



£2016,

طر:44 أره: 12

بعث:60رویے



زين شي

بي ايم عنو (ايرووكسف الكورث) خددم ابند کنی (ایدودکیث)

كال إكان عن عن الماكن الكال المراس المعالية المرادة

APNS CPNE

88-C 11 ع-88 فرست فكور يخيابان جامی کمشل\_ دنینس باؤسنگ افتحار ٹی۔ فیزید البی بن نبر: 35893121 - 35893122

خط وكتابت كايتا

earlpublications@hotmail com انكن ا

الله منبجر سر كوليش عجر اقبال زيان تيه موكاس: موى رها



## WALKER DELICED STRUCKED





مام في في سيريس سيد بي واكرشائع كيا مقام بني OB-7 اليوررود ويكرا بي

Phone: 021-35893121 - 35893122

Email pearlpublications@hotmail.com



اس لیے کہ بھی کمانیاں سمصنفین بیشہ در تکھنے والے بیں بلکہ دہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقتوں در سیائیوں کورستے ویکھتے محسوس کرتے اور ہی لکھ بھیجتے میں پستجی کمانیاں کے فارٹین وہ ہیں جرستیائیوں کے متلائثی اور انھیں ہول مريغ والعبي

میں دحبہ کُرسیجی کہانیان پاکتان کاسب سے زیادہ بندکیاجائے والاای نوعبت کا واحدوا تحسف ٥ سيخى كمانيان مي كبيبيان بكبتيان عرافات مراكى كمانيان اقابل بقين كمانيان وليب ونسني في السلوك كعلاوه مسئله يه ها اورقارين وتريك ورميان وليب أوك جبونك إحوال وسب كجوج: ندكيل ے وہ سیتی کہانیات یں ہے۔

اكيتان كاست زماده بيندكيا فانوالا - اين نوعيت كا واصريريده

ماسنامه سچی کسانیان- پزل پیلی کیشنز: 88-c از هدفاور-خیابان جای کرشل-ویشر

ون نبرز: 021-35893121-35893122

باؤسنك اتفارني فير-7، كرايي

pearlaublications@hotmall.com



اور 2016 بھی گزر گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی اینا بہت قریبی گزر جائے تو انسان تبی داماں روجاتا ہے اوراشک آئھوں میں ستفل گھر کر لیتے ہیں۔ ای طرح بیرمال بھی روتے اور رلاتے گز رہی گیا۔اگر بحثیت پاکستانی میں سوچوں كهُرِّر نے والے سال ميں كيا كويا اور كيايا او صرف خسار وہي محسوس ہوتا ہے۔ اگر بحیثیت انسان اورمسلمان ایناجائز دلول تب مجی ربورث کار ز زعرگ کے ہم ضمون میں لال روشان کی مجرمار ہی وضاتی ہے۔ ہرطرح الث بلت کرد محالیا مگر آخر میں نتیجه و ای صفرانا کا می اور مایوی کی شکل میں منہ جزا اوانظر آیا۔اسازی سال کی ابتداء میں بهي وي ادر انگريزي سال کا اختيام نجي وي کرب جهنجلا بيث اورافر انفري .....ليکن ال تمام کلیجہ چیرتی سیائیوں کے باوجو والیک سیج انسانھی ہے جو بردی تفویت و بتا ہے۔ آئے ہوئے کی امید اور سب اچھا ہونے کی نوید سناتا ہے اور وہ کچا ہے اسے گناہوں این خامیوں کے باوجوور کیا کتات پریفین کہوہ ہم پر بھی نظر کرم فریائے گائے جاری خطاؤل اور کے گنا ہوں کو معاقب قربا کراہمیں اسے مقرب بندون نیس شامل كرے كاتب ايك في مع نمووار ہوگى جس ميں سورج كے مشرق سے أسمتے أى ير يوں كى چیجہا ہٹ ہرسوہوگ مریر نیلا آ سان ایستا وہ ہوگا اور پیروں کے بینچ کملی زمین بیجمی ہوگی۔ جاروں جانب رنگ ہر سنگے خوشنما بھول ہوں ہے اور سارا عالم اُن کی مہک سے معطر ہور ہا ہوگا۔ میرے وطن کی ہرمیج اب ایک تی ہوگے۔ جائد کی جاندنی میں ہرشے نہا رای ہوگی اور اس منظر کو و کھنے کے لیے جو جہال جائے گا مخمر جائے گا۔ بازخوف و خطر .....ا ہے سائے ہے بھی ڈرمحسوں نہیں ہوگا۔اس یقین کے ساتھ کہ 2017ء اوراس کے بعد آنے والے تمام سال ایسے ہی ونشین اور دلفریب ہوں مے \_ آ ہے ال كر2016 وكوالوداع كيتي بن\_ منزهسهام الوداع .....الوداع ..... 2016ء الوواع

Commission of the state of the



محترم قارئين!

« مسئلہ بیر ہے" کا سلسلہ میں نے خلق خدا کی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ سچی کہانیاں کے اوّ لین شارے ہے ہیے سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتحریر و تبحویز کروہ وظا نف اور دعا دل سے بلاشبہ لا کھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا ہیں آیات ِقرآنی اوران کی روحانی طاقت نے حیران کردیئے والے مججزے بھی دیکھے۔ ساتھیوا عمر کی جس سیرهی پر میں ہوں خدائے بزرگ وبرتر سے ہر مل یہی وعاکرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھالیا کرجاؤں کہ میرے وُکھی ہے، بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعۂ روز گار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال كما عين-

اتنے برس بیت سنے۔ آپ سے پھھسوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ تھکرائی۔کیے کیے دولت کے انبارا یک طرف کردیے۔مگراب .....وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جار ہا ہے۔ میں بیرجا ہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھےآپ کا تعاون در کارہے۔

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے ....آئے اورائے باباجی کا ساتھ و بیجے

ٹرسٹ میں این عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اینے وکھی بھائی بہنوں کا در دمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... بٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔





المح

الراسط



# دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل دریا کی

ذرا در دنمبر کی وحوپ میں بینیس پیمس جمعیں جمیں شاید ند اگلے سال ملیں سے نیاری می غزالد! مجھے پتہ ہے آپ کوسابقہ کالاحقہ اچھانہیں لگے گا مگر جانتی ہیں نامیری مجبوری ہے چیش بندیاں کرنے کی عادت ہے مجھے .....افسانہ جھنے کاشکر بیادر جناب میری کیا جرائت کہ آپ کے افسانے کانام تبدیل کروں و لیے آپ نے بیدا زعیاں کردیا کہ مجھے شاعری ہے کوئی دلچی نہیں اور

دوشيزه (م)

اس بات کی سیائی کی گواہی عقیلہ حق ہے لیجنے گا جب میں اور وہ ایک محفل میں موجود ہتھے۔ اور پھر چراغوں میں روشنی ندر ہی .....غز الدمحفل میں شرکت کرتی رہا کریں۔قلےکار کاقلم ہی تو اُس کا کل اٹا ثیر

ہوتاہ\_خش رہے۔ ہے۔ موں رہیے۔ ﷺ: کراچی ہے تشریف لائی ہیں ہم سب کی سنبل کھتی ہیں' کیسی ہو' انشاء اللہ خوش ہاش ہو گی میری طرف ہے تمام اسٹاف اور قارئین کوسلام اورزین اور دانیال کو پیار اقبال صاحب ہے بھی ایک بہت بری شکایت ہے دومہینے کی کہانیاں ماتا ہے اور چارمہینے کے لیے غائب بتاؤ تبھرہ کیسے کروں منزہ آ ب في محفل بين بكارااور جم ندآيمي اليساتو حالات تهين خولداً ب كالهمي شكريدكداً ب في محفل مين ميري غیر حاضری کومحسوس کیا۔بس بھی معروفیات ایسے گھیر کیتی ہیں کہ ہم جاہ کربھی ان ہے دامن جھٹرا نہیں پاتے ہیں۔غیرحاضری کے دوران حالانکہ بہت دل دکھا دینے والی خبریں نظرے گزریں جن میں مینا تاج کا جانا بھی شامل ہے۔ مینا ہے تیری صرف دو ہی ملاقا تیں ہوئی ہیں آیک لاسٹ ایوارذ کی تقریب میں اور ایک تھی کہانیاں کے ظہرانے مین مینا بہت زندہ دل خاتون تھیں اور مجھے تو اُن کے بیٹے كاسوچ سوچ كر تكليف موتى بيم ميٹرك كااسٹوڈ نث تو اجھى خواب دى كھنا شروع بى كرتا ہے اوراس عمر میں ماں جیسی محبت وشفقت کا ہٹ جانا القد مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کوصبر عطا کرے (آ مین) رضواندکوثر اور رضوانه برنس ہے کہو کہ بینے اور FB پر تعزیت کر کی تھی مگر محفل میں بھی بتا رہی ہوں مجھے بہت و کھ ہے آ ب وونوں کے بھائی بہن کا اللہ آب کو صبرا ور مرجو بین کو جنت الفر دوس میں اعلیٰ مقام عطا فریائے آبین ۔اب آتے ہیں دوشیزہ کی طرف دوشیزہ میں (ٹائٹل کی) دوشیزگی کیجہ مجھی۔ آ ب کااوار بیلا جواب تھا واقعی خواب اورامیدتو ژندگ ہیں ۔ارے ہال مبز ہ یا دایا Tea کا احوال وو یا رہ لکھ کر بھیجا دونوں بار ہی ندارو ٰیا تی خط لگ جائے ہیں بیہ بتا ؤ ڈا کیے کو بیکون بتا تا ہے کہا س میں Hi Tea کا احوال ہے کہ وہ مزے لینے بیٹھ جاتا ہے اس بارتحفل میں کافی بھولے بسرے بیارے موجود تے اچھالگا۔ لائف بوائے اچھے بال سنوارر باہے اساء اعوان کے ساتھ وام دل تو ابگذاہے ہی میلدلوث ر ہاہے وردانہ کا افساندا چھا تھا مگر ڈرامدا کر حقیقت ہوتا تو مزہ آجا تا۔ اپنے ناول کے لیےسب کی آراء کا انتظارے۔ مگہت جی واہ کیا دکھ بیان کیا ہے بیتو عورت کا سب سے بردا دکھ ہے۔ کافی بہتری کی صخبائش تھی ۔ جبیبہ کا ناولٹ اچھا تھا یہ بیچے تبھے نہیں کہ ماں باپ کسی بات کومنع کریں تو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ آگہی اچھاا فسانہ تھا واقعی مارننگ شوز اور کیجی سکھائیں نہ سکھائیں بدتمیزی کرنا خوب سکھاتے ہیں آ سیہ نے مرد کی بے وفائی اور عورت کے جذبات پر خوب لکھا۔ مریم سمید کا ناولٹ بھی محبت کی شدتوں پر اچھا ناولٹ تھا۔نسرین اختر کا ناول اچھا چل رہاہے ممل تبصرہ انفتیام تک تکفن کے پار بہت خوبصورت دل پراٹر کرنے والی تحریقی ۔ ابھی امکان باتی ہے گو کہ ابھی ابتداہے تکر کہانی کی اٹھا ان اچھی ہے۔ دوشیزہ گلتان لاجواب تھا نئے لیجے نئ آ وازیں میں شاعری اچھی ہور ہی ہے۔ ایک کہائی بہت پر انی تحریر ہا تیانی صاحب کی ہوا درمسکراہٹ لبوں کو نہ چھوئے ممکن ہی نہیں ہے۔ا در سنا کیں کیا حال احوال ہیں دوشیزہ رائنرز ابوارڈ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ سچی کہانیاں ابوارڈ کی بھی بازگشت

UNLINE LIBRARY

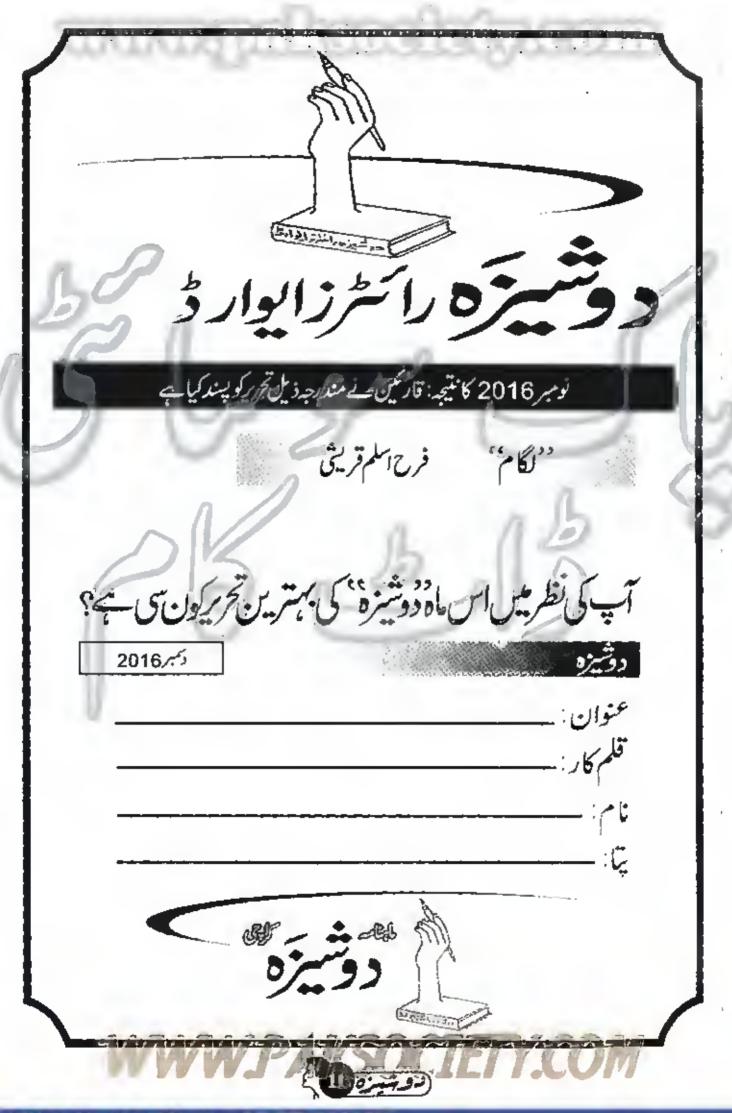

ہوں میں جوند انام حصر سے سور اس الدور ﴿ ستاتی وے روی ہے۔ مگر لا ہور ارخساندآ نتی کیسی ہیں منز ہ کیا مجھے یہ پہتا جل سکتا ہے کہ میری کننی محربریں ابھی آ ہے کے پاس ہیں تا کہ میں مزیدروانہ کرسکوں اگر معلوم ہوجائے تو مہر بانی ہوگی باتی ہماری طرف الله کاشکرے خیریت ہےا ورآ پ سب کواللہ اپنی حفظ وا مان و عافیت میں رکھے اب اجازت دیں۔ سے بیاری سنبل! تمہارا بیہ خط بھی تا خیر سے ملا نومبر کا شارہ جا چکا تھا اور دسمبر میں بہت وقت تھا مگر میں نے سنجال کرر کالیا جھا ہواتم نے دضا حت کروی کہتم خط وقت پر کہھتی ہونگر بیڈ اکیہ ظالم ساج بن کرتمہارے اور دوشیزہ کے درمیان حائل ہوجا تا ہے اُس کا بھی کچھٹل نکالنا ہوگا۔ اقبال صاحب سے جھے بھی بہت شکایات ہیں مگرتمہاری شکایت ب<sub>ر</sub>ان سے ضرور باز پر*س کرو*ل گی۔ کچی گہابیاں ابوارڈ ز لا ہور میں کرنے جارہے ہیں بیکا ٹی کی خوا ہش تھی لہٰذا بوجھ بھی وہی اٹھارہے ہیں و دسرے شہر میں جا کر تقریب کرنا اتناسہل نہیں کیکن نے نئے کا م کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔بس جناب اس سے ڈرّا فرصت ملے تو بھر دوشیزہ ایوار ڈ کی تیاری کریں گئے۔اور ہاں محفل میں آنے کے لیے پیکار کا انتظار مت کیا کرو ا پہنے ہی آ جایا کرو دل میں تو تم ہمیشہ رہتی ہو۔ ہاں مینٹل تمہاری اب کوئی تحریر میرے یاس نہیں انہذا جلدی أ جلدي تكهوا در مجهيج دو\_ ﴾ ﴿ كُراحِي ہے تشریف لا فی ہیں فرح اسلم قریش کھھتی ہیں۔اس ماہ كا اوار پیریز ھ كرنہ جائے

کیوں سوج نے یا دوں کی انگلی تھا ی اورمحوسفر ہوگئی اور میں سوسیجنے گلی کہ مجھ جیسے ناقض الذہن کوگ جو ہر وقت اپنی کمزور یا دواشت کا رونار و نے ہیں ان کے لیے بھی یا د سے بھول تک کا سفرممکن نہیں ہوتا۔ ماضی بہت ی محرومیوں کے باوجودیہت دلکش ہوتا ہے۔ بہیں نیم کا بوڑھا درخت اوراس کی جھاؤں تو یا درہ جاتی ہے کیکن جھولا جھو لتے میں لکنے والی چوٹ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہیں نال حرت کی بات .... بیرمال .... اس بررط فلفے کا مقصد صرف بیرتھا کہ اتنا پیارا اداریہ لکھنے پر متہیں مبار کہا و رہے سکوں ' بچھڑے ووست 'حقیقاً ول کو چھو گیا۔ ول کو تو اس بار ما و نومبر کے رسالے میں شامل تحریریں بھی چھو کئیں خاص طور پرام مریم کا ناولٹ رسم محبت' بہت پیارا لگا اوراس کی ہیروئن حرم کا نام بھی علی شیر کے دیباتی انداز کا آناول کے اختیام تک اتنا آغلیجو ٹیل ہوجا نا ذرا مجمی برانہیں لگا اور بیصرف اور ام مریم کے انداز تحریر کی بدولت ہوا۔ اپنی مٹی سے دور رہنے والول ے دل ہمیشہ مٹی سے جزے رہے ہیں بھرد وہٹی وطن کی ہویا بشر کی کیا فرق پڑتا ہے۔ مدیر مراس کو بڑا سکون حاصل ہوا ورنہ تو پیرا یک عام تاثر ہے کہ بیرون ملک یلنے والی بچیاں عمو ما گاؤ ک' ویباتوں میں شاوی کرنے ہے گریزاں رہتی ہیں بڑے دلنشین انداز میں مریم نے کہائی کا اِختیام کیا۔ دکنشین تو فرزانہ نگہت کی کہانی کا نام بھی تھا جو بقینا بہت احیمی ہوتی اگر اس کا اختیام فلمی نہ ہوتا۔ گوکہ کہانی کے دوران کی گھ شک تو ہو گیا تھا کہ دلنشین نے بدصورتی کا بہروپ دھرا ہے لیکن دہ ہی از بی حقیقت پیندی' آخر تک کسی مثبت اور قابل قبول تبدیلی کا انتظار ہی رہا۔ اچھی کوشش تھی اگر ا نداز قلمی نہ ہوتا ۔ سکینہ فرخ نے بالکل درست لکھا ہے کہ کہانیاں ڈھونڈ نا' اور انہیں احاط تحریر میں لا ناا کم فن ہے ۔ بس لکھنے والے ویہ ہونا جا ہے کہ کیسے لکھنا ہے ۔ بدیج ہے کہ اظہار کی دلکشی تحریر کا

#### بس دعا جاهيے

ورور الأرام المعاد المناد المن

محتر مدمنزه سهام کی بڑی ہمشیرہ ان دنوں امریکہ میں شدیدعلیل ہیں ۔اوار بیہ پرل پیلی کیشنزا ہے قاری اور کھاری ساتھیوں ہے محتر مدرعنا قیصرصادبہ کی صحت یا بی کے کیے دعا کی ایک کرتا ہے۔

حسن بڑھا دیتی ہے اورمصنف کیسے کہوں کی طرح قاری کواینے حصار میں لے لیتا ہے جس میں و جاہت علیٰ نے خوبصورت جذیبے کوخوبصورت الفاظ میں و خیالات ہے ہمکنار کر کے قاری کوخوش کرد یا۔ویلڈن و جاہت علی ....محبتوں کی راہ گزر'ا گرمہتا ب خان کی تحریر کی طرح آسان ہو جائے تو ور ہدری نفرنوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہرایک کے زخموں کو بھول بنتا نصیب نہیں ہوتا مگر مہتا ہ خان نے خوشیوں کے درکھو لے جن سے گزرنا بہت اچھالگا۔خوشگوارا ختیام طمانیت کا ہا عث بنتے ہیں ورنداس حقیقت ہے کون آشتانہیں کہ جیون ایک خواب سفر ہے۔جس کی راہیں نا دیہ کی طرح وشوار گز ار کیکن منزل سمیرا غزل صدیقی جیسی پیاری مصنفه آسان بنادی ہے۔ تکلیف کے بعد رِاحت کا حساین آسودگی دے گیا۔ بہت احجھاا فسانہ تھالڑ کیّان موم کی گڑیا ہوتی ہیں ذرای آ مج پر ر پکھیل جانے والی جیسے حتااصغر کی میٹا کی گڑیاتھی نازک ی' جلدی سہم جانے والی لیکن وہی نازک ی لڑ کی جب ماں بنتی ہے تو سیسہ پلائی دیوار کی ما نندمضبوط ہوجا تی ہے اپنی اولا د کے لیے ایسا سائبان جس کے تلے آ کر اولا دیالحضوص بیٹیاں اپنے آپ کومحفوظ تصور کرتی ہیں بہت ایتھے حنا ا تسغر ہاؤں کو اتنا بیاراسبق دیے پر شاباش کہ عورت شاید اپنی زندگی کے تمام مقد مات بارشکتی ہے کیکن اولا دیے حقوق کا مقدمہ بھی نہیں ہارتی۔ فاطمہ خان کی تحریری مرکزی کر دا را مامہ منصوری طرح کی خوا تین بھی ہوتی ہیں جنہیں زندگی ایسے محاذیر شکست دیتی ہے جہاں انہیں ہار کا تصور بھی تہیں ہوتا۔مقدمہ میں فاطمہ خان نے الیمی ہی ایک عورت کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ میدا فسانہ بھی بہت اچھا لگا۔اچھالگتا ہےخولہ عرفان کی شاعری کو پڑھنا جس میں محبت کے اُن گنت جذبے پوشیدہ ہوتے میں اور اس محبت کوا گرخراج نہ ملے تو پھرفسیجہ آصف کے وکھوں سے چور الفاظ ول میں اتر کرنڈ ھال کردیتے ہیں اورانسان کہنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ اب تو بیجا کیجے بھی نہیں ایسے میں کوئی کیسے کہ سکتا ہے کہ حساب چکا نا ہے وہ بھی اس صورت میں جب زندگی ہے آشنائی بھی نہ ہو عائشہ نور عاشا کا خوبصورت اورا چھوتا خیال دل میں اثر گیا اور پھر ہم زندگی کے بھیدیانے کے لیے ماریہ یا سرکے ہم خیال ہو گئے۔غرض نے کیجے نئی آ وازیں میں بھی اس مرتبہ کا نے کا مقابلہ ریاز بردست ساتھیوں' یا تی دیگر رائٹرز زمرتعیم' نسرین اختر'سنبل اور رفعت سراج کے لیے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کی تح ریرہ ل پر تبسرہ کرنا سورج کو چراع دکھانے کے متراد نہ ہے۔ ہم تو اُن متاثرین میں ہے ہیں جو ب لوگول كا نام يزه كر بى سير موجات بيل - زمرتعيم اين صحت كا خيال ركهوتمهاري خوبيده آ تکھوں کا سحر میں انجھی تک بھو لینہیں ہوں حوش رہو \_

and the see that the time and the see the see that the see the see that the see that the see the يد: دُيرٌ فرح! اداريد پسندكرنے كاشكريد بهت خوبصورت بات كى تم نے كد ماضى بهت ى محرومیوں کے ساتھ بھی بہت دلکش ہوتا ہے ہم سب کو ہی ماضی میں رہنا اچھا لگتا ہے خوبصورت اور لا أبال بچین اورلژ کپن بھی تو ای ماضی کا حصہ ہے جس کا کوئی مول نہیں ..... تمہاراتشکر بیادا کروں گی کہ مصرو فیت کے باوجوو مجھے محفل میں شرکت کر کے مان دیتی ہو۔مصنفین تک تمہاری تعریف بیٹنے گئی اوراُن کی طرف ے میں شکریدادا کرتی ہوں۔ زمرے بچھ دن میں بات ہوئی تھی طبیعت بہتر تھی یہ جان کر مجھے بھی اطمینان ہوا۔ میں تو اُس کی آتھے وں کو ہرنی کی آتھے وں سے تشبیہ دیتی ہوں .....ایک بار بہت قریب ہے ہرنی کو ویکھا اور اُس کی آئیمیں ویکھتے ہی مجھے صرف زمریاد آئی .....الله اُس کی تجریر اور اُس کی آ تھوں کی خوبصور تی ہمیشہ برقر ارر کھے آمین۔ ﴿ کَرَا چِی ہے تشریف لا کی ہیں روحیلہ خان ملہمتی ہیں۔ بہت اجھا لگتا ہے جب قار کین اور رائٹرز ا یک مصنف کی کاوش پڑھنے کے بعد تنقید کرتے ہیں ۔ سنہری بٹو ہ پر جو کچھ لکھا گیا اچھالگاکسی نے نہایت معصومیت ہے بوچھاتھا کہ رانی بھالی کا ہؤہ دینے کا کیا مقصدتھا؟ کیا بنا کیں کہ سارے افسانے کا وز ن ہی اس مقصد پر تھالیکن بہت اچھالگا۔ ایک بات اور بھی محسوس ہوئی کہ مار کیٹنگ اور پیلٹی کے جنجال نے بیجارے ادب کو بھی نہ بخشا اب اس کی تو جے کیا دیں کہ سوال جھوڑ دینے کی بھی عاوت پڑگئی ہے معاشی اور سیای صور تحال میں استے سوال انجرتے ہیں کہ مجھ سمیت مہت سے لوگ سوال یو حصنے کے عاوی بن سنے ہیں۔ ڈرامہ کھنے کی تحریک بجین ہے تھی لیکن کچھ احقانہ سم کی سوچوں نے اُسے لکھنے ہے ترک کرنے کی تحریر بناڈ الا تھا۔لیکن پھر سوچا ٹاشکری ہے اور میں کون می اتنی بڑی رائٹر ہوں لہذا اُس پر بھی پریکش چل رہی ہے لیکن حقیقت بہ ہے کہا فسانٹ یا ناول لکھنے کاا بناا یک مزوے کہ کھی ہو کی تحریر سے بھی لنگس ما تکتے ہیں خاص کر کالم کے حوالے سے یہ و با عام ہے۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا ہے آپ کی ہی محبت ہے کہ جس نے مجھے مسکن کھنے پرمجبور کیا کہ خالی خط سے خوومیرا بھی پیپ کیس مجر تا۔ سے بات ہے یہ ہے کہ محبت دل ہے انجر تی ہے انسان کا اثاثہ میر بی ہے۔ بہرعال عام لکھنے والوں اور قار مین اور آپ سب کو بہت بیار اور دعا میں کہ آپ سب تچی خوشیوں ہے مسکراتے رہیں آ مین ۔ ي اسويت روحيله! كي اليه بهوت إن كهوه بهي بن بلغ بين ممروفت اور فاصله اس تعلق کا کیجینیں بگاڑیاتے جوان لوگوں ہے جزا ہوتا ہے۔تمہاراا درمیراتعلق بھی ایسا ہی ہےتم ہے فون پر یات کر کے بہت احجمالگا اور اس بیار بھرے شکوے نے تو دل ہی خوش کر دیا بس را بطے میں رہا کرو۔ اور کبھی وفت نکال کر آفس ضرور آ وُ مجھے بہت اچھا لگے گا۔ مجھے بھی وہ نوگ اچھے لگتے ہیں جوافسانے كے ساتھ خط ضرور لکھتے ہیں ہمہاراا فسانہ سالگر ہنمبر میں لگاؤں گی انتفاءاللہ..... 📈 کراچی ہے تشریف لائی ہیں وہ خاتون جن کا آپ سب کوشدت ہے انتظار رہتا ہے عقیلہ حق للهمتی ہیں میری بہت پیاری منزہ اور ساتھیوں' سہیلیوں' بہنوں السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت ہے ہوں مے دو تین ماہ کی غیر حاضری کے بعد آیک بار پھر حاضر ہوں۔ سوچ رہی ایک عائب ہوں کی تو نوگ پوچھیں گے عقبار جق' ناحق کہاں کھولئیں لیکن بھٹی ساری خوش فہمیاں ہوا میں اڑ کئیں کہ مس

PAKSOCIETY1 F PAKSOCI

#### نے برس میں دوشیزہ اور آپ ساتھ ساتھ

دوشیزہ نے نے سال کے موقع پر سروے مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم جاہتے ہیں کہ اس سروے میں آپ بھر پور
انداز میں شرکت فرہا کیں۔ جواہات کے ساتھ ابنی ایک عدد تصویر بھجوانا نہ بھولیں۔ اس سروے میں مصنفین اور قار کمن سب
شامل ہو سکتے ہیں۔ دوشیزہ اپ محبت کرنے والوں کے ساتھ نے سال میں قدم رکھنے کا خواہاں ہے۔ آپ بھی
دوشیزہ سے اپنی محبت کا شہوت دیتے ہوئے ان مزے دارسوالات کے جواہات ہمیں فوری طور پر ارسال کریں۔

1) ایس کو کی خوش جو آپ کو گزرے سال میں کی ہوا ورجس کا آپ نے برسوں انتظار کیا ہو؟

2) کیا 2016 و کی جھلے کی برسوں سے محتلف یا یا؟

3) دوستول اوررشت دارول نے دکھ دیے یا خوشیال؟

4) گزرے ہوئے سال ہے کوئی شکوہ اور آئے ﴿ النِّسال ہے کوئی ام ید؟

5) اگر 2017ء میں آپ کو جاوہ کی جراغ مل جائے تو وہ کون کی 3 خواہشائے ہیں جو پوری کریں گے؟

نے یو چھاتو در کنا رَسَالَ بھی مذیو چھا ''''کچھون سے چہرہ کتاب (فیس بک) پرایک شعر پڑھاتھا۔ کچھ دن حصب کر دیکھوں ، دیکھنا دفا کسس محول ما تا

 رد ہور سامہ جون میں جونہ جونہ مور سونہ میں میں میں جونہ میں ہیں۔ ہونہ میں کانے میں شہرہ میں اسامہ میں میں میں منبل کامکمل ناول بہت خوب ہے ویسے بھی سبل جب بھی کھی ہیں شانداز ہی کھی ہیں۔ رفعت سراج بمیشه کی طرح رفعتوں پر ہیں اور میری بہت بیاری می زمرتھیم کی تحریر میں ہمیشہ بہت شوق ہے پڑھتی ہوں الله كرے زورِقلم ہواورزيا دہ....فرح اسلم كا ناولٹ ہميشه كی طرح بہترين رہا' باقی تحريريں پڑھ نہ سكی اُس کا مطلب بینہیں کہ وہ اچھی نہیں ہوں گی یقینا بہت اچھی ہوں گی۔ وراصل آج کل جانے کی تیار یوں میں لگی ہوں تو مصروفیت کے باعث نہ پڑھ کی انشاء اللہ سارے رسامے رکھ کرلے جار ہی ہوں اطمینان ہے پڑھوں گئے لیکن تحریر پڑھ تکی یا نہ پڑھ تکی منزہ ڈیئر چیرہ کتاب (قیس بک) پر کتے گ تصویر ضرور دیکھ لیکھی۔خوش رہو۔ زندگی کو انجوائے کرو نہ بلاؤ کوئی بات نہیں گھریریارسل جیج ویا کر و ..... میں اِی میں خوش ہوں۔ ایوار ؤ کی تقریب کب ہور ہی ہے پلیز 15 وسمبر کے بعد رکھیے گا۔ بھائی گاشی چو ہان کہاں ہیں؟ اُن کو بہت سلام' خطر میں لکھنے کو بہت کچھ ہے لیکن افسوس' نائم کم ہے اور کا م زیا وہ....انشاءاللہ آئندہ ماہ بھر پورتبھرہ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔

سے میری بہت بیاری ی عقیلہ! بالکل ٹھیک کہا آپ کے بغیر کئے میں کیھے خاص مز ونہیں آیا تو مہن اس غلطی کے کیے رضوانہ پرنس سے باز پرس ضرور کر دیے گیا نئی کی جانب سے تھا۔اورتم نے سے کسے سوچا کہ لوگ تہمیں بھول گئے بھی میں تو ہمیشہ شفل میں ایکارتی ہوں اب تم اے نقار خانے میں طوطی مستحلو جھوڑ و 'گروسری ہوجائے تو تازہ جائے کی پتیوں اورخوشبودار کافی کے ساتھ جکی آٹا آخریز وسیوں کے مجھی تو کچے حقوق ہوتے ہیں۔ اپنی نظراتر وا دیا کرو ویسے اللہ نے کرم کیا کہ ایجے اور تم محفوظ رہے۔اب ایٹا وعدہ یا درکھنا اورا کلے مادکھنل تبھرے کے ساتھ جا ضری لگا نا .....افسانہ سالگرہ نمبر میں شامل کروں

گی۔ایسے بی ہستی مسکراتی رہوں

🖂 : كرا چى ہے بشريف لائى ہیں خولہ عرفان الکھتی ہیں۔امیدوں اور دعاؤں كے ساتھ گه اندگى كا ہر لمحہ آ پ کے وائن میں خوشیوں و کامیا ہیوں کے ہزاروں خوش رنگ وخوشبووار پھول کھلائے رکھے آ مین \_ آ پ کی تحفل میں حاضر ہوں \_ ووشیزہ ہاتھ کو تازگی اور ؤ ہن کو تر اوہٹ بخش چکا ہے آ پ کا جواب پڑھتے ہی ذہن کی زرخیزی میں لگتا ہےا ضا فہ ہوجا تا ہے۔ بیہ ہوتا ہے گفظوں کا اثریا جا وو .....ا تنی وريتو آب كادارے كے حريس كم ربي -شايد وقت كى نبض بھى تھم كئى تھى ہزاروں ياوي اور باتيس ز بن کے بردے برایے نقوش ابھارنے لکیں۔منزہ کیاتحریر کیا ہے آ پ نے واہ اور آ ہ ......للم بھی آ گے بڑھنے سے انکارکرر ہاتھالیکن فلم آ گے بڑھے نہ بڑھے وفت صرور بڑھ جائے گا اور چھٹیاں حتم ہولئیں تو بہ فرصت کے لمحات بھی کسی تمفر ٹر کے اندر و کے نظر آئیں گے۔ اس لیے جاب تحفل سفر شروع کر قی ہوں۔زمرے موو باندالتماس ہے کہ محبوں میں رسی باتیں میں ہوتی جا ہے شکریہ کہدکر ندشر مندہ کریں آ پ کی تحریر پر اگر میں تبھر ہ نہ کروں تو جھے ہے ہڑا گنجوں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بھی ایسے حوصلہ شکن وور میں جہاں افرا تفری اور آیا وھانی کاراج ہے۔ لوگ اندر ہے بہت زخمی ہیں کوئی نظروں ہے گھائل بیضا ہے تو تہیں لوگوں کے رویے اور الفاظ کے بم شخصیت کے پر نچے اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔اس دور میں ہمارا کا م بردی و مدواری کا ہوگیا ہے و و یہ ہے کہ ایسے اینٹی بائیونک حوصلہ مندالفاظ کے کیپسولز بصورت

#### بازگشت

آ پ کے پسندیدہ مصنفین کی تحریروں سے سجائیک نیاسلسلۂ جن کی تحریریں امرییں ۔و دتحریریں جن پرار دوادب بجاطور پر فخر کرتا ہے۔اچھی تحریرا پٹی چاشنی ہمیشہ برقر ارر کھتی ہے۔ ووسلسلۂ خاص جس کا یقییناً آپ ہر ماہ انتظار کریں گے۔ ما دِجنور کی 2017ء ہے آپ کے اپنے ماہنا مہ دوشیز ہ ذائجسٹ میں .....

ناول ' ناولٹ اور افسانے قارئین تک پہنچاہے جائیں تا کہ اُن میں اِن رویوں اور الفاظ ہے ہونے والے زخموں کی شدت کو کم کرنے کے لیے توت مدا فعت پیدا ہوسکے اوران کیسپولز اور تیبلیش کی صرف قار تین کو ای شین مصنفین کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سوخولہ کی بوری کوشش اپنے پیارے پیارے مصنفین کی توت مدا نعت بڑھانے کی ہے۔ سوری زمرائے طبی فلنے میں آپ کا ناول ورمیان میں رہ جمیا تو جناب تمام جزیمات کو پیش کرنے میں ناول میں بھی جھی تھمبراؤ سامحسوں ہونے لگنا ہے لیکن میں اے خاص نبیل بلکتر مرکا نقاضه مجھتی ہوں اس لیے اگر بھی میں تکھوں بھی تو تقیدی نظر سے نہیں بلکہ اپنی عجلت پسندطبیعت کے زیرِ اثر لکھوں گی اس لیے آپ کا ادر رفعت بمراج وونوں کا ناول جذبات نگاری اورمنظرنگاری کی خوبوں سے مزین ہے البتہ رفعت سراج کا خالص کھریلومتوسط سوچ کی عکاسی کرتے مکا لے ہوتے ہیں اور آ پ کا بھی دومختلف طبقوں کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے امید ے آگے آ ب کے جملے بھی کا اور اربوں گے۔ ویسے منزہ جس طرح فرح نے دوشیزہ سے دوسی کرائی تو روشیز ہ نے بھی مجھے ایک ووسہ بن کا تحفہ دیا ہے وہ ہے قصیحہ اوب کے میدان میں اُن کا قند مجھے ہیں براہے بلکہ مجھے تو مقابلہ بھی نہیں کر ناچا ہے ہے لیکن ....فصیحہ ہے بات کر کے مجھے ایک لیجے کے لیے بھی میا حساس نہیں ہوا کہ وہ اور میں بہلی دفعہ ملے ہیں۔ مجھے لگا میری کو کی بچیڑی ہو کی سمبلی مل گئی ہے۔ میں واقعی اِس کی ہے ریا' ہے تکلف اور پیاری سی شخصیت ہے بہت متاثر ہوئی ہوں \_ خیر جزاک الله ان تمام قارئین مبصرین اور مصنفین بشمول منزہ کے لیے جن کے الفاظ ہماری کسی نہ کسی سوچ کی تجربور عکای کر کے ہمیں تقویت ویہ ہیں۔ام مریم کا اسم حبت' سید وجاہت علی کا ناولٹ کیسے کہوں ا جھی تحریر تھی۔ بس ایک نظریا تی اور ملمی اختلاف میہ ہے کہ محبت تو اندھی ہوتی ہے وہ صفائیاں کہاں ہے ما نئے گی۔صصب نا زک کو جذیباتی طور پر کمزور و کھا نا ہی تھا تو بھی اس کی کمزوری کا واضح ا ظہارخو داس کی ای زبانی بهت معیوب سالگ ربا تھا۔مہتاب خان کامحبتوں کی راہ گز راہ رفرز اندیکہت کا دلنشین بھی اچھا تھا الیکن جذبات نگاری کی می شدت ہے مُسوس ہوئی۔افسانوں میں تمیراغز ل کا جیون اک موضوع پرانا فقالیکن كَبِأَنَّى كَا ٱغَازَاهِ رَانِجَام بمع اسكوب بيال بهت التجھے تھے۔ حنا اعتراور فاطمہ خاں كاموضوع كہائي بھي التجھے گئے۔: وتحریروں نے اپنالو ہا منوایا ایک سنبل کی جو باقی آئندہ کے ساتھ صبر کا امتحان لے رہی ہے اور دوسری غرح استم کَ لگام .....دونو ں کا تم و بیش موضوع ایک جبیبا ہے <u>۔ لینی صعب</u> نا زک کی حیثیت ہے عورت کا مرد کے مقابیے سے استحصال یا ایک عورت کا اپنی ہی جیسی عورت پر رہتے و مرہبے کی بنیاد پر استحصال کیکن وونوں کے انداز تحریرا در انتخاب کہانی مختلف اور لا جواب رہے ۔ سنبل کے لیے تعریفی مقالہ آخری قبط کے ساتھ

لکھوں گی البنة فرح نے ہمارے عام معاشرتی مزاج کی جس میں رہتے وارسر بھی سہلاتے ہیں اور پیاز بھی کاٹ ویتے ہیں خوبصورتی ہے عکای کی ہے کہ انصاف کرنے والا او پرموجو دے۔ فرح تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں اتر اؤ نہیں تحریر نکھتے لکھنا بھول گئی ہوں۔منزہ مذاق کررہی ہوں فرح کو تنگ کرنے کے لیے کھا ہے۔نسرین اختر کامنی ناول سینے سہانے دلیسپ انداز میں آ محے بڑھ رہاہے۔لیکن انیلہ اور سکندر کے جذباتی حاوثے نے زیادہ متاثر تہیں کیا۔ نے کہے تی آوازی میں اینے بعدجس شاعرہ سے متاثر ہوئی وہ صیحہ ہے واہ! ویسے اب کی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کا فی تقیدی تبعرہ ہو گیا ہے کیکن امید ہے کہ یہی مصنفین اپنی ز ہر دست ی تحریر بھی ووشیزہ کے ذریعے ضرور پڑھنے کا موقع ویں گے۔ آمین۔

سے: پیاری خولہ! تمہاری ای انصاف پیندی کی تو میں قائل ہوں فردا فردا ہرتحریر پرتبصرہ آگر تی ہو۔ یقبیناً بیدا یک مصنف اوراُس کی تحریر کے لیے بہت سود مندرو بیہے۔خط کی ابتدایش جو دعا کمیں دیں ان کے جواب میں تو بس آمین ہی کہوں گی اوار سے کی پیندیدگی کا شکر یہ۔تمہاری غزل کاشی چوہان کے حوالے کر دی ہےا درتمہاری تعریف بھی تمام لکھار پول تک پہنچا دی ہے۔خوش رہو۔

🖂 الا ہور سے تشریف لا ٹی ہیں نسرین اختر نینا 'ملصتی ہیں۔منز وکیسی ہیں آ ب یقینا بخیریت ہوں گ آ نٹی رخسانہ سہام مرزا کا کیا حال ہے؟ بہیں ہیں ما امریکہ واپس چل گئی ہیں؟ میری طرف سے انہیں صرور پوچھیے گا اور انہیں میر اسلام بھی کہیے گا۔ میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے میرے ناول کو دوشیزہ کی زینت بنایا اس سے مجھے بے صدخوشی اور اعتاد حاصل ہوائے۔ میلے تین تسطیس تو تر تیب سے ہی شائع ہوئی ہیں مگر چوتھی قبط میں صفحہ نمبر 213 میں جو دوسرا پیرا گراف ہے جو ایوں شروع ہوتا ہے کہ ہانیا ورشہاب کارشتہ تو پہلے ہی ہے ہو چکا تھاا ورآ کے کے سارے صفح جو ہیں بیتو کا ٹی آ کے بعنی انہیں غالبًا قبط نمبر 5 میں ؟ نا تھا۔ اور اس طرح ایک وم ہے ہی کہانی میں کائی گیپ آ سمیا ہے۔ شاید کمپوزنگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پلیز اسے چیک کر کیجیے گاشکر یہ میں کانی ونوں سے آپ کو خط لکھنا چار ہی تھی۔ مگر پھر کچھے ایسی مصروفیات آن میڑیں کہ ایسا ناکرسکی' انشاء اللہ اب کوشش کروں گی کہ با قاعد گی ہے اس خوبصورت محفل کا حصہ بن سکوں۔ میں اُن تمام دوستوں کی شکر گز ار ہوں کہ انہوں نے سینے سہانے کے بارے میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا جومیرے لیے انتہائی انمول ہیں کہ ای طرح لکھنے والے کوئی تحریک ملتی ہے۔رضوانہ کوٹر آیے کی طبیعت ایک کیسی ہے؟ میں غائب سیس ہوئی تھی۔وراصل ایک اور ناول ہی ے سلسلے میں مصروف تھی۔ جو کہ جلد ہی تھمل ہو جائے گا۔اس سے عِلاو دیمیشل مکِ فاؤ نڈیشن اسلام آباد ے لیے آٹھویں اور ساتویں کلاس کی انگلش کی رائیز کی حیثیت سے ٹیکس بکس تحریر کییں۔اللہ کاشکر ہے کہ دونوں کتا میں Apporve ہوکر کورس کا حصہ بن کئیں اور آج کل اسلام آباد سے سرکاری اسکولز میں پڑھائی جارہی ہیں۔ یہ میرے لیے اللہ تعالی کی مہر ہانی اور اعز از ہے۔ منزہ آپ کی محنت کی واو وینا ناانصانی ہوگی آپ کی کوشش اور اَن تھک محنتوں کی وجہ سے دوشیزہ پہلے کی طرح ہی بہت آب و تاب لیے ہوتا ہے۔ اور سارے ہی ساتھی بھی بے حد خوبصورت تحریم دن سے اس کو سجار ہے ہیں اللہ کرے ہی مزید ملندیوں تک مہنچے۔ آج ہی رسالیل گیا ہے اور میں فورا آپ کو خط لکھر ہی ہوں اس لیے اس ماہ کی

تحریروں پر تیمرہ نہیں کر علق ۔ ہاں منزہ میرا ایک ناول من موجی آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا آپ نے پڑھ لیا اُسے کائی چوہان سے کہے کہ میری ودکہانیاں اُن کے یاس میں وہ کب تک کی کہانیاں کی زينت بن عيس كي \_ ميں وونظميں بھيج ربي ہول \_

يه: ذيرُ نسرين المحفل آپ لوگول كى ہے اس كوسجاتي سنوارتي آپ لوگوں كے ليے ہى ہوں لبذا الیں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ دوشیزہ کے پزھنے اور لکھنے والوں کے وم سے ہی تو بیساری رونقیں ہیں۔نیرین آب نے درست کہااصل میں میں نے کہانی کوایڈٹ کیا ہے کہیں کہیں ہے جا طوالست محسوس ہور ہی تھی۔ آپ کی کہانی سامعیہ انیلا اور عالی کے گر دگھوم رہی تھی ای لیے میں نے باقی کروار وں کوؤرا سیجیے بی رکھا ہے اس طرح پڑھنے والے اصل کر داروں کے بارے میں جانے میں بی و کچین رکھتے ہیں جینے زیاوہ کردار ہوں گے کہانی کا پھیلا و بھی ای قدر پھیلتا جائے گا بس ای لیے ابتدا میں تو سب کا ذکر تھا تھرآ سنگہ ہ قشطوں میں صرف خاص کر دار ہی رہ جا تمیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آ پ کو بھی پڑھ کر اچھا لکے گا۔ سینے سہانے کے علاوہ میرے یاس آپ کی کوئی اور تحریز نہیں ..... آپ کا سلام ای تک پہنچا دیا

ہے دہ امریکے میں ہیں اور میری طرف سے نصابی کتب تجریر کرائے پر بہت بہت مبارک ۔ انجاز لا ہور سے تشریف لائی ہیں' راحت و فارا جبوت کھیتی ہیں ۔ نومبر کا دککش سرور تی ہے سچا ٹاول نمبر ملا۔شکر بیسب سے پہلے دوشیز ہ کی محفل میں جما نکا رنگ بریٹنگے پھولوں سے سجا کُلیرستہ سا سے تھا۔ میشک طرح خوبصورت اورزم لہج مین جواب دیتے ہوئے آب بالکل اس شعر کی تفسیر آتی ہیں

> رنہ جانے کون می ووالت ہے تہارے کہ میں ہات کرتے ہو تو دل خرید کیتے ہو

بہت طویل انتظار ہو گیا ہے میری کہائی کا نمبر بھی نگادیں۔ ہر ماہ امید ہوتی ہے پھررسالہ دیکھ کر مایوں ہوجاتی ہوں۔ مدیجہ زہرہ نقوی کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ نعمان اعجاز سے ملاقات اچھی گئی۔ اُن کا نام تو ورامے کے معیار کی صانت ہے۔ لائف بوائے اعتاد لائے اساء نے ہمیشہ کی طرح بہت البھی کہانی لکھی اے تو اساء اعوان کا نام لاکف بوائے کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ دام دل ہمیشہ کی طرح شاندار ہاؤل کو آ گاہی دیتی ہوئی حناا مغری تحریر مینا کی گڑیانے دل اُداس کر دیا۔ سنبل اچھالکھر ہی ہیں سارے ناولٹ بہت ا ﷺ میں پڑھ کرمزہ آیا اکبھی امکان باقی ہے زمرتعیم کا نادل قدم بفترم دلچیسیہ ہوتا جار ہا ہے اور پڑھنے والول کی توجہ حاصل کرر ہاہے۔اساءاعوان نے دوشیزہ گلتان کو بہت خوبصورت سے سجایا ہے ٹی آ واز نے کہتے میں نصبے آصف خان کی بچھ بھی نہیں اچھی لگی۔ حیث پی خبریں پڑھ کرمزہ آھیا سارے اسٹاف کو ہما راسلام۔ يعه: بهت ہي اکھي راحت! تمہارا خط ملاا چھالگا..... دوشيز ه کي پينديدگي کاشکر پيدانشاءالله جلدتمبارا

ا فسانہ بھی شارے میں شامل ہوگا اور بال ا تنابخوبصور ت شعر لکھنے کا بہت شکر ہے۔ ﴾ نا ہور ہے تشریف لائی ہیں فرید وفری تلفتی ہیں نومبر کا دوشیز و ملا پچھلے ما وشدید بیاری کی وجہ سے تعبرہ بندکرسکی۔ جب تک دوشیزہ نہ پڑھلول سکون نہیں ملتا۔ دوشیزہ میرا فیورٹ میگزین ہے۔اس تحریری ہے۔

حد میعاری ہوتی ہیں ۔ مکمل ناول آئٹن کی چڑیاسنبل جی نے کیا خوب لکھا۔ نادلٹ رسم محبت ام مریم اور لگام

فرح اسلم قریشی بھی بے حدیدند آیا فرزائه نگبت کا دکنشین نے تو کنال کردیا اتنا بہترین ناولٹ لکھنے برمبار کناو، خوش رہو۔افسانے مینا کی گڑیا۔....مقدمۂ جیون اک خواب سفر بہترین افسانے لگے پڑھ کریے حدمزا آیا۔ منزہ جی سردیاں ہمارا فیورٹ موسم ہے اب ہم یاگل بن سےٹھیک ہوگئے ہیں ٹائٹل ذیل مت لگایا کریں۔ قصیحة صف کا تبسره اور شاعری ب حد بسند آبی قصیحه جی آب کو بے حد سلام دعا ابھی بھی بیاری کی وجہ سے کمزوری بہت ہے تبعرہ بھی مشکل ہے لکھا ہے تلطی کی معانی جا ہتی ہوں سب کو دعا اور سلام۔ ہم : سویٹ فریدہ! یہ جان کر بہت اچھالگا کہ اب طبیعت بہتر ہے۔ دوشیزہ اور اُس کی تحریروں کی یسند یدگی کا بہت شکر بید ٹائنل و بل لگانا جاری معاشی مجبوری ہے اور وعا کریں بیہ مجبوری تا دیر قائم رے ۔ اِمیدے بجھ کی ہوں گی۔ 💥 ڈی ٹی خان ہے تشریف لائی ہیں ام ایمان تھتی ہیں۔صوبہ پنجاب کےشہر ذیرہ غازی خان ہے ام ایمان قاصی آب ہے مخاطب ہوں۔2013 ہے تحریری سفر کا آغاز ہوا۔ یا کیڑہ شعاع واقین كرن حنا آلچل اور حجاب ميں لكھ چكى ہوں۔ الخمد منذ پذيرائى بھى لمى۔ بك اسٹال براس بار ودشيز ہ كاشار ہ و بکھے کرخر بدلیا۔ فہرست میں رفعت سراج کو و مکھے کرخوشی ہوئی۔ وہاں دوشیزہ کی محفل میں آ پ کا خوبصورت المالامتاثر كرگيا \_ زيرتج ير تحرير جب مكمل بهوئي تواسے دوشيزه مين تھيجے كا خيال آيا۔اب آپتحرير پرشفقت فِرِما كَرْشَكْرِيهِ كَامُوتِع فرا بَهِم كرين \_انشاءالله آپ كاتعاون رہاتو بيساتھ قائم رہےگا \_ بھے: بہت الچیمی می ام ایمان میں تنہیں دوشیرہ کی محفل میں خوش آید بدکتی ہوں بے میتوں اورخلوص ہے تبی محفل آئندہ بھی تمہاری منتظرر ہے گا۔افسان ل کیا ہے انشاءالغد جلداس کی قسمت کے آگاہ کروں گی۔ > كا الابهور سے تشر ليف لا في بيں مزہت حسين منتحتى بيں محتر مدمنز ہ صاحبہ حسب وعدہ اس ماہ پھر حاضر ہوں۔عموی طور پرشارہ لا جواب کیے نعمان اعجاز ہے ملا قات نے تو بہت مزہ دیا۔ مجھے بے اُنتہا پندہیں وہ ....اس بارجش تحریر نے خط لکھنے پر مجبور کیا وہ فرح اسلم قریش کا ناولٹ لگام ہے۔ کیا خوبصورت تحریر کھی۔ اس کے عذاوہ سینے سہانے یو ھاکر بہت مزہ آتا ہے ، ہمارے شہر کی بھر پور عکاسی ہے اس میں ،سید و جاہت علی کا' یکیے کہول' بھی لا جواب تحریر ہے۔ حنا اصغر کی' مینا کی گڑیا ،جیون اک خواب سنز' تو بالکل خوابول جیسی تحریرتھی۔ اِس زم نرم سر دی میں گر ما کرم تحریریں پڑ ھنابذات خودایک بہت بردی تفری ہے۔ رفعت سراج ادر زمرتعیم تو بہت کہندمشق رائٹرز ہیں ان کا لکھا تو ہمیشہ ہی بہترین ہوتا ہے۔ دوشیزه گلستان بھی لا جواب تھااور ہے کہجے ٹی آ وازیں میں بھی ،تمام شاعری بہترین تھی۔ا تناا جھارسالہ نکالنے پرمنزہ میں آپ کواور آب کے مصنفین کومبار کبادیبش کرتی ہوں۔ کھ ایکھی میں نہت اتم نے اپناوعدہ و فاکر کے مجھے قائل کرلیا کہ خواتین بھی بچے بولتی ہیں .....خیریہ بات ازراؤ فنن کبی ہے۔ تمہاری پندید گی مصنفین تک پہنچادی ہے۔ شارہ پندکر نے کا بہت شکریہ۔ اس آخری خط کے سماتھوانی مدیرہ کوا جازت دیجیے۔ دعاؤن كي طالب خوش رہےا درخوش رکھیےانشاءاللہ اگلے ماہ پھرملا قات ہوگی۔اللہ جا فظ۔ منزهسهام



# ا کھرتے ہوئے خو بروماڈل **శ్రక్షిం**

اسد زمان خان یا کستانی ماڈل جن کو دیمیک سے۔اسد 5 پروانی اور عام عدمان نے اپنا برانڈ ماڈل منتخب جنوری 1986ء کو لامور میں پیدا ہوئے تعلق

بختون فیملی ہے ہے۔اسٹار کیبری کورن سے۔ اسد کی يها قلم ججرت تھی۔ جس میں اُن کے کردار کو ویکھینے والول نے بہت سراما۔اسد بهت اسارث انبان بين اور خاص طور ہے اُن کی سبر آ تکھیں دیکھنے والوں کو ایے حصار میں لے لیتی ہیں۔ اسد کو ٹرویلنگ بہت يتند ہے۔ميوزك بھي بہت شوق ہے سنتے ہیں۔کھیلول میں کرکٹ اور فٹبال بے ائتبالبندين اورفارغ وفتت میں ضرور کھیلتے ہیں۔ اسد نے کئی اشتہارات کیے ہیں

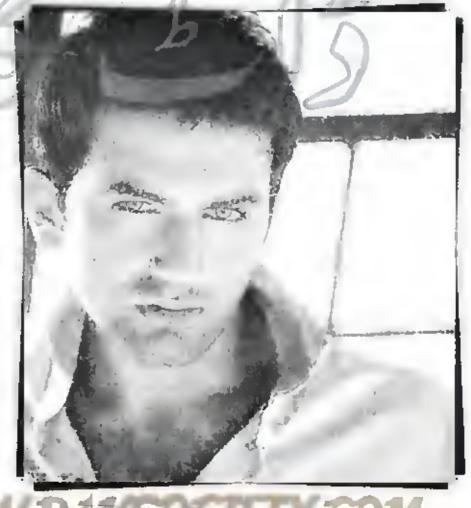

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-







س: شائسته شويزين آنا تفاق تفا؟ ح: بالكل نبيس مين نے ريد يو سے شروعات کی وہ ایسامیڈیم نے جوآ واڑ کے اتارج ماؤاور تلفظ پر بہت کام کرتا ہے یوں میں جھتی مول کہ میری ارد وکو بہت فائن ریڈ ہونے کیا ادر مجھے شوق تفاہوسٹنگ کا اسکول اور کا کج کے زمانے میں اکثر ا پسے پروگراموں میں حصد لیا کرتی تھی۔ والدین کی خواہش پر MBBS کیا اور اینے شوق سے بھراس فیلڈ میں قدم رکھا۔ دراصل مجھے عشق ہے ہوسٹنگ ہے۔

س: آپ کی پیدائش کراچی کی ہے تو اروو تو و یسے بھی احیمی ہوگی ؟

ج: ضروری تبیں کہ سب کراچی کے رہے والے یا جن کے والدین اردو بولتے ہیں وہ سب الحجيمي ارد ديوليس \_ عام اندا زميس ہم جو بات چيت كرتے ہيں وہ مختلف ہوتى ہے كوئى آپ كى غلطيال نبيل بكررما جوتا مكر جب بطور ذمه دار آب كى دے انزوبولے رہے مول بالوگ آرچ

کی بات بن رہے ہول تب ذمدواری بردھ جاتی ہے میں آج تک اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔

س: آپ کو بیاریڈٹ جاتا ہے گہ آن پ نے مارنگ شوز کو ایک نیارنگ دیا اور نمبرون پرا ہے شوز کو لے کر گئیں جانے وہ کوئی بھی چینل ہو کیسا محسوں کرتی ہیں؟

ج: (بنتے ہوئے) جھے بہت بھاری قبت دینی پری اس نمبرریس کی TRP کے چکر میں ، میں چینلز کی لڑائی کا شکار ہوگئی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم بھتے ہیں بہت ماؤرن دور میں جی رہے میں اور آج کی عورت برده لکھ گئی ہے تو مضبوط ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ ایسابالکل بھی ٹہیں ہے۔ میں نے بہت محبت اور شوق سے اپنا کام کیا مگر صارتييں ملابہ

س:اجھا کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتا كين ، كتنب بهن بهائي بين؟

ج: حيد عم 3 محالي اور على مول يدائش

26 نومبر 76 م کی ہے۔ پیدائش کراچی ہیں ہو گئی پھر ہم لوگ حیدرا آباد چلے گئے۔ بچین کا بہت سازا



وفت حیدلا آبادیش زارا۔ والدین بہت لبرل اور پچوں کو بچھنے والے ہیں انہوں نے بھی بھی ہم پر بلا وجہ شختیاں نہیں کیس حالا نکہ ہم بہن مجائی بہت شیطان تھے۔

س: ایک ذاتی سا سوال کی آپ کی پہلی شادی بہت اچھی جار ہی تھی پھرا جا تک سے علیحد کی کی کیا وجہ بن؟

ن دیکھیے انچی شاوی شدہ زندگ ہوتی تو یوں اچا نگ شم نہ ہوتی ہیں ہیت Explain کرنے کی قائل ہیں نامیں نامی شدہ وقت نہیں اگر میں غلط ہوتی تو تینوں وقت تو وہ چھوٹے تھے اب تو ہا شاء اللہ بیٹے برے ہیں وہ مجھے ہر معالمے میں سپورٹ کرتے ہیں تو معالم کے سپورٹ کی کے سپورٹ انہوت ادلا د

ک سپورٹ ہی ہوتی ہے۔ س: آپ نے کئی ایوارڈ زبھی جیتے اس پر گھر والوں نے کیار ڈِمل دیا؟

ن: ظاہر ہے سب نے تعریف کی مجھے خوشی ایکسپرٹ مام 2009ء اور سٹی ٹیلنٹ وومن 2006ء حاصل کرنے کی بہت ہوئی اور ہر خوشی کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب آپ کو گھر سے سپورٹ ملتی ہے۔

س: آپ کو بہترین ہوسٹ کا بھی تو ایوارڈ ملا اُس کی خوشی نہیں ہوئی ؟

ے: ارہے کیوں تہیں ہوئی بالکل ہوئی گراہے، میں نے اپنی ساری توجہ ایکٹنگ کی طرف کر لی ہے۔جس فیلٹر میں رہ



وقت من على جانا جب باته من بير بيري تفا ألك ایک کرے سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے مگر میں نے یہ مشکل وقت اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہمت ہے گزارا کئی بارسوچا کہ زندگی بی ختم کراوں آب بتائي ايك عورت كے پاس سواع عزت کے اور ہوتا ہی کیاہے مگر میرے بیٹول نے مجھے

بهت سنجالا۔ میں جان کئی ہوں کہ آپ کے اصل ساتھی دکھوں کے بھی اور خوشیوں کے بھی صرف آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ س: آب کولگتاہے کہ میڈیا کو کوں کی زند کیاں بریاد کردیاہے؟ ج: میں سب کوئیس کہوں گی مكر يالكل غير ذمه دارانه

متحافت لوكول كوخود كشيول

ر مجور کردی ہے۔

Rating کمانے کے چگر میں اس فدر نہیں گرنا جا ہے کہ کل آپ ایٹ آپ ہے بھی آ تھیں نہ ملاسکیں۔ س: آپ لوگوں سے ڈر کرملک سے جلی گئی

ج: میں خود تو تہیں جانا جا ہتی تھی میرے گھر والوں نے فورس کیا میری والدہ شدید بیار ہوگئ تھیں \_ میں ایک پڑھی کھی عورت ہوں مقابلہ کرنا عِانتی تھی مگر پھر مجبور ہو کر بہاں سے چلی گئی۔ لیکن ویکھیے آج کھرآ پ کے سامنے ہوں۔ س: احیما اب کھ بات آپ کے ARY سے پیش کئے جانے والے ڈرامے وعدہ کی ہوجائے۔ بیآ پ کا پہلا ڈرامہ ہے؟

میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ اچھی شکل بھی بڑی یری چیز ہے جو بھی نظر ڈالٹا ہے بری ہی ڈالٹا ہے۔ تو شایدا نی فیلڈیس او نیامقام یا نامیرے ليے تكليف ده بني ہو كيا۔

س: آپ کی شخصیت اسکینڈل کی زومیں رہی كياأس كى وجدآب كاب بناه شهرت ياناتها؟

ج: ويلحمي ہارے معاشرے میں کے شارخوا تین ہیں جن کی شاویاں تحتم ہوجاتی ہیں شوہز فيلز مين لو بهت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی گئی گئی شأديال ختم بوئي بين عمر جوتماشه ميرا بناوه شايد بهت كم لوگول کے ساتھ ہوتا ہے میں پھر کبوں گی ہے

چینلز کی لڑائی تھی اور پر وفیشنٹی لڑنے کے بجائے انہوں نے سب سے آسان مدف کو ٹارگٹ کیا غاتون کی کردار کشی کردوسب لوگ اس بے جاری ہے دور بھا گنا شروع کردیں گے۔ میں نے بہت مشکل وفت دیکھا 2012ء میں بچوں کو لے کر ساؤته افريقه جلى گئى كيونكه يبال جو يجه كها جار ما تھا وہ بہت تکلیف وہ تھا میرے والدین کس عذاب ہے گزرے بیایں ہی جانتی ہوں۔ س: ایک الی ہوسٹ جس کا زمانہ فین تھا مشكل وقت مين كيا أيس كولوگول كى بيجيان جو كى ؟ ج: ( نشوے آ میس صاف کرتے ہوئے) جی اصل میں زندگی کیا ہے میں نے اس مشکل





پیار کرتے ہیں اور کوئی بھی میری کوئی بایت رونیس خیسہ نہیں آتا؟ کرتابہ

س: دومری شاوی کب کیا؟

ن: عدنان لودھی میرے کزن ہیں اُن کی والف کینٹر کے مرض میں مبتلا ہو کرانتال کر گئیں والف کینٹر کے مرض میں مبتلا ہو کرانتال کر گئیں شمیں۔ والدین اور بھا بیوں کے کہنے پر میں نے 2015 میں عدنان ہے شاوی کی اور پہلی شاوی کی طرح میں عدنان ہے شمیرے تھی۔ کی طرح میں کا درج تھی۔ کی طرح میں کا درج تھی۔

سے ایک ایک ایک اور اس است کی ہے۔ کھتی ہیں؟
ج ایک میں میدتو نہیں کہوں گی کہ جی نیچرل ہے
بالکل نہیں ڈائٹ کا بھی خیال رکھتی ہوں تھوڑی
بہت ایکس سائز بھی کرتی ہوں اور میسب تو ہر
انسان کے لیے ضروری ہے ایک عمر کے بعد اپنا
بہت خیال رکھنا میز نا ہے اور پھر بیں تو خوو ذاکٹر
ہوں مجھے ہے بہتر میکون جانے گا۔

ی:شائستہائی کوئی بات جولوگ آپ کے بارے میں نہیں جاہتے ؟

ج: میں خوو پر شکش کی قائل ہوں کوئی بھی کام کروں بہت مخت ہے کر آئی ہوں ہوسٹنگ کرتے وقت بھی اینے مہمانوں پر بہت Home Work کرتے وقت بھی سنجانی تھی مگرایک چیز الی Home Work کرتی تھی مگرایک چیز الی ہو دہ ہے جو میں آج تک نہیں سنجانی پائی اور وہ ہے ذرائیونگ میں شاید دنیا کی سب سے بری کار چیاتی ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آنے چیاتی ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آنے کے بجائے وہ بدتر ہوئی جارئی ہے۔

کے بجائے وہ بدتر ہوئی جارئی ہے۔

سنجھانے کی شوقین ہیں؟

جے: میں Food Lover ہوں سب کچھ کھائی ہوں جہ انجوائے کرتی ہوں مگر Limit میں رہتی ہوں مگر کا اور چھو لے وہ میں میں رہتی ہوں ہاں یائی بوری اور چھو لے وہ میں مجھی بھی اور کہیں بھی کھائٹتی ہوں۔
س: آپ کی طبیعت میں خصہ ہے یا بالکل

عصد میں استا ہ تج میرے بھائی بیانو نارش ہی نہیں کہ می کو غصہ مدا ہے ہاں غصر آنے وائی باتوں پر غصہ ضرور آتا ہے مگر اب و کھ کے ساتھ آتا ہے پہلے دکھنیں ہوتا تھا۔

س:ایسے کون ہے انسانی رویے ہیں جو و کھ ویتے ہیں؟

ج: مجسے كردار كتى كرنے واليا لوگ اور غیبت کی فتیج عادت بہت بری لکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخص کو مختلف بنایا ہے ڈراموں میں کام كرنے والے لوگ كار بوريث ورلڈ كے لوگوں ے مختلف ہوتے ہیں۔ استاد کا الگ مقام ہے وُا کنز کی اپنی جاب ہے برنس کرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ مگر مدسب ضروری ہیں ایسا ہوتہیں سکتا كدجو بهبت إحيفا وْاكْنْر بهو ونْ بهت احِيما } رئست مجھی ہو ہر فیلڈ کی اپنی قابما نذ ہوئی ہے ہوا لکھاری اس وقت بڑا بنمائے جب اُس کو عام لوگ پڑھتے ہیں بیند کرتے ہیں۔لہذائی دی برآئے والوں کو آسان ٹارگٹ جان کر بکرنام کرنے والوں کو سوچنا جاہیے کہ اگر ہم لوگ نہ ہوں تو سارا دن ھلنے والے اُن کے ٹی وی بند ہوجا کیں۔ س: فلمول میں کا م کرنا جیا ہتی ہیں؟ ج: بالكل! اگرموقعه ملااورا حجيى قلم ملي تو ضرور سروں کی ۔

س:شائستہ اسپنے پڑھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی؟

ی : پیغام و پنے کی تو میں قائل نہیں ہیں ایک گزارش ضرور کروں گی کہ تھوڑی دمر کی ہنسی نداق کے لئے کسی کا دل نہ دکھا کیں اور خدارا غیبت ہے بچیں یہ بہت بڑا گنا ہے۔ بڑی کی ہے بہت بڑا گنا ہے۔

WWWPA DEFETY.COM

يبلا في كهانيال رائيرز الوارظ منی یا کستان ہے نکل کر یا کیتان کے دل میں زندہ دلان لا ہور <u>کے درمیا</u>ن ماه جنوري ملس يهلي سي كهانيال رائشرز الوارد كي تقريب اینی روایتی شان وشوکت کے ساتھ منعقد کی جار ہی ہے كيالا بور .... كراجي ت سبقت لے جائے گا؟ التي سوال كاجواب ..... سجى كها نيال كي حياسنة والول كي بالتحد ميس ہے اس تقریب کوکامیاب بنانے کے لیے آپ میراساتھودے رہے ہیں ناں؟ آآیپ کے جواب کا منتظر آپ کااپنا. نوت: تقریب کی تاریخ اور مقام کا اعلان الطے ماہ کے شارے میں کر دیا جائے گا۔

# لاکف بوائے ہم میں ساتھ نبھائے

## لأسمآء أغوان

حقیقت ہے جڑی وہ کہانیاں ، جواییخ اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیانی کے رازینہاں رکھتی ہیں

" کرسکتی ہوں ۔" می ڈیڈی کو گویا چیلنے دیتیں \_ " راز بتاؤ" ويُدِي اب بهي ايْن بايت ير قائم

ما لَي جِينِنج از ما كَي نيو لاأنف بوائے شيميو!''ممي ڈیڈی کو چڑاتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ

ہم م م! اتنا مجروسہ ہے آپ کو اپنے لائف

'' بالكُلْ! بنكه خود ہے بھی زیادہ۔''می مسكراتے

'' چلو پھر ہم این بھی بری کے 10th اسٹینڈرڈ تک جانے کا انظار کرتے ہیں۔ پھرآ پ کے لائف بوائے شیمیوکو مھی آ زیالیں گے۔''

"شيورا آكى ايكسيف اورجيلنج مسترذيري!"مى ڈیڈی کو چڑاتے ہوئے کہتیں۔ میں چرت ہے اُن دونوں کی تکرار پرانہیں ٹکرنگر دیکھیر ہی ہوتی۔ الجھے بحین تی سے ایڈو کر پسندر ہاہے۔میرے و لیری کوہ بیا تھے جبکہ می نے بھی ملکی سنظے مرکنی کھیلوں میں سلور اور گولڈ میڈلز لے رکھے تھے۔ میرے کے بيه سب بالتين خواب ناك تفين به امين جميشه خودكو ہواؤک میں اڑتا' میباڑ ہ<sup>ی</sup> برچڑھتا یا جنگِل بیابانوں میں سفر کرتا محسوں کرتی تھی۔ ڈیڈی سے جب بھی ا بنی اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے ہمیشہ ای

: یری!تم ابھی جھوٹی ہو ہمہیں معلوم ہے يبازءن اور جنگلول مين موجوء تتليان اور جكنو تيموني چھوٹی پریوں کے بال لے جاتے ہیں اپنی ملکہ کے باس-''ژنیڈن بجھے ڈراتے۔

'''مگرمیری بھی یری کے بال کوئی بھی نہیں لے کر جاسکتا۔'' ممی مجنعے گود میں بٹھا کر میرے بال سہڈاتے ہوئے کہتیں۔

" كيول بھى! تم كىسے بيد دازى كرسكى ہو۔" ڈیڈی بھند ہوجاتے اور عینک کی اوٹ سے انہیں

میری وش بوری ہونے جارای شی ۔ غیر متوقع طور پر ڈیڈی اور تی نے جیے اور رازی بھیا کو تایا ابا کے ہاں بھی دیا۔ جہاں ہم دونوں بہن بھائی تین دل کے ہاں بھی دیا۔ جہاں ہم دونوں بہن بھائی تین دل کے ہالیہ فوریسٹ کی سیر دانی مہم پر روانہ ہور ہے تھے۔ اور موات کے ہمالیہ فوری نے میرا بیک تیار کردیا تھا۔ اور خاص تا کیدگی تھی کہ بالوں کو کھان تہ چھوڑ دی اور جیسے خاص تا کیدگی تھی کہ بالوں کو کھان ہے تھوڑ دی اور جیسے بال دھوکر انہیں فریش رکھوں می نے رازی بھائی کو بال دھوکر انہیں فریش رکھوں می نے رازی بھائی کو بال دھوکر انہیں فریش رکھوں می نے رازی بھائی کو بھی لائف ہوا نے شہیو کے استعمال کی تا کیدگی تھی۔ بال دھوں ہا تھوں ہا تھوں ہا تھوں ہا تھوں ہا تھولیا گیا۔

X ...... X

جوگرز کے تھے باندھ کر میں اٹھی اور دیے یاؤں کمرے سے نکل سب گہری نیندسور ہے تھے۔ برآ مدے میں تائی جان تھیج لیے کھڑی تھیں مجھے دیکھ کرحوصلہ افزاانداز میں مسکرا میں اور کچھ پزھتے ہوئے میرے ساتھ کھڑا اپواگیا تائی جان گئے آیت ہوئے میرے ساتھ کھڑا اپواگیا تائی جان گئے آیت الکری کا حصار باندھا اور دولوں کی پیشانی چوی۔ الکری کا حصار باندھا اور دولوں کی پیشانی چوی۔ دیمیری جان ایمہت و کھھ بھال کراھتیا ہے۔

میری جان! بہت و تاہد کھال کر احلیا کا سے جانا بہت ہی گھنا جنگل ہے ، اُدھر سمانیوں کی بہتات ہے اور پہاڑ بڑے ڈھلوان ہیں۔'' کہتے ہوئے بڑی می ٹارچ اور تھر موس بکڑ ادیا۔

'' لو بھئی اس میں کا فی ہے' تم لوگ تو پر یوں کے دلیس جار ہے ہو' راستہ جتنا خطرناک ہے یا دیں اتنی ہی حسین ۔''

> رازی نے ہنس کرمیراہاتھوتھام لیا۔ ''جِلوچلیں۔''

میراً دل دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ یاؤں میں عجیب سنسنا ہے ہور ہی تھی۔ ''تائی جانی میں نہیں جاتی۔'' "مى! يا يا مجھے كوہ بيما كيوں نبيس بنانا حياہے۔" ميں أس وقت 3rd اسٹينڈ رؤ ميں تھى جب سيسوال مير مدرسے نكلاتھا۔

''تم ہے بہت پیار جوکرتے ہیں۔'' ''مطلب!'' میں اُن کی بات کا مطلب نہیں ''جھی تھی۔سوجیرت ہے انہیں ویکھنے لگی۔ ''د '' ''رکارت کے انہیں ویکھنے لگی۔

'' إن كى كوه بيائى نے ان كے بالوں كو بہت نقصان كينيايا ہے۔ تمہارے ڈیڈی کے بال بہت آگئے اور خوبصورت منے مگر كوه بيائى كے شوق نے اُن ہے اُن كے بال لے ليے۔''ممی میرے بالوں كو سہلاتی ہوئى بولى تھیں۔

"میری شخی بری کوہ پیا ہے گی ،رلیس میں بھی مصد الے گی ،رلیس میں بھی مصد الے گی ،رلیس میں بھی مصد الے گی ،رلیس میں بھی الون کی حفاظت کے لیے میرے پاس لائف بوائے شیمیو جو ہے۔ اس کے استعمال سے بال دھیں 30 فیصد زیادہ گھنے ،مضبوط اور صحت مند۔''

''ممی ..... لائف بوائے میں ایسا کیا ہے جو یہ استے سارے کام اکیلا کر لینا ہے۔''

'' میری تعلی یری الانف بوائے شیمپوکا نیا

Almond ) منز تھک شیمپور وغن بادام ( Almond )

Oil ) منگ پردین (Milk Protein) کی

طاقت کے بالول پر اپنا کام کرتا ہے۔ اور بال

ہوجاتے ہیں اس کے استعال سے اور بھی گھنے اور

بھی مضبوط اور بھی سکی ۔''

وقت کا کام گزرنا ہے آج جب میں 10th اسٹینڈرڈ کے پیپرز کے بعد گھر آ کی تو ساحت کے شوق نے مجھے بھین کی وہی تھی پری بنادیا تھا۔

WWWPA COM

روشی اور تیز کردی۔ سامنے سے کھ خرگوش بھاگ نکے کھے برندے درخوں اس سے پیر پھڑاتے ہوئے نکل کراڑتے چلے گئے دفعتا رازی نے ٹھٹک کر مجھے میچ کیا اور ہاتھ بڑھا کر اویر کی طرف زبردست واركيا تهيول سے لنكتے موسے دو لمے سانپ شراپ ہے انگیل کر دور جاگر ہے اور درختوں میں غائب ہوگئے مارے خوف کے میری سائس

" چلوکوئی بات تبیں۔ "رازی نے جھے جمکہ نیا کر حوصلہ ویا اب ہم تیزی سے دوزتے تھے جارے تھے۔ او کی تیمی گھاٹیاں ' گھٹے ورخت اور مختان تجهاڑیاں کی حکمہ سائیوں کی بھٹکارسٹائی دی کیکن ہم بٹا رُ کے نہ جانے کتنا فاصلہ طے کرتے چلے گئے۔ پھر چڑھا ٹیاں شروع ہوئیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ بكڑے ير عظم علے كئے۔ دور سے اذان كي آ داز آ نے لگی پھرا سے آگا کہ درخت اور جھاڑیاں حبیث منی اور نسبتا تھلی جگہ آگئی ہم سانس کینے کورک گئے۔ رازی نے ٹارج اطراف میں تھمائی ہم ایک چھوٹے سے مع مرتفع پر کھڑے تھے جو اولیے پہاڑوں اور منجان درختوں سے گھرا ہوا تھا کچھ دہر بعدسانس اورحواس بحال ہوئے تو محسوں ہوا کہ فضا میں بریدوں کی جبکار گوئج رہی ہے، سرد ہوا کے حجمو کئے کیپینے میں شرابور وجود کوحیات بخش رہے تھے' ایک ست آسان برقیج صادق کی دودهیا سفیدی انجر رى تقى \_ بچھ عجيب تحرانگينر ماحول تھا۔

" چلونماز را حلیں۔ "رازی نے آ رام ہے کہا اور دو دھیا آ سان کی طرف پشت کر کے کھڑ ہے ہو گیا اورنیت باند سے لگا۔ میں نے وضو کیا ہوا تھا۔ جلدی ہے دوینہ لپیٹا اور چیچیے کھڑی ہوئی یا کیز الطیف ہوا کے جھونگوں سے روح سرشار ہورہی تھی۔ اور دوران نماز الله تعالیٰ کی قربت کا احساس اس قدر بھر پور '' او ہو .....اب ایسے تھی ڈرنے کی کونگ بات نہیں' چلوجلدی کروٹ' وہ بیٹ کر چلی کئیں۔ كيك سے فكلے تو تايا جان كفرے تھے۔ انہول

نے رازی کواپیک خوب مضبوط وا کنگ اسلک پکزادی۔ " پستول تو رکھ لیا ہے تا؟" انہوں نے رازی كشاني يرباته رهكريو جهار

الحِي .....ا رازي في جيزك ياكث تفيتيا كي ـ ' • فکرنه کریں هاري پري تو ديسے بھي بېاور ہے اورشیر دل رازی بھی ساتھ ہے۔'' رازی بھائی اکڑ کر

تایاجان نے جھک کرمیرے فق چیرے کودیکھا اوراس ديني

'' بہادر لوگ آئی سر اُٹھا کر جی سکتے ہیں ، انجھا میں تومسجد حار ہا ہوں اؤ ان ہونے والی ہے۔' '' میں نے بھی وضو کرلیا ہے تا کہ اس پُرخطرمہم میں اگر کوئی بات ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس باوضو پہنچوں۔'' رازی کی آ داز میں شوخی کا عضرنمایاں تھا۔ لیکن میرے رو تکٹے کھڑے ہوگئے۔

'' تایا جان اُدھر جنگل کیں بڑے خوفٹاک سانپ ہوتے ہیں۔''میں نے بمشکل کہا۔

'' رازی ساتھ ہے قکرنہ کرواللہ حافظ۔'' اوروہ مسجد کی سڑک پرچل دیے۔

" اور کیا! شیر دل رازی ساتھ ہوتو فکر کیسی؟" کہتے ہوئے رازی نے مجھے تھینچااور ہم سڑک چھوڑ کر کیے راستوں پر اتر گئے۔ اُس نے بائیں ہاتھ میں میری کلائی اور روشن ٹارج تھا ی ہو کی تھی اور دائے ہاتھ میں واکنگ اسٹک جس سے راستے کے جھاڑ جھٹکار ہٹاتے ہوئے تیزی سے ایسے کمبے ڈگ بھرر ہا تما كه مجھے بھا كنا يزر ماتھا، چندمنوں ميں ہم عُضے جنگل میں واخل ہو چکے تھے۔رازی نے ٹارچ کی

قریب آئے نگے مارے ارد گرد آ کے بیکھے دائیں بالكي بم أن بين كفر كئے\_ " أُف ميري خدا ..... الله عرت ك

میری سانس رک گئی۔

'' مینو تتلیاں ہیں سینکڑوں ہزاروں۔'' بمشکل میرے کیوں ہے نکلاوہ ہمارے آس پاس اڑتی ہوئی بوری فضامیں جھا کئیں۔ سورج کی کرنون میں ان کے چنکدار پر رنگین ستاروں کی طرح جمیما رہے تھے۔حیرانی اورخوش نے مجھے بےخود کر ذیا میں ہنس رى كفي كفلكهاري كفي \_

'' رازی' رازی کتناحسین ہے بیرسب کھواتنا پيارا ان انوكها بالكل خوابون جيسا <u>'</u>

'' ہاں خوابوں جبیہا' کنیکن ہے تو حقیقت اس طرح خواب حقيقوں ميں ڈھلتے ہيں۔'

وہ میرے منتے چیرے کو دیکھ کرطمانیت ہے مسكراتے رہے تتلياںِ الاتی رہیں بلفرتی رہیں' بالآخر ہماری نظروں کی حدود ہے نگل نئیں۔

'' بیدراصل ایسی عارنما گھاتی ہے جس ہے نیم تاریک مجرائیوں میں پھولوں کی گود میں ہزاروں لاروے پیدا ہوتے ہیں اور نشوونما یا کر تنگیوں کا روپ وھار لیتے ہیں یہال میتھی خوشبو والے پھولوں ک افزائش ہوتی ہے۔ جنانچہ بیرجگہ تتلیوں کامسکن بی رہتی ہےرات مجریہ چٹانوں ہے چپٹی رہتی ہیں اگر سورج نگلتے وفت وحما کے جیسی آ واز بیدا کی جائے تو اس کی گونج ہے گھیرا کرنزپ کراڑتی ہوئی نکلتی ہیں اور بدانو کھا نظارہ و مکھنے کو ملتا ہے بہان آس یاس بكثرت سانب يائ جاتے بين اس ليے بيام لوگوں کی گزر کا ونہیں اس گھائی کو تایا جان نے در بافت کیا۔ اور تتلیول کی مبار دیکھنے کا طریقہ بھی اُن ہی کی ایجاد ہے'میں جب بھی اِدھرآ تا ہوں ہے نظاره ويجه بغيرتبين جاتا- كيول كيها لكا؟" رازي

محسوس ہور ہاتھا جسے الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے۔ سلام پھیر کر میں نے سر جھکالیا ' دست فطرت نے جے میرے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور میں دنیا و مافہیا ہے نے خبر ہوگئی۔ میں نے آ تھیں موندلیں۔ '' بری! آئیسی کھولؤ دیکھوتو چڑی<u>ا</u>ں اور رنگین یرندے کس طرح از رہے ہیں ذراد کھنا سورج کس شان ہے طلوع ہور ہاہے ۔تم ساری دنیا کو بھول جاؤ' اس یہ یا درکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھاللہ ہواہے کی کی پروائیس کرنا جا ہے۔ اب مین نے ویکھا ہم بہاڑوں سے گھرے ہوئے کنویں نما گہری گھائی کے اندر ایک چوڑی چٹان پر بیٹھے تھے جس کے نیجے اتھاہ اندھیرا اور

اُف کتنی خوفٹاک جگہ ہے۔'' مجھے جمر حجمری

'' خوفناک؟ بيزچڻان بهت محفوظ ہے۔ بھن ذرا سراُ مُعاكر قدرت كے خسن کوتؤ و يکھو''

" اوه ميرے خدا ....." شين ميبوت موكن بہاڑوں کے کنارے ہے نورانی کرنیں اُجالا جھیرتی اُنز رہی تھیں۔ہارےاطراف سبزہ یوش بہازوں کا تنگ تھیراؤجس کے وسط میں اُن گنت جھوٹی جھوٹی آ بشاریں گررہی تھیں ہرطرف لبی گھاس میں ہے بیارے اچھوتے پھول سرابھارے جموم رہے <u>تھ</u>۔ کہیں کہیں کاسی اور نیلی مارننگ گلوری کی بیلیں لہرا رہی تھیں۔ پھولوں کی مست خوشبواور برندوں کے تغمات نے عجب سال باند ھديا تھا۔ ميں محور ہو گئے۔ '' اب دیکھو۔'' رازی نے چیکے سے کہا اور مرائیوں میں نیچ کی جانب پہتول سے ایک فائر کیا۔ "ترسیر سیر اطراف کے میاڑوں ے مراکر دھاکوں کی طرح اس کی گونج سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی اچا نک جیسے جگنوؤں کے مرغولے

مم ٔ رازی کا ایک ایک لفظ قطره شبنم کی طرح میرے ول يركرر ما تقاب

☆.....☆.....☆

تین دن کی اس خطرناک ایڈرونچر*ے بھر پورمہم* جوئی کے بعد ہم دونوں بہن بھائی گھر آ پہنچے تھے۔ "میری محلی بری!" ڈیڈی نے جھے اور بھیا کو کے ہےلگالیا۔

'' یقین جانوتم دونوں کی غیرموجودگی میں گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ آج تم نے ٹابت کرویا ہے کہ تم لوگوں میں ایک سیلانی روح بوری شدت كے ساتھ موجود ہے۔ " مى مارى نظر اتارت الموس كيوليل-

''می! بید پیکھیے آپ کے لائف بوائے کا کمال ' میں نے ایٹا ہید اتارا اور اس کے ساتھ ہی میری لائف ميرے بال حيكتے ہوئے لبرانے لگے۔ " إنس مائي چينج ،مسٹر ذيذي ـ " ممي نے جھے

ساتھولگاتے ہوئے کہا۔

" ویکھیے .....میرا بحروسهٔ میرانچینی میرااعتاد میرالا نَفْ بوائے شیمیو کا کمال، ہرسفر میں، بالوں کا محافظ ہرمہم میں اینے ملک پروٹین اور Almond Oil دالے اجزاء نے ساتھ مالوں کی خوبصور تی اور نشودنما مين اضافه كرتاب "

" بچ بے لائف بوائے شیمپو ہم سب کے بالوں كا محافظ ہے۔ 'رازى بھيانے ہيث اتاراتو ان کے بال بھی شائن کردہے تھے۔

'' کاش میں نے بھی لائف ہوائے شیمپو استعال کیا ہوتا ..... ؛ ویدی نے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہاتومی نے اُن کی بات کا اُ دی۔ " تو پریاں بھی آپ کے بال نہ لے کر جا تیں۔"ممی کے اس جملے پرسب بننے لگے تھے۔ \*\*\*\*\*\*

'' اچھاای لیےتم ایٹا گھرچھوڑ کرتایا جان کے گھر مار بار جانے کی ضد کرتے ہو۔" میں نے جبک

لرکہا۔ " بانکل!لفل مسٹر! یہی میجہ ہے۔ ڈیڈی کی کوہ پیائی میرے خون میں شامل ہے۔'

" خدا میرے بھائی کوسلامت رکھے۔ " میں نے کہااور کیپ کومضبوطی ہے سر پر جمالیا۔

" بەرنگ برنگے بھول بە بىزەزار بە آبشارىن ادر تنيون کی بهار کيسا انوڪھا منظر تھا رازي! په جگه واقعی بر بول کا دلیں ہے ، مائے ونیا کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے کھوئی کھوئی نظروں ہے ماحول کو دیکھا۔

" يرى إيرهقيقت بكرالله تعالى في ونياب حد حسین بنانی ہے ہر ہر قدم پر فطرت کے جلوے مکھرے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لعتیں اور خوشیال مرگام برنیم پوشیده میں - بات صرف مجھنے اورقدركرنے كى بى يىنى يۇنىنےكى برارة زمائىۋل کے باوجو دانسان دینیا جھوڑ نائبیں جا ہتا۔''

میں اس کی شکل و کھنے گئی۔ اُن کے کہنے کی نر ماہٹ اور آ تھوں کی شفقت میرے ول کی گېرائيوں ميں اترتی چلي گئے۔

" بری! کسی کی زندگی تحض پھولوں کی سے نہیں ہوتی۔ ہرایک کو اپنے نصیب سے پھول بھی ملتے ہیں اور کا نئے بھی \_ بس ہمیں حوصلہ نہیں ہار نا جا ہے' كانتے ہنا كرراہ حيات كو كفرار بنانے كى سعى ميں لگےر بنا جاہے یہ بھی تو دیکھوفطرت کے حسن سے ہمیں کس قدر راحت ملتی ہے۔ محنت کر کے تھک جا بیں ۔جدوجہد میں ٹا کام ہوجا تمیں یا آ ز ماکشوں ہے گھبرا جا نیں' تو فطرت کے حسن میں مامتاجیسی راحت لتي ہے۔''

میری آ مجمعیں رازی رتھیں ادر ذہن سوچ میں





قط 23

معاشرے کے بطن ہے نکلی وہ حقیقتیں، جو دھڑ کنیں یر تیب کردی گی رفعت سراج کے جادوگر تھم سے

1619 6 TO 101

-040

چین نے بہت پُرسکون ہو کر و اکٹر علی کی کال ریسیو کی اور سیل فون کان سے لگالیا۔ وگر نہیل کی رنگ ٹون ہنتے ہی اُس کا ذہن ما نوآ یا کی طرف گیا تھا۔ ''جی ذاکٹر صاحب السلام علیم!'' أس نے عام ہے انداز میں سلام کیا۔عطیہ بیٹم چمن کی طرف یول

# Downloaded From raksocie

د کیررہی تھیں جیسے ڈاکٹر ملی نے کوئی خوشخبری سنانے کے لیے نون کیا ہو۔ ایک خوشخبری جس کا وہ مدتوں سے انظار کررہی تھیں ،اندازا بیانی تھا۔

" وعليكم السلام!" ووسرى طرف و اكتزعلى نے برے شكفته انداز ميں جواب ديا تھا۔

'' آپ سنا پیئے سب خیریت ہے آپ کی Mother In Law کی طبیعت اب کیسی ہے؟'' وہ بہت شائستہ انداز میں خیر خیریت یو چھ رہے تھے۔

' Mother In Law" '' اُسے فوران کو کی جواب نا سوجھا پیترنیں کیوں پیلفظ نامانوں اور نسر بالگانت میں ملاحق کے دخریتر نجے ہے دیوں

اجنبی سالگا تھا۔ یوں لگا جیسے کوئی زخم آن کچ دینے لگا ہو۔ (مردزجی انٹر کاشکریں برد) کرمیں ایس سے سال سے کافی بہتے ہیں تہ کھیاں میں کا رہے ہی ہی میں

''جی اللہ کاشکر ہے ڈاکٹر صاحب …… ہملے سے کافی بہتر ہیں تو پھراب آپ کہاں ہیں اپنے گھر ہیں یا اپنی Mother کے گھر میں؟''وہ یو چھر ہے تھے۔

اپنا گھر چین پر پھرکو کی جیسے پہاڑتا ن گراجس کے بوجھ تلے دب کراس کی آ واز بھی نہ نکل پائی۔ چند کھے ٹالی ٹالی ٹالی نظر دل سے عطیہ بیگم کی طرف د کھنٹی رہی ۔ برزی مشکل سے خود کوسنجالا اور اپنی وائست بین اپنی آ واز کو ہشاش بشاش بنانے کی ممکنہ سمی کی ۔

''جی میں ای کے پاس ہوں .....میرامطلب ہے اپنی Mother کے پاس .....''

'Oh Thanks God' کے اس Oh Thanks God' کے اس کی طرح ابنی مطرح ابنی Oh Thanks God کے کہا تھیں ہے۔ اس کا محرک کے لیے سے Request کروں کہ پلیز تھوڑی ہی در کے لیے سی بچوں کو نیمنا سے ملانے کے لیے لیے آپ میں اس وہ بہت ضد کررہی ہے اب تو میں با سیطل جانے لگنا ہوں تو کیں ۔۔۔۔ بری طرح مجل جاتی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہے کہ مہوش اور ماہ بارہ کو فرد کا کر لے کر ہوگی ہوگی ہے کہ مہوش اور ماہ بارہ کو فرد کا کر لے کر ہوگی ہوگی ہے۔ اب جھے بتا میں کہ کب تشریف لارہی ہوگی ۔ اب جھے بتا میں کہ کب تشریف لارہی ہوگی ۔ اب جھے بتا میں کہ کب تشریف لارہی ہوگی ۔ اب جھے بتا میں کہ کب تشریف لارہی ہوگی۔ اب جھے بتا میں کہ کب تشریف لارہی ہوگی۔ اب جھے بتا میں کہ کب تشریف لارہی ہوں۔ ب

یں۔ ڈاکٹر ملی در حقیقت ٹینا کی طُرف سے بہت زیادہ Stress میں تھے ادر اپنی عاوت کے خلاف انہوں نے ایک ہی سانس میں پہلی باراتنی ساری ہاتیں کیس تھیں ۔

''جی ..... میں ابھی تو ''جھی ہمی نہیں کہ سکول گی کیونکہ تھوڑی در پہلے ہی پہنچی ہوں۔ ہاں .... جیسے ہی

بین عجیب گومگو کی کیفیت میں متلا ہو گئی تھی۔ کبھی سوچ رہی تھی کدا گر افشال کا فون آگیا اور اس نے اسپتال بلالیں..... پھر کیا کہے گی .....کہ میں نہیں آسکتی بچیوں کو اُن کی Mam سے ملانے کے لیے کہیں اور آئی ہوں ہوں ۔....'

WWWPAI SETY.COM

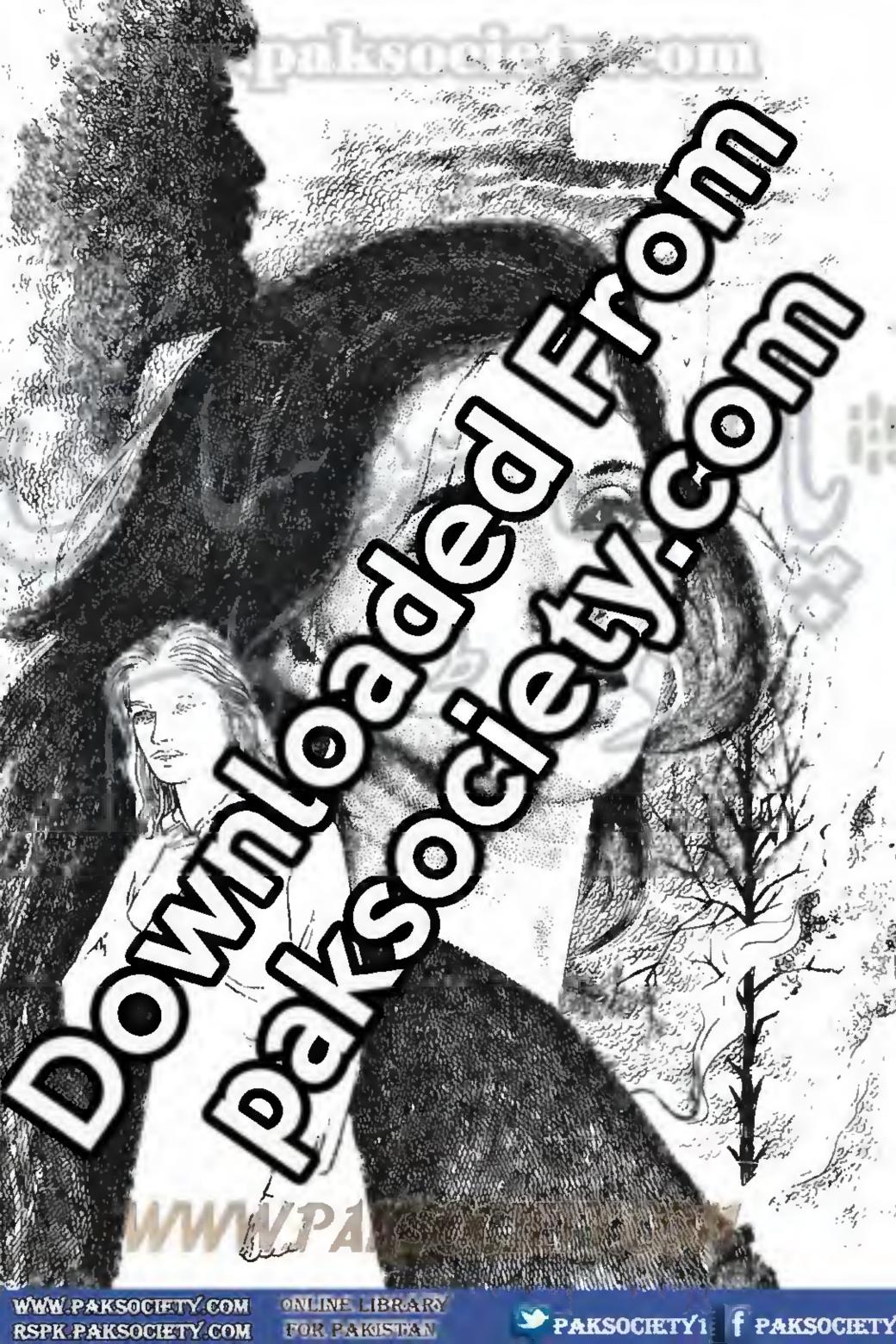

اتی Scrious Situation میں یہ بات بالکل بہائے بازی ہی گئے گی۔ اور پھرائی کا اپناول مجھی کہنا تھا کہ بانوآ یا اس ہے معافی ما تک بھی جی جی اور اگر ان کے بلانے پرنا گئی تو وہ کہیں کسی وہم کا شکار نا ہوجا کیں۔ اُن کے ذہمن پر بوجھ نا پڑے اُن کی طبیعت بھر نا بڑنے گئے۔
''جی ۔'ان کے ذہمن پر بوجھ نا پڑے اُن کی طبیعت بھر نا بڑنے گئے۔
'' جی ۔۔۔۔۔۔ پھر کہا کہتی جی ۔۔۔''جن کی طویل خاموش نے ڈاکٹر علی کو امید و بیہم کی کیفت میں مبتلا کرویا

''''' جی …… پھرکیا کہتی ہیں ……'' جمن کی طویل خاموثی نے ڈ اکٹرعلی کوامید دبیہم کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ا

'' ڈاکٹر صاحب میں وعدہ نہیں کرتی لیکن آپ میری ہات کا یقین کریں اپنی طرف ہے میں پوری کوشش کروں گی۔امی بتارہی تھیں کہ مہوش اور ماہ یارہ بھی ٹیٹا کے پاس جانے کی بہت ضد کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملتاہے میں بچیوں کو لے کرضرور آؤں گی۔''

''Thank You'' بہت بہت شکر ہیں۔ مجھے بوری امید ہے آپ اینے وعدے کا پاس کریں گا۔'' ذا کٹرغلی کا انداز اور دنوں ہے بہت مختلف لگ رہا تھا بہن کی ضداور محبت نے انہیں جیسے معمولات کی زنجیر ہے آزاد کیا ہوا تھا۔

' Surd و الکمر صاحب انشاء اللہ تعالیٰ میں بہت جلد ہی آ ہے ہے نون پر بات کرتی ہوں۔'' میہ کہ کرچمن نے اپنی طرف ہے رابطہ مقطع کردیا تھا۔

من بیٹا کیوں ڈاکٹر ہے جارے ہے خوشامریں کرارہی ہوشام کو بچیوں کو لے کر جلی جاتا ۔۔۔۔ بہن کی محت بین اصرار کررہا ہے اللہ اُس کو جزائے خیردے۔ کس طرح اپنی معذور بہن کا باپ بھی بنا ہوااور ماں بھی ۔۔۔ ''عطیہ بیٹی بردی دکسوزی ہے کہدرہی تھیں۔

"ای او و تو تھیک ہے لیکن آپ کو پیتہ ہے ای جَان اِس وفت Hospitalized ایل کے وقت بھی افشاں نے گاڑی بھتے وی تو جانا پڑنے گاگئے۔

''بی بیٹا بیٹنا ہم کر بیکتے متھے کر پچکے اللہ آپایا تو کوصحت تندری دے وہ ساتھ خیریت کے اسپتال کے نکل کراپے گھر پینچیں ۔افشاں ہے کہ دیٹا کہ اب تم وہاں نہیں آ ذکی ۔' عطبہ بیٹم نے جیسے فیصلہ سناویا۔
''ای اتنا آسان نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا ای جان کی حالت کافی سنجل گئی ہے۔ میری کوشش ہے کہ میری طرف ہے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے ۔۔۔۔۔ ای انہوں نے روروکر مجھ ہے معافی ما تکی ہے اب مجھے خیال تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اور میری بات کا یقین رکھیں میں برائے رشتے کی وجہ ہے اُن کا خیال نہیں کر دہی ہوں۔ میں مرف اور صرف اور سرف انسانیت کے نا طے اور اللہ کے خوف سے اُن کا احساس کر دہی ہوں۔' ہے کہ کرا بی جگہ ہے اُن کا احساس کر دہی ہوں۔' ہی کہ کرا بی جگہ کے ہونوں پر نقل پڑ گیا تھا۔
کرا بی جگہ ہے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ اُس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ عطبہ بیگم کے ہونوں پر نقل پڑ گیا تھا۔
'' ای آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔' اس نے گم صم نظرات میں گھری ماں کو ایک نظر دیکھا تو نوٹ کر یمار آگیا۔

۔۔ آخراُس کی مال اُس کی تکلیفول کے احساس ہے ہی تو اتنی بے قرار دیے چین ہے ۔۔۔۔۔اس کے شکھ کے لیے سوچتی رہتی ہے۔ کے لیے سوچتی رہتی ہے۔

'' بیٹا .....بس میں نے تو زندگی ہے اب تک یہی سیکھا ہے کہ آ زیائے ہوئے کو آ زیانا سب ہے بردی نا دانی ہے .....مومن ایک موراخ ہے دومر تیزئین ڈسما جاتا .....''

WWW.PAISOCKETY.COM

عطیہ بیکم نے اپنی بات میں تجربوراور کما حقہ وڑن ڈا گئے کے لیے دلیل سے کام لیا۔ بول جینے وہ اس کے پیروں سے لیٹ کرآ گے بڑھنے سے روک رہی ہوں۔ ''ای آپ جیسے کہیں گی .... میں ویسے کروں گی .....' چن دو بارہ اُن کے یاس بیٹھ گئی اور اُن کے گلے میں بیارے باز وحمائل کردیا۔ " آپ یقین رکھیں ..... جھے کسی بھی تتم کی خوش فہی نہیں ہے۔ تمر میری یا دواشت میں تو ہے میرے دل میں مہیں ہے۔ ''بولتے ہوئے چمن کی آ واز بھرانے نگی۔ عطیہ بیکم نے تڑیے کرچن کا سرایے سینے سے لگالیا۔ ''بس بیٹا ..... بیسوچ کر بھول جاؤ کہ بیہ ہماری نقد پر بیس کہی ہوئی آ زمائش تھی ''انہوں نے چمن کی بیٹا کی جوم کی اور اینے ہونوں میں اس کے آنسوجذ ب کرنے لکیں۔ چس و تحسوس ہوا .....زندگی یانے کے بعد بس سب سے زیادہ ضروری ماں ہی ہے۔'' ماں کالمس اسے نسي قلع کن چهار و بواري محسوس بهور با تھا 🖳 تمراحتیاطاً الارم لگا کرسوگیا تھا۔ ماں اسپنال میں تھیں بے قکری ہے کمی تان کرتو نہیں سوسکتا تھا۔ الدارم بجتے ہی وہ یوں ہڑ بڑا کر جینا جیسے صورِ اسرافیل سن لی ہو۔ ایک جست میں بیڑے اُٹر کر نیجے آيا تھا۔اورا پنا.....کل نون اُٹھا کرٹائم دِيکھا۔ کيونکہ اِے خودجھی ياونيس تھا کہ کتنے بيجے کا الارم لگايا تھا۔ ٹائم دیکھ کر ہی اُسے اعدازہ ہوا کہ سلسل جار تھنے ہے گہری نیندسونیا ہوا تھا۔ نیند کا بروہ وجن سے بنتے ہی سب ہے بہلا خیال اُسے ندا کا آیا۔ نیند پوری بوگی تھی اعصاب يُرسكون ہو گئے تھے اب أے ملال ستانے لگے كہ وہ كس طرح مند پھير كر چل ويا تھا اور گھر آ كرفون بھي آ ف کردیا تھا۔وہ بہت سے چین ہوگی۔ ساتھ میں اُسے میبھی خیال آیا کہ وہ دور دراز کا نیا تو پلامہمان اُس کے بارے میں جانے کیا سوچ رہا ہوگاریسو جے ہی اُس نے فون کو آن کیا اور ندا کا تمبر ڈ ائل کیا۔

سیل کان ہے دگا لیا اور کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔

رنگ یاس ہور ہی تھی لیکن ریسیونہیں ہوئی ..... یہاں تک کدر بکارڈ مگ شروع ہوگئ کے آ ب کے مطلوبہ نمبرے جواب موصول تبین ہور ہا برائے مہریا تی تھوڑی دیر بعد کوشش سیجے۔ '' شایدواش روم میں شاوروغیرہ لےرہی ہوتھوڑی دیر میں تراتی کرتا ہوں ۔'' اُس نے میسوچ ٹرمیل فون سائیڈنینل پرر کا دیا اور پین کی طرف چل پڑا۔ گھرلاک ہونے کی وجہ ہے گھر میں کوئی نو کرنہیں تھا۔فل ٹائم نو کرتو کئی مہینے پہلے گاؤں جاچکا اور آنے

کا نام نہیں لیتا تھا اور وہ ملاز مہ جو منح آ کرمغرب کے بعد جاتی تھی۔ وہ آج کل گھر بند ہونے کی وجہ ہے 

اس لیے اُسے اپنے لیے ایک کپ جائے خووہ ی بنا ناتھی۔ کین میں واقل ہوکر اُس نے کین کا طائر انہ جائزه ليا ....سامنے می أے Hectric Kettle نظر آگئی۔Kattle میں پانی وال كرأس نے

Plug لگایا بھر Tea Bag اور Sugar کی تلاش شروع کی دو تین کمپینیا کھولے ایک کمپینیٹ میں آسے بهرحال اینی مطلوبها شیاء دستایب موکنیں ۔ جائے بنانے کے دوران اُس کا ذہمن اب جہن کی بحائے ارسلان کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ کھریل کرنے آیا ہے اِس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بہت جلد ہی سیل ہوجائے گا اور اُسے ندا کے لیے فی الفورا یک گھر کا انتظام بھی کرنا ہے۔ و و بوائل یا فی کپ میں ڈالتے ہوئے آنے والے دنوں کی بلائنگ کرر ہاتھا۔ ئداLounge میں ایک فیشن میگزین لیے لیٹی ہوئی تھی۔ ارسلان کمرے سے نگل کر بڑا جیران جیران سا باہر آیا۔ ایک نظر ندا پر ذالی اور دوسری Coli Phone پرار ہے تہارے فون پر کال آر ہی تھی تم نے اٹینڈ نہیں گی۔ ''آپ کوکیا پیۃ میں نے انینڈی ہے یانہیں گی ہے۔۔۔۔۔ جائیں آپ جاکرآ رام کریں۔''ندانے پھکڑ ین ہے نکڑا تو رُجواب دیا۔ '' بھی میں تو اس نیے آئی بھا کہ میں نے فون کی رنگ ضرور ٹی کینن تمہاری آ دا ڈنہیں تی ..... ہوشکتا ے تبہار \_ Husband کا فون ہو .....و کھے تو لیتیں ۔' "آ پ کو بہت فکر ہے میر ےHusband کی میں کہدرہی ہوں نا کھ جا کر دیست کیجیے آ پ۔" ارسلان اُس کے کہنے ہے رکیٹ کرنے تو نہیں گیا بلکہ اُس نے ندا Cell Phoneb اُنھ کر آ نے والى Call كاية جلالاً صروري خيال كيا-یہ دیکھو میں سلے بی کہہ رہا تھا تہارے Dear Husband ک Call آ رہی تھی۔ و مکھو تو ''افوہ ....کیا ہے آ ہے کو ہاتھ دھوکر سیجھے پڑجاتے ہیں پت ہے جھ کو اُن ہی کی کال ہوگی اور کون فون '' متہمیں بتا تھا پھر بھی تم نے کال ریسیونہیں کی ۔ Amaxing ۔ ''' ارسلان نے چرت سے کندھ أچكا ئے۔ " اگر میں اُن کی کان ریسیو کر لیتی .....و ه میری خیر خیریت پوچھتے اور بہت سکون میں آ جاتے ..... اب میں نے اُن کی کال ریسیونہیں کی نا .....گرتے پڑتے آئیں گے اُس کی بات س کرارسلان نے ب ز صنَّم بن عقبقهدلگایا تھا۔ ''اُف خدایا ..... جب بندے کی نئ نئ شادی ہوتی ہے بیوی کی ایک آ داز پر کیسا گرہ پڑتا آتا ہے اور جب شادی برانی ہوجاتی ہے تو اُس کے کانوں برذھکن لگ جاتے ہیں۔ پھراً سے سب کی آوازیں آتی میں سوائے ہیوی کی آ واز کے .....' "آپ این lixperience این پاس رکیس سارے Husband آپ جیے نہیں ہوتے اور پھر آپ نے کون سااین شاری برانی ہوئے ہی ہے جو آپ کوا "l'xperience ہوگا ۔۔۔ ہے چاری کو

عندی ہوآپ کی اید Wife کون بے جاری استیم کس کو بے جاری کہدرہی ہوآپ کی lix Wife کواورکون بے جاری ہو آپ کی اللہ دو تو Double ہے جاری ہے ۔۔۔۔۔ایک تو یہ کداس نے آپ سے شادی کی سیکنڈ شادی گر کے اُس کو چھوڑ بھی دیا .....' ''ارے وہ بے جاری نہیں ہے ۔۔۔۔۔بس یہ پہننے والے کپڑے بیجے ہیں میرے تن پر ۔۔۔۔۔، ندا کے خاک لیے بیس یزا۔ ''ارے بھی امریکا میں جب کوئی مخص اپنی بیوی کو Divorce کرتا ہے ٹا تو وہ اتنا بچھ لے کر جاتی ے کہاں بے جاروشو ہر جو کیزے پہنے ہوتا ہے دوہ کی اُس کے یاس بچتے ہیں۔' ''ایتے بخت Laws بی وہال کے

' ' ہائے اللہ کتنے اچھے Laws ہیں مؤرت کو کتنا فائد وہوتا ہے۔ارسلان بھائی پھر تو وہاں عور تیل مہی ئرتى رئى يۇنىيوں ئى۔"

''کیا کرتی رہتی ہوں گی؟''

اب ارسلان كي مجه من تبين آيا تعا-

" نجھی جس سے شاوی کر و بہت سارے Dollar Larn کر و پھر کسی دوسرے سے کرلو پھر کسی ہے کرانو ''

> ''اب ان بھی آ سان نہیں ہوتا۔' ارسوٰان لئے ﷺ میں تو ک دیا۔

"اگر کوئی عورت این طرح سے ہر جارجار مینے بعد Marriage Papers سائن کر ٹی رہے گی تا تو كرمنل ريكارؤين جائے گا۔اتن پاگل نبيس ہوتيں وہاں كى عورتيں ..... ماں يہاں ہے كوئي جا كروہاں سے والى حركتين كرنے كي يُوشش كرے تو چرائے آئے وال كا جھاؤ بية جل جائے گا۔ كم ے كم 18 سال تو lockup شرہے گی۔''

'' پیدو پیسیں کہتے ہیں امریکا ادر بورپ میں بہت ....انساف ہے۔ قانون کی عزت کی جاتی ہے لیعنی ا بی عورتوں کو ..... لاکھوں فہ الر دلواتے ہیں۔اگر میمی حرکت کوئی باہر کی عورت کرے تو 18 سال کے لیے Lockup مِن جِنْ جائے گی۔''

"خرچيوري مجھے كيالينا كوئى 1 سال كے ليے جائے يا20 سال كے ليے جائے ..... آيتو يول عى نضول باتمن کر کے دباغ خراب کردیتے ہیں۔ میں استے آرام ہے Artical یز ھربی تھی کے کے ...

ندانے منہ بنا کرفیشن میگزین اپنے چیرے کے آ مے کرئیا۔ ارسلان نے چند ٹانیوں اُس کی طرف دیکھا۔ پھر دوبار ۽ اُس کمرے کی طرف چل پڑا جو اُس کے

آنے سے میلے ندااور شرکا بیڈر دم تھا۔اور اس وقت گیسٹ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اُس کے دیاں ہے بنتے بی ندانے میکزین بند کر کے پیل پر رکھ دیا ورایٹا Cell Phond اُٹھالیا۔

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISTIAN

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

'' بہت اچھا کیا ہیں نے .....''اُس نے خود کو شاہاش دی ایک تو موڑ آف کرے جلے گئے اور پھر حانے کے بعدا یک کال بھی نبیں گی۔ "اب میں بھی اُن کی call نہیں ریسیو کروں گی ۔اب جو ہات بھی ہوگی آ منے سامنے ہوگی۔''نداا پی وانست میں کوئی بہت عظیم فیصلہ کررہی تھی۔ چن نے بچیوں کے اسکول ہے آئے تک ساری تیاری کمل کر ٹی تھی۔ اُن کے Dress بھی Sclect کر لیے تھے اور Shosc بھی .... أن كى پيند كا كھا تا بھى بناليا تھا۔ عطیہ بیگم بھی آج کی دنوں کے بعد آرام کرر ہی تھیں۔ چن کے گھر میں ہونے کی وجہ سے اب انہیں پچیاں گر میں داخل ہوتے ہی خالہ کود مکھ کرخوشی سے نا چنے لگیں تھیں۔ دور سے ہی بھیا گئی ہوئی آئیں اور چمن سے لیٹ گئیں۔ " خالية ب تنسي تحصوتی ماہ پارہ نے بہت زور سے اپنے پازوؤں میں جھیٹیے کی کوشش کی بیدالگ بات کدائ کے باز دؤں کا گھر انتک پڑ گیا تھا۔ وہ بھی بچیوں تو دیکھ کرخوش ہو کی تھی جیسے جانے کتنے برسوں اے بعدائیس یس اب آب لوگ جلدی جلدی Uniform Change کریں Fresh ہوجا کیں۔ میں نے آ پ کی بیند کے Noodles مجلی بنائے ہیں تعلقی بھی بنائے ہیں۔ فرائز بھی بنائے ہیں آ پ کنچ کریں پھرریبٹ کریں۔اگرموقع ملاتوشام کو کہیں گھو منے پھرنے بھی جا تیں ہے۔ چمن نے جان ہو جھ کر ٹیمنا کا نام نہیں لیا کیونکہ ابھی اُسے خود بھی یفتین نہیں تھا کہ وہ شام کو بچیوں کو لے جایائے گی یانہیں .... بہرحال ابھی تک افشان کی طرف ہے کوئی کالنہیں آئی تھی۔مطلب میتھا کہ سب

'' خالے ہم کہیں بھی سیر کرنے نہیں جا کیں گے ہم بنیا کے گھر جا کیں گے۔۔۔۔۔ آپ کو پیتہ ہے ڈاکٹر صاحب نے نانو کوفون کیا تھا وہ کہدر ہے تھے نینا ہمیں بہت مس کررہی ہے۔خالہ ہم ٹینا کے گھر جا کیں سر ''

مہوش نے چمن کا ہاتھ پکڑ کرکو کی بیکا وعدہ لینے کی کوشش شروع کردی تھی۔
'' ہاں ہاں بیٹا دیکھیے اگر Possible ہوا تو ضرور جا میں گے۔'' آپ کو پیتہ ہے نا کے ثمر انگل کی
'' اس ہاں بیٹا دیکھیے اگر Ilospital میں ایڈ مٹ ہیں۔ ہوسکتا ہے جھے تھوڑی ویر کے لیے وہاں جانا پڑے ۔۔۔۔۔
انشا اللہ وہ بہت جلدا ہے گھر جلی جا میں گا۔ اور میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ پھر تو ہم روز انہ فیٹا کے
پاس جایا کریں گے۔''

' Promise ماہ پارہ کو مایوی تو ضرور ہوئی کیکن آئندہ کے امکا نات نے خالہ سے پیکا وعدہ لینے کے



"Promise" .... 'جمن نے ماہ پارہ کا جھوٹا سا ہاتھ اپنے دوٹون ہاتھوں میں لے کر بہت پیار سے ما۔

۔ آہ پارہ وعدہ لیتے ہی مطمئن ازرخوش نظر آنے لگی تھی۔ کیا انشال کوخو دفون کرکے کہد دول کہ میں ای کے گھر میں ہوں اور آج شاید Hospital نا آسکون ..... کھر دیکھتی ہوں وہ کیا جواب وی تیں اُس کے بعد ہی ذاکٹر صاحب کے ہاں جانے یا نا جانے کا فیصلہ ہوگا۔'' وہ بچیوں کی طرف و کیھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

ہر ہے۔ تارکر کے Lounge میں آ حمیا تھا۔ خالی گھر بھا کیں کرر با تھا۔ تجیب ی وحشبت ول پر برسنے لگی۔

عاے کا پہلا گونٹ مجرتے ہی أے پھرندا کا خیال آیا جائے کا کپ رکھ کر آس نے آگے بڑھ کر اپنا Cell Phone اٹھایا اور تدا کا نمبر ڈ اکل کرنے لگا۔

تنبر وَالْ كرك أس نے سل كان سے لكانا اليّا جائے كا كني أَثِمَا كر ايك گونث بحرا..... Ring برائل كر كا كر ايك گونث بحرا..... Pass بور اي تقا كر الكلّ بى كى بل نداكى آ واز أس كى ساعت سے مكرائے كى ۔

سب سے پہلے تو وہ یمی پونٹھے گا کہ اُس نے اُس کی کال ریسیونہیں کی اور پھرخو د کال بیک بھی نہیں کی لیکن اِس بار بھی رنگ پاس ہوتی رہی۔اس کے بعدر ایکارڈ گنگ شروع ہوگئی۔ کہ جواب موصول نہیں ہور ہانبرائے مہر بالی تھوڑی ویر بعد کوشش سیجے۔

کیا مسئلہ ہے آئ نے جاتے کا کپ Table پر رکھ Cell Phone کی طرف گھور ٹائٹروع کرویا تھا جیسے اُس کے سوال کا جواب وہال سے آئے گا۔

اب اُس کا ذہن جاسے کی طرف ہے ہٹ کرندا کی طرف لگ چکا تھا۔

'' کال کیوں نہیں Pick کررہی اب تو 15 منٹ ہو چکے ہیں۔اب دل کو عجیب ی بے قراری لاحق ہوگئ تو اُس نے قور آبی ری ذاکل کر دیا۔اور سیل قون کان سے لگا ٹیا۔

اس مرتبہ بھی رنگ پاس ہوتی رہی اور پھرر یکارڈ نگ شروع ہوگئی۔اب اُس پر جمنجلا ہے ہی طاری ہوگئی۔۔۔

۔ اس بات برتو اُسے کو کی شک، بی نبیس تھا کہ اعلیٰ در ہے کی غیر ذ مہ دارا در لا پر وا د ہے ہوسکتا ہے فون کہیں پڑا ہوا ورخو دکمیں ہو .....

اُس نے پینچنے کے انداز میں سیل فون رکھ دیا اور اس خیال سے جیائے پینے لگا کہ تھوزی دیر میں تو بالکل ٹھنڈی ہوجائے گی۔

سندن ہوجہ ہےں۔ جلدی جلدی جائے ہی کچھ اِس انداز سے جیسے نیلام گھر کے سی تھیل میں حصہ لے رہا ہو۔ جائے کا کپ پہلے ختم کرنے پر کوئی انعام ملنے دالا ہو۔

ت کی خالی کرے اُس نے بیبل پر رکھا اور اپناسیل اٹھالیا اور ندا کانمبر ڈ ائل کیا۔اس مرتبہ بھی پہلے ہی ک طرح کانی پکے نہیں ہوئی اور صرف ریکار ذیک سننے کوئی۔

'' کیا مصیبت ہے۔ 'وہ بری طرح جھلا گیا۔ ایکی گھر جا کراس کی تھیک شاک خبر لیٹا ہوں۔ اتنا تو خیال کرنا جا ہے کہ کیا بچولیٹن چل رہی ہے بے وقوف ہے یا گل تو نہیں ہے۔۔۔۔ اُسے ندا پر شدت ہے عصد آنے لگا۔ اور کون سا اُس کے ساتھ روحانی محبت کے سلسلے تھے .....ایک وم بی مروتوں اور لحاظ کے بردے جاک ہو گئے۔ بہت بدلحاظی ہے اُس کے بارے میں سوٹ رہاتھا۔ بڑے تا انوس سے انفاظ و اس میں یول بہتے لگے جیے سی شاعر پرشعرنا زل ہو تاہے۔ اس احتی سی لاک کی تو لائری نکل گئ ہے۔ '' جینھی رہتی .....ایے ٹاٹا کے ساتھ اس ویران ہے گھر میں و میں اس سے میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں ہے۔ '' مجھے کوئی لڑکیوں کی کمی تھی ۔۔۔۔۔ای جان کوایک اشارہ کرتا ۔۔۔۔۔ پیتے نہیں کتنی لڑکیاں دکھا دینتیں میں تواس ناشکری عورت پر وفت ضائع کرر ہاتھا۔ یرں رہاں میں و درت ما سعب دوست کا تعصان ہے۔ لاکھوں اس' کیکراپر انگور کی طرح چڑ ھا دیے۔۔۔۔۔ووڈ ھائی لا کھاس بے وتو ف عقل سے پیدل کڑی پر نیمہ میں۔ میری زندگی میں تو عورت کا مطلب دوات کا نقصان ہے۔ جلدی کوئی خوش خبری سنائے تو وصولی ہو ..... در نہ مجھویہ جواء بھی ہار گیا۔ تمريالكل ديوانه والركيفيت مين ينخ كرا ني زندگى كا تجزيه كرر باتفا. د بواتلی کا صرف ایک بی شبت مبلو ہے کہ د بوانے کی سوچ میں اراد ہے گی ملاوٹ میں ہوتی۔ ''جی ای میں خودسوج رہی ہوں کہ میں ماہ پارہ اور مہوش کوشام کوڈ اکٹر علی کے ہاں لے جاؤں گی۔۔۔۔۔ ڈاکٹر علی بھی کہدر ہے ہیں بٹینا اِن دونوں سے سٹنے کے لیے بہت ضعد کرتی رہتی ہے اور سیدونوں بھی جھے کہتی میتر میں ا عطیہ بیگم جوائے یا د دہانی کرانے آئیں تھی کہ آج وہ کس بھی طرح این دونوں کولے کر ذا کنزعلی کے ہاں چلی جائے ۔لاشعوری طور پر جیسے وہ اُس کے تمام راستے مسدود کررہ ی تیس جو بانو آیا کی طرف جاتے تھے یا تمرے کوئی راہ ورسم پیدا کرنے کا بہاند بن سکتے تھے۔ ہاں اس لیے میں تہمیں کہ رہی تھی کہ ڈا کنزعلیٰ کل مرتبہ یا دولا بچکے ہیں کہ جیسے ہی پہن کو وقت ملے تو وہ م بچیوں کو لے کرآ جائے ٹینا بہت یاد کر لی ہے۔ ی تو نے کرا جائے مینا بہت یا دس ہے۔ '' بیٹا تو اب کا کام ہے ہے ماں باپ کی معذور بیگ ہے۔ ہاری بیجیاں بھی وہاں جاتی ہیں تو خوش موجالي بيں۔' 'جي اي آپ ٽھيڪ کہدراي مين -'' چمن اس وقت غائب د ماغی کی کیفیت میں متلائقی بہت کھا کی کے ذہن میں چل رہا تھا جو وہ عطیہ

بیکم کے ساتھ Sharc کرنانہیں جا درہی تھی ۔ کیونکہ اِس صورت میں اُن کی طرف سے جوار دیمل آتا اُس رغمل میں اُس کا کا فی وقت خرچ ہوسکتا تھا۔ '' بہت .....اچھالڑ کا ہے۔بس ساری بات قسمت کی ہے کیسی عقل سے پیدل لڑ کاتھی جوا سے ٹھکرا کر عطیہ بیگم خو د کلامی کے انداز میں پولیس تو چمن نے چونک کراُن کی طرف دیکھا۔ أے یجے بچھ بچھ نا آئی کہ عطب بیگم اس وفت ذا کمزعلی کا ذکر لے کر کیوں بیٹی کئیں۔ '''جی دمی .... یس جو ہوتا ہوتا ہے وہ تو ہوہی جاتا ہے ....'' چمن نے ٹا لئے والے انڈالز میں کہا۔ '' القدنے جاہا تو سب ٹھیک ہوجائے گا۔افشاں کوفون کر کے کہدود کہ بس اب وہ اپنی مال کی و مکیر بھال خود کرے مہیں اوھر بچوں کے بہت کام ہیں۔' عطیہ بیگیم نے تو اتنا دونوک اور واضح انداز اختیار کیا تھا کہ چمن لب بستہ می اُن کی طرف ویکھتی ہی رو گئے ۔ یو لننے کا یارا ناتھا اور الفاظ ایسے میں تھے۔ دہ اوا کر تی ادر آتا فاٹا عطیہ بیکم کے خیالات میں تبدیلی اً س نے خاموشی ہی میں بہتر می مجھی .....و یکھیں کیا ہوتا ہے اب بیسوچ رای تھی۔ '' میں کئی یارتم ہے ایک پات کرنے تمہارے پاس آئی … مگر پیتذلیل کیون رک گئی۔' عطیہ بیگم اب کئی یو لتے ہوئے جبحک رہی تھیں۔ چمن نے چونگ کران کی طرف و یکھا تھا۔ اليي بھي كيابات ہے اي .... جوآ پ كوائي مشكل ہوراي ہے۔آ ہے ميري مال بين جھے ہے سب كي چن نے اُلجھن ، وسوائل اورتظکرات سے پُر تظروں سے مال کے چبرے کا جائز ولیا۔ '' ویکھو بیٹا۔۔۔۔۔زندگی ناقدروں پر قربان کرنا اللہ کی وی ہوئی امانت میں خیانت کرنا ہے جس کو خدمت محبت ٔ قربانی کی قدر کا انداز دند تہوایں پرید قیمتی جذبات نچھا در نبیں کرتے جا ہمیں۔' '' میری ایک بنی دنیا سے ترستی چلی گئی .. .. میں دن رات تمہاری خوشیاں دیکھنے کے لیے تزیتی پیوتو قسمت کی بات ہے امی .....کون انسان ہے جوخوش خوش زندگی گز ار نائبیں جا ہتا؟''جن نے ہے ساختلی ہے مال کی بات کاٹ کر اُواس می مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ''قسمت کس کو کہتے ہیں بیٹا.....'' '' زندگی میں مننے والے موقع تی تسمست کہلاتے ہیں۔'' چمن کوعطیہ بیٹم کی بات ذراسمجھ نہ آ<sup>گ</sup> ہے۔ ''علی بہت احیاہے۔اس کا گھر جس ما قدری کے ہاتھوں ٹو ٹا ہے۔ میں جھتی ہوں قدرت بلادھ علی کو تمہارے سامنے میں لائی ..... بات آ سے ہڑھے تو رو کنا مت ۔ عطیہ بیگم کی شدید آرزواب الفاظ میں 

گیٹ ندانے ہی کھولاتھا۔ ٹمرنے اُس کا چبرہ دیکھتے ہی بھانپ لیا تھا کہاُس کا موڈ بہت فراب ہے۔ ''السلام علیکم!''اُس نے بھی بہت سپاٹ انداز میں سلام کیا تھا۔ '' وعلیکم السلام!'' ندانے نظریں جراتے ہوئے گیٹ بند کردیا تھا۔ پھروہ دونوں آگے بیچھے جلتے

ویہ ہاس ہا میں ہے سریں برائے ہوئے ہیں بہر حرویا تھا۔ چروہ دووں اسے بہتے ہیں۔ ہوئے Lounge میں جلے آئے تھے۔ بہت خاموتی ہے مہمان شاید سرسیائے کو نکلے ہوئے ہیں۔ ناچاہتے ہوئے بھی شمر کے کہتے میں طنز چھیا ہوا تھا۔

میرسائے کر کے آگئے ہیں وہ گھر میں ہیں۔' ندانے چٹے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تمر نے ایک گہری نگاہ اُس کے چہرے پر ذانی اورصوفے پر کرنے کے انداز میں جیٹے گیا۔ ''فون کیوں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ بلکہ میراخیال ہے جھے یا دہتم نے فون بند کیا ہوا ہے۔'' تمرکی بات من کرندانے بڑے شان بے نیازی سے تمرکی طرف ویکھا اور پیل پر تیفیلے ہوئے اخبار رسالے تمیٹے لگی یوں جسے جواب و سے کی گوئی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی وہ تھٹم کھلا اپنی تنقی کا اظہار کررہی

'' کیکن آپ بھی غور کر کیجے آپ کومیرا فون بند کرنے سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ذرا سوچے مجھے آپ کافون بندملتا ہے تو میری کیا حالت ہوتی ہے۔''

ندانے اب با قاعد دلز ا کاعورتوں کی طرح ہاتھے نیجائے ہوئے کہا تھا۔

شمر کو غصہ تو بہت شدید آیا تھا گراُ ہے یا دتھا کہ گھر میں مہمان ہیں ..... بیتھوڑی دیر پہلے ہی ندا اُ ہے بتا چکی تھی کہ مہمان گھر میں ہی ہیں .....اب بیا ہے نہیں بتا تھا کہ مہمان اُسی ..... بیڈروم میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں جو عارضی طور پراُس کی قیام گاہ بنا ہوا تھا اور جس پر قبضہ ہو چکا تھا۔

اِس سے پیشتر کے بات آ گے بڑھتی .....ارسلان بڑے اسٹائل میں چلتا ہوا اُن کے درمیان آ کھڑا ہواتھا۔

''Ilello Every Body'' اُس نے ٹمر کی طرف مسکرا کر دیکھا قریب آنے کی بجائے بہت لمباہاتھ کر کے اُس سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی سسٹمر ہی کوتھوڑ ا آ گے ہوکر اُس کا ہاتھ تھا منا پڑا۔ ''Ilow Are You'' ٹمر کا انداز بہت سردادر بہت پُر تکلف تھا۔

' Mom کے آپ یہ بتا کیں کے آپ کی Mom کی طبیعت کیسی ہے؟'' ارسلان نے

خالص امریکن اسٹائل میں شرکی ماں کی حیریت دریافت کی بھی۔ 'Thank God' پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ آ ب سنائیں کیا چل رہاہے؟'' پھرندا کی طرف دیکھا۔ " ندائم نے گیسٹ I.unch وغیرہ تو و ہے دیا تھا نامیر امطلب ہے l.unch کر چکے ہیں۔" ''Oh Sure فی کر چکے ہیں۔' ندانے روشے روشے انداز میں تمرکی طرف دیکھا۔ '' أَكْراَ بِ نِے Lunch مُنْ كِما تو لے كرآ دُل '' ثمر كي تو ديسے ہى جان جلى ہوئي تھى وہ بھوك بیاں کے احساس سے بہت آ گے تھا۔ بہت مشکل ہے اُس نے خود کو قابو کرتے ہوئے جواب ویا تھا۔ '''مہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہوگی تو میں خو دہی کہدووں گا۔'' أس كا انداز تا ليے جيسا تھا۔ پھرأس نے اپنارخ ارسلان كى طرف موڑ ليا۔ ندا نے بچھے متایا تھا کہ شاید آپ ہے گھر Salc کرنے آئے ہیں۔ پچھ بات بی .....کی ہے بات تمر جا ہتا تھا کہ بدمزگ کے اِس ماحول کوشم کر کے وہ تھوڑ اسا وقت مہمان کو دے تا کہ اِس تکلف ہے بھی جان چھوٹے۔جواس کے حساب سے زبر دئی مہمان ہونے کی وجہ سے گلے بڑر یا تھا۔ ' کی ہال میری دو تین لوگول ہے بات ہوئی ہے دو تین Property Agencies میں میں گیا تھا۔ کیکن وہ کہدرہے ہیں کہاس کنڈیشن میں آپ کوہ Ratco مہیں اُس یا تیں گے جوآپ جا ہ رہے ہیں۔'' ارسلان تمرکو جواب دیتے ہوئے ساتھ ساتھ اُس کوغورے دیکے بھی رہا تھا۔ یوں جیسے اُسے پچھے موس ہور ہاتھا۔ادروہ اُسے بھمنا جاہ رہا تھا۔ یا تمر کے آنداز میں کوئی ایسی بات بھی جوا کے تھنگ رہی تھی چبھد ہی 'میراخیال ہے بالکل بیج کہا ہے جس نے کہا ہے یہ پلاٹ کی قیمت پرای جائے گا۔میراخیال ہے کہ اِس White Wash کرائے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے ہیں۔'' تمر نے بول ہی کہددیا تھا۔ ارسلان كاقبقيه بهبت جأندار تقا\_ بر طاح کا مہم ہم جب جب جب اور معالے۔ ''20 سال ۔۔۔۔ Twenty Years میرا خیال ہے جب اس گھر کی کنسٹرکشن ہوئی تھی ۔۔۔۔۔ First اور White Wash --- Last Time تب ای ہوا ہوگا۔" اُس نے پھر ایک زور دار قبقہدلگایا تھا۔ '' آپ لوگول نے اپنے گھر کا بالکل بھی خیال ہیں کیا ..... آخر یہ بات تو بہت پہلے سو چنا جا ہے تھی۔ ا تنابر ا گر اِس Maintain بھی کرتا ہے ..... ہوسکتا ہے کل Sale Out جھی کرنا پر جائے ..... آب لوگ توشاید به گھر بنا کر بھول ہی گئے تھے۔ تمرنے ایک نگاہِ غلط ندایرِ ڈالے ہوئے ارسلاین ہے کہا۔ تدا اُن دونوں کی باتوں سے جیسے بیزار ہوئٹی تھی۔ وہ تو شاید تنہائی میں ول کی بھڑاس نکا لنے کی منتظر کیکھارسلان Feedl کیا ہوا ہیٹ میں اپیارا پیدا کرر ہاتھا کیکھائے ویے ہی بدگمانیاں ستار ہی تھیں جن کی بنیاد بھی ارسلان ہی تھا ..... کھی میزش زکس کی طرف ہے گئی۔ اُس کے وہ چھوٹے چیوٹے طنز یہ جملے جو نظاہراً س نے ہوا میں اڑائے تھے مگر وہ .....ندا کے دیاغ

### میں کی کونے میں کا تنون کی طرح گز<u>تے ہتھ۔</u>

A ..... A شام کی زم وصوب لان میں بکھری ہوئی تھی ہرشے نمایاں تھی۔ انہی گہری شام ہونے میں کافی وقت تى كىكىن د دېېركى نمازت آ ئېتىدآ ئېتىدرخىست مور بى كىي ...

ز اکترعلی کے اس خوبصورت ہے۔ لا ان میں اس وقت بہت روانی تھی۔ جن اور و اکترعلی کرسیوں پر جیٹھے ہوئے ماہ یارہ مہوش اور بنینا کی طرف و کیور ہے تھے۔

تتیول کی معصو ما نداور ہے سا خند حرکتول ہے لطف الدوز ہور ہے تھے ۔ ذاکتر ٹنی کی آتھے وں ہے لگتا تھا کہ اس دفت جیسے انہیں دینا کی سب ہے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہوجے وہ سیٹ نایار ہے ہوں۔

این بهن کوخوش دیکھ کراُن کی آعجموں کے تاثر ات بنار ہے تھے کہ اِس وفت آنہیں سوائے اِس خیال کے کیان کی جمن بہت خوش ہے ہجھا در حنیال نہیں۔

مین نے ایک از تی پڑتی نگاہ میں اُن کی آر تھموں کو ہز صابھا۔ اُس کے دل میں ارحقیقت اُ اگر علی کے کے بڑے نیک جذبات انجرے تھے۔آج کل کے زمانے میں تو لوگھ ایجھے بھلے رہنتے داروں کو ناتم نہیں وے پانے اور خاص طور پر وہ بھی مرو ..... جمن کو بناکی قسمت پر رشک آیا کہ وہ ماں باپ سے مراوم ہونے

کے ہا اجود بہت امان میں کئی۔ ایک نوٹ کر جا ہے والا ہمائی .....اس کے لیے بہت بری نعمت تھا۔ سو چتے سو چتے عضیہ بیٹم کی ہاتیں اس کے ذہبن میں کو سنجنے لکیں اس نے بلا اراد و بہت بے ساختنی

ے ڈاکٹرغلی کی طراف رایجھا تھا۔

ا ئ ٹھیک ہی آتا گہتی تیل و دلڑ کی بہت بدنصیب ہتی جوا تنے ایتے حتائقی کو چھوز کر کیلی تنی ہے تین کا ذہن ا دھراً دھر قلا بازیاں کھا رہا تھا گیراتھ ہی ساتھ .....ایک انجانا ساخونے کھی دل کے آس کا ک منڈلا رہا تھا۔ پیچ کمیں کیوں اُسے نول لگ رہائی کر انجی افت رہا کی کال آئے گی اور وہ کھرا ہے اصرار کر کے بنائے ک - اگراس کی کال آئی اوراس نے رات زینے کو کہا تو کھراس کو کوئی مناسب جواب تو اپیا ہوگا۔ امی نے تو بھی ہے منع کیا ہے۔ اور میں .....ا می کی بات نظرا نداز کر کے اب من مانی نہیں کر علق .... میں نے ا پنی مان کو کیا ہمیلے ہی کم و کا دیے ہیں میں اُن کواب مزید آ ز مائش میں تہیں ڈالوں گی ۔ ا ' اللَّهُ مُر ہے الَّى جان بالْكَلِّ تُعيك ہو جائيس \_'

''آپ بہت گہر کی سوچ' میں ہیں اور آپ کی جائے بھی خصند کی ہوچکی ہے۔'' ءَ اسْمُ عَلَى کی رحم ی آ واز \_ نی اُ ہے خیال کی شمرا ئیوں ہے باہر زلال گھڑ ا کیا۔ اُس نے خفیف ی

مسكرابث كے ساتھ جائے كا كپ افعاليا۔

' ' شیمی بس ..... پُرُوالیسے بی ..... بس بہتر کہنوں ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔'' چمن نے اپنی دانست میں بات بنانے کی کوشش کی \_

''ا تنا ما سوجا کریں۔ آپ میدویسے کے جو ہونا ہوتا ہے وہ او بی جاتا ہے۔ ہوکر رہتا ہے۔'' الند تعالیٰ نے اِن بچیوں کو مال کے بعد آپ جیسی طالہ دی ہے۔ میں و مکھ نیجے اُسے اپن مُلوق کا کتنا

خیال رہتا ہے۔ اور مہبھی وینھیے کے بچیوں اس وقت تتنی خوش ہیں اور اُن کی اس خرشی **کا ذریعہ آ**پ بنی



'' بہت ساری یا تیں ایسی ہیں مسزچین جوانسانوں کو بہت دیر میں سمجھ آئی ہیں لیعض او قات جوموجو د ہوتا ہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہیں ہوتا۔ پھر بھی ہم مطمئن ہیں ہوتے اور بھی ایبا کی پھی نہیں ہوتا جس کی ہم خواہش کررہے ہوتے ہیں۔ پھر بھی وفتت آ رام ہے گز رجا تا ہے۔'' ۋا كىزىكى كو جانے كيا خيال آيا تھا .....وہ كيا كہنا ج<u>ا ہے تتھ</u>۔ چمن خود بھی غیر حاضر د ماغی میں متلائقی ۔ پچھ بھی بچھنیں ٹینا کی ایک زور دار چیخ نے ماحول کا تاثر ہی ڈ اکٹر علی نے چونک کریٹینا کی طرف دیکھااور پھرمسکراویے۔ بھیتا نے وہ چیخ خوشی کی انتہا پر ماری تھی ۔ شایدیا ہ یارہ کی کوئی بات اُسے اٹیمی لگ گئی تھی اور وہ جی مجرکر لطف اندوز ہور ہی تھی ساتھ ہی تالیاں بھی بچار ہی تھی \_ جمن بہت غور ہے مینا کود مکیر ہی تھی۔ بین بہت تورے بینا کود بلیرہی تی۔ ایفارہ انیس سال کا جوان وجود اور آئھوں میں پانٹے مجھ سال کے بچوں جیسی معصومیت اور بے ساختگی ..... تالی بچانے کا انداز یول جیسے ابھی دو دھ چھوٹا ہموا ور بیچے نے تالی بجا تا کیجی ہو۔ غالبہ نیمنانے Five کائیٹل سایا ہےاوروہ جیت کئی ہے۔ میں نے اُس کوفرائز کھلائے ہیں۔' ماہ یارہ تیز تیز جھا گتے ہوئے چسن کی طرف آئی اورRunning Comentary کرتی ہوئی اس ظرح دور تی ہوئی ٹیٹا کے ماس جلی گئے۔ علی اور چمن بے شاختہ اس پڑے تھے۔ '' بیتو بہت الکیمی خبر ہے کہ ٹینا کو Table Eive یا ڈہو گیا۔'' ڈائیز علی کی ساری توجہ الکی بھی اپنی بهن کی طرف تھی. چمن کے ساتھ اُن کا ملا قات کا انداز بہت پُر تکلف اور شائستہ اور بہترین آ داب میز باٹی پر بنی تھاوہ '' کیمول اور بیچے .....اس و نیا کا حسن ہیں .....علی' ٹینا' مہوٹن و ماہ پارہ کی طرف و کیمیتے ہوئے کہدر ہا

شایدا یک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھو لتے تھے کہ چمن ایک شا دی شدہ مورت ہے۔

تھا۔ چمن نے تا ئندے کے انداز میں سر ہلا دی<u>ا</u>۔

'' میں بھی اس طرح سوچتی ہوں .....میرے پاس میری بہن کی سے دونشانیاں زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے کائی ہیں۔

چمن آج علی ہے بہت ہی مختلف انداز میں بات جیت زر ہی تھی ۔عطید بیگم نے اس کی سیدھی سادی سوچ کو آج ایک Turning Poin و یا تھا۔اے آئ اپنے اور علی کے در میان ہدگا، مہین وش رنگ یرده حائل محسو*ی ہور ہاتھا۔* 

ا بھی تو اِس کے نام کے ساتھ ٹمر کا نام پیوستہ تھا۔اسے تو کسی اور مرد کے تصور سے ہی بیسوچ کرخوف محسوس ہونے لگا گویا و دکوئی انتہائی تنقین غیرا خلاقی حرکت کی مرتکب ہور ہی ہو یا پیرارا دے کے ساتھ نظرڈ التا بھی اے کوئی جرمحسوں ہور ماتھا۔

آج کی ملاقات میں بے ساختگی اور بہاؤٹین تھا۔ بات بات برلگتا تھا کرروانی سے چکتی گاڑی کے سامنے بار باراسپیڈ ہر کمرآ رہے ہوں۔ ''آپ کی شادی کوغالباً زیادہ عرصہ بیں ہوا۔ یا شاید آپ نے بتایا تھا میں بھول گیا ہوں .....'' علی نے 'بہن کی نشانیوں' پر توجہ کی تو خیال آیا کہ چمن شادی شدہ ہونے کے باد جود اولا وے محردم پانچ سال ہو بچے میں .....ا کیس سال کی عمر میں شادی ہوئی ۔ اس بار 26th برتھ ڈے منا پچکی چن نے جان ہو جھ کر ایک سنجیدہ موضوع کو بلیلے کی طرح اڑانے کی کوشش کرتے ہوئے قدرے مزاجيها ندازين جواب ديا\_ على نے چؤنک كرو يكھا تھا .....! ' يا نج سال يوس! ' ر یہ کا ایک عرصہ ہوتا ہے۔ پانچ سال سے وہ ایک سرد کی زوجیت میں ہے۔الیک مضبوط ہندھن الفی مسال ایک عرصہ ہوتا ہے۔ پانچ سال سے وہ ایک سرد کی زوجیت میں ہے۔الیک مضبوط ہندھن مزیدمضبوط ہوتا جارہاہے۔'' "Oh Good'' علی کو مبررحال کچھتو کہنا تھا۔ اب وہ پیوٹ حت تو کرنے ہے رہا کہوہ اولا دیکے من میں اس ہے یونمی برگل سوالات چھیڑ ہیٹھا تھا۔ '' اوہ تو یہ بات ہے۔۔۔۔۔ابھی اولا دنہیں ہے۔۔۔۔۔اک وجہ سے وہ مرتحومہ بہن کی بچیوں کواتنا وقت ویتی ۔ اور یقینا اس کا شوہر بھی ایک بہتر میں انسان ہے جو بیوی کی ان ذمہ دار ایوں میں اس کا ساتھ دور ہا ہے جو مبرحال اُس کی ذمہ داریاں ہر گزشمیں ہیں۔ ہو بہر حاں ان و مدور میاں ہر طبیعاں ہیں۔ علی کے دل میں چئن کے شوہر کے لیے بھی شک جذبات بیدار ہوئے۔ '' آپ کی مدر اِن لاء انشاء اللہ بہت جند ٹھیک ہوجا ئیں گی تو میں آپ کواپنے گھر' آئیشل ڈنرا پ انوائٹ کروں گا۔'' " آپ اپنے بذہبینذ اور مدر اِن لاء کے ساتھ آئیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ای بہانے آپ کی قبلی ہے بھی ایک اچھی ہی میٹنگ ہوجائے گا۔" وْ اكْتُرْعَلَى بِهِتِ شَائَتُنَكِّى ہے آئندہ كى پلائنگ پر آگئے ۔ باشا يد لاشعور كى طور بروہ چمن كے جيون ساتھى كياركيس والدي تق " جي ....!" چن نے چونک کرعلي کی طرف و کيھا۔ '' آپ میری بہن کی خوش کے لیے اتنا کی کھر کسکتی ہیں ۔۔۔۔۔تو میرا کہی کھ فرض بندا ہے اسپیشلی آپ کے ہذیبینڈ کا تو بہت ساراشکر میدادا کر ڈاچاہیے جو آپ کو Allowed کرتے ہیں تو آپ ٹیٹا کے لیے وقت نگال کرآتی ہیں۔'' وقت نكال كرآتي بن-" ۔ ۔ ں ۔ ں یں۔ ''اس کا ایک خوبصورت اندازیہ ہے کہ ہم کسی ون ساتھ بیٹھ کرا چھاسا کھا تا کھا کیں ایک ووسرے کے

واكرعنى بول رہے مقصے جس كاول كسى يا تال كى اتفاه كرائى ميں اتراتا جار باتفاء "Oh Surc" جين كوبهر حال پيڪيٽو کها تھا۔ '' میں سات بجے ہاسپٹل کے کیے گھر سے نکل جاؤں گا۔ مگر آب اور پچیاں آج ٹینا کے ساتھ وزر کیے "اندر Cook بچیوں کی پیند کی چیزیں تیار کرر ہاہے۔ میں آپ کوا نظارم کرر ہا ہوں۔ آپ سے صلح، ہ ہے۔ ذاکیرعلی عثمان کے حتمی وقطعی انداز پر چمن نے بڑی بے بئی ہے این کی طرف و یکھا تھا۔ ' • پھر بھی سہی ....کل ویک اینڈ شیل ہے ..... بچیاں لیٹ سوئیں گی توضیح اتھتے ہوئے بہت تنگ کو یں گی۔ پلیز ..... ٹرائی ٹو اعثر راسٹینڈ .....' چتن نے ایک انداز میں بزے بہتی اعداز میں معذرت کی تھی = ''جیں کہدویتا ہوں کہ آٹھ بجے ڈنر Serve کرویا جائے۔نو بجے ڈرائیور آپ کو چھوڑ آ ئے گا۔' ''مسئلہ ڈراپ کائنیں ہے۔'' مسلند راب 6 ہیں ہے۔ '' مسلنہ کوئی جھی نہیں ہے ۔... ہات تو بچیوں کی خوش کی ہے .... ایک نظر تینوں کی طرف و بچے کر ایما نداری ہے بتا کیں .....اس وفت زمین پراس منظرے زیادہ حسین منظر کو کی ہوسکتا ہے۔'' '' نیچراس وقت' فل موڈ' میں ہے .....میرے گھر میں سوائے خوشیوں کے اس وفت اور پچھونیس ہے۔' ڈ اکٹرعلٰی عثمان کے انداز میں اصرار سے زیاوہ بات منوانے کا مان تھا۔ چمن کی سوچ سکھ کی انتہا پر پہنچ کر نے سرے سے بانو آیا کی طرف مر گئی۔ ''افشال کا فون مبیں آیا۔'' ''اس کا مطلب سب خیریت ہے۔۔۔۔۔چلو یہ بھی شکر ہے۔'' وہ سکھ اور سکون کی ادا کاری کرتے کرتے نڈھال ہوئی جاتی تھی۔اور ڈ اکٹر علی نے 'وورانٹیڈ بڑھادیا '' میں ایک ووضروری فون کر کے ابھی آتا ہوں .....' وْ اَ سَرْعَلَی کُومِعَاْ اینے فرائض یا وآئے تو عجلت کے انداز میں کھڑ ہے ہو کر گویا ہوئے۔ وہ سانسیں جو خشک سوکھی جھاڑیوں ہے انک بھلک کر پھیپھڑوں کو چھوتی محسوں ہور ہی تھی ایک دم رہویں۔ و اکٹرعلی کے اٹھتے ہی اس نے کھل کرسانس ٹیا تھا۔ " آ بے کا موڈ کیوں خراب ہے؟ میں نے تو آ ب کی ای جان کو بیار نہیں کیا؟ میں ان کی Take Care کرسکتی ہوں ، آپ کا برؤین شیئر کرسکتی ہوں ۔ آب آپ خود ہی ان سے چھپار ہے ہیں تواس میں میرا کیاقصور ہے؟'' تنہائی اورموقع یلئے ہی ندامچے ٹیزی۔ شاوی شدہ زندگی کواس لیے پریکٹیکل لا کف کہتے ہیں کہ وو گھڑی کے رو مانس کے بعد آئے وال کے بھاؤشروع ہوجاتے ہیں۔

### تصوف اورمحبت کی پُر اسرار دنیا کی کہانی

### خانقاه

#### خانقامو أترس وربادول الإدارول كي فيريت ناك واحمان

کاوش صدیق ایک معروف الکھاری ، جن کی تحریری نگاہوں سے نہیں دل سے بڑھی جاتی ہیں۔ ان کے قلم کانو کیلا ، کٹیلا استر معاشر ہے کے ان بہلوؤں کو کھوجتا تر اشتا ہے جوعیاں ہونے گئے یا وجود پوشیدہ رہتے ہیں۔خانقاہ ان کی تیکھی اور چھتی نشر زنی ہے جو کہ ہمار کے اطراف سے گندھی ہے۔ پیروں ، وڈیروں ، سیاسی کٹھ پتلیوں کے پر اسرار معاملات ، سیچے ، جھوٹے ، مصلحت آمیز ، ڈروغ گو کے درمیان ایک '' معاملات ، سیچے ، جھوٹے ، مصلحت آمیز ، ڈروغ گو کے درمیان ایک '' مرودرویش' کی عجیب داستان جس کے افکار سے د نیابدل گئی۔

ال كرك والدواح أوري الماء المادي المادي

ماہ جنوری سے ماہنامیہ بھی کہانیاں میں ہنگامہ خیز آغاز

WWW.PAKSOCIETY.COM

تکاح کی قیدے آزاور و بانس کی گھڑیاں پھر سے اڑ جاتی بین ۔ جائے پالی بے بنیاد سہائے خواب د کھے کراینے اپنے ٹھ کا نوں پر چلن پڑتے ہیں ۔سار**ی** رات خواب ناک باتیں یا وکر کے جاگتے ہیں۔ ا گلے دن پھرتصوراتی منصوبہ بندی شردع ہوجاتی ہے۔ شادی کے بعد پہلی ہے ہی واش روم میں ٹوتھ پیسٹ نہ ملے تو نی نویلی دلہن مصب ذفاف کے نشے میں دُ هت وولها کو دس با تنیں سناسکتی . ہے۔ جواب میں وہ رات بھر جا گئے کی وجہ سے بیچھی کہ سکتا ہے کہ باپ کے گھرہے جہیر میں نوتھ پیپٹ بھی لے آتیں۔'' ابیا کے واقعتا ہوجائے تو پہنے ون سے پہ چل جاتا ہے کہ پر مکٹیکل لائف کا درحقیقت مطلب کیا ہوتا ہے۔ "ایک دم جابل از کی ہو ..... بولئے کی جلدی پڑی رہتی ہے۔ ان مرد ہی ہے میری سارے کام آ کے یجھے ہو گئے ہیں ہمہیں تمیز نہیں ہے کہ پریشانی میں شوہر کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے؟<sup>ا</sup> تشخمر جوارسلان کے بے تکے انداز ملا قات پر تپاہوا تھا۔ نداپر چز ھد درُ امو تع کی مُز اکت ' پچوئیش' کسی بات کا انداز ونہیں کرسکتیں۔'' '' نُکاح کیا ہے تم سے خفیہ تعلقات سیں ہیں .....ای کی تیماری کی دجہ ہے احتیاط کرر ہا ہوں۔'' '' اور بال سنو ..... این ساری ضروری چیزین اس گھر ہے سمیٹ لو .... ابتم میہال جیس ڈکو گی۔ جاہے میں تمہیں کی گیسٹ ہاؤی میں کمرہ لے کردوں بس تم یہاں نہیں رہوگی ۔اس گھر کی جا بیاں گھر کے وارث کے حوالے کردو۔ بیچے یا آگ لگائے اُس کی مرضی .....وارا کوئی Concern نہیں۔" شرکا ورحقيقت ني بي شوث كر سيارها . اس نے ایک سالس میں نڈا کو بٹرارسناویں ۔ لعن طعن منقید شفید شفیلے .... تا بڑ تو ژبرس رہے تھے۔ نداتی ہونق می ہوکر بس ویکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔

'' بإل.....هيٺو.....افشال؟''

'' بھائی ..... بھائی .....' افشاں کچھ کہنے ہے بجائے بلک بنگ کررد نے نگی تھی ۔ ثمر کے وجو و میں روح جیسے شعلوں میں گھر کرراستہ ذھونڈ نے کے لیے إر دھراُ دھر دوڑتی محسوں ہونے تگی ۔

" افشال ..... 'اس کے منہ ہے لیں اتنا بی نکل سکا۔

'' بھائی .....ا می .....ا می ..... جلی تُمیّن .....' انشاں نے بمشکل جملہ کممل کیا۔

'' ايالنُدوا ناليه راجعون .....''

ثمر کے منہ سے لکلا اور ندا دھپ ہے ہیڈیر بیٹھ گئی۔

(رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس بحرانگیز نادل کی اگلی قبط انشاء اللہ آئندہ ماہ ملاحظہ سیجیے)



### صحراكي مسافر

" میں تہاری شادی ایسے تنف سے مروں کی جو تمہیں بہت جا ہے۔ اُس کی زندگی میں تمہاری تحبت کے سوالیجی نہ ہو .....اور جو صرف تمہارے لیے ہو۔ <sup>ال</sup>میرے اندر کی محردمی .....تمناین کرلیول پر بھی۔ "خداند کرے کہ تم عظمت کے مینار ....

#### -000 - TOO

'' ما ما .....عبت ، اطاعت ، فريا نبر داري ..... پایا کے ساتھ آیے کا اثبیث تعلق کون سا ہے؟'' عندلیب ملے چونی اور افضیٰ کا بورا سوال من کر ساکت ہوسیں ہے

اءر ..... باہر جلتے قدم زُک گئے۔ '' میرا خیال ہے آ ہے کو بابا کو' محبت' دے کر ہنذرو نی فیصد مارکس دینے جا ہے۔ آخر چوہیں سالہ از دواجی زندگی کا سوال ہے۔ الصی کی آ تھوں میں شرارت تھی وو ایسے ہی سوالنامہ ترتیب وے کرسب کوامتخان میں ذال کر اُن کا امتخان ليي محتمي \_

افضیٰ کے سوال نے مجھے جھنجھوا، دیا تھا۔ محبت اطاعت، فرما نبرداری میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرنا.....کتنا مشکل تھا اوراقصیٰ نے ازخو دنتيجه ترتيب دے لياتھا۔

اب مسكراتے ہوئے ميرا امتحان لے راي

یت سے ماما .... خالہ حال نے محبت کا

انتخاب ٹیا دوکہتی ہیں کہاتی کمبی از دواجی ژندگی کی خوشخالی کا راز تو صرف' محبت' ہے محبت ہوگی تو ا طاعت بھی ہوگی آورفر ہا نبر داری بھی .....''

(محبت سے محبت ہوتو استخاب محبت ای ہوگا) افضی عند کیب کے احساسات ہے ہے برواہ رائے دے دہ کا تھی۔

میں نے خالہ جان ہے کہا کہ ما ما کا جواب بھی بہ ہوگا مر ....! " وہ سائس لینے کورک یا بیں نے یے چینی ہے اُسے ویکھا۔

'' تمرانہون نے کہا .....نہیں ....عند لیب کا جواب بینہیں ہوگا۔ انہوں نے ایبا کیوں کہا

میں اندر تک برف ہوگئی۔اک وہی تو میری ہمرازتھیں۔

''اور پتہ ہے ماما دادا جان نے کیا جواب '' کیمرشرارتی می چیک انتمی بیس با قاعده گھوم

اسوری ما ا ..... بروں سے ایسے سوال نہیں

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

FOR PAKISTIAN

PAKSOCIETY1 f P

PAKSOCHTY1 | PAKSOCHTY



FOR PAKISTIAN

RSPK PAKSOCIETY COM

میرے اعدر کی مخروی .... تمناین کرلیوں پر تھی۔ ا خداند کرے کہ معظمت کے مینار تعمیر کرو۔ " (ایک مینارتمهاری مال نے بنالیاوہ کا فی ہے) '' آپ تائیں نا آپ کس چیز کاانتخاب کریں " چنوجا كركام كرو بندكر وبيسوال نامه....." " تو آ ب كهه كيول نبيل ديتي .....محبت... میں اُس کا چیکتا چیرہ ویکھتی رہی۔ '' میں سوچتی ہوں ماما عمر کے اس <u>حصے میں</u> آ کر محبت شديد بوجاتي ہے۔ " محبت شديد نبيس موتى بلكه ..... عمل مزاج ہوجاتی ہے۔'' ۔ آپ میرا سوال گول کیوں کررہی ہیں؟'' پھر أت موضوع بإدآ حميا " وكي تو ويا ہے تم نے جواب ..... "أس كے بال سنوارے۔ ''ووتو میں نے اخذ کیا ہے؟''میں ہنس دی۔ "ميراجواب بياي ہے۔" میراجواب بیاق ہے۔ '' پھر.....خالہ نے الیا کیوں کہا؟'' بیں جیپ اُس نے میرا گھوتگھمٹ اٹھا د حیرے ہے کہا۔ میراسب چھتمہارا ہے سوائے دل کے .....(ور ..... دل ہی نہ ہوتو ہاتی کیارہ جاتا ہے۔ ''اطاعت .....!'' خاندان وقار کی بحالی کے لیے ....فر مانبر دار عورت این انابی ختم کردیتی ہے۔ جے بھرم کے سمارے میں نے زندگی گزار

ود ہم عبت زیادہ کرتے ہیں یا بر ہوں شتیاق احمہ کا زاویہ بند کر کے میری جانب متوجہ " بتأكيں ما خالہ نے ایسے كيون كہا اور آپ كا جواب كيابي؟" ب ہیں۔ ''تم نے اپنے پاپاے پوچھا؟'' ''نہیں ِ ..... پٹنائہیں ہے اُن سے ،انہیں ویسے بھی میرے نضول سوالول سے چڑ ہے۔'' عندلیب نے گہر اسانس لیا۔ اُن کی بنی جواب کی منتظر تھی اور اس سے زیادہ باہر کھڑ آتخص..... اُسے بھی ہلکی می آس تقی ۔ عندلیب کا انتقاب اُسے بھی ہلکی می آس تقی ۔ عندلیب کا انتقاب امحبت موكا ..... أس كے مقد سے جواب سفنا حابتا " تمہارے خیال میں پایا کاجونب کیا ہوگا؟" " محبت .....!" کیشن کود کیس رکھ کر محبت ہے "اور ..... آب جيسي عورت قابل محبت بھي ہے، اُن کی دوسری شادی کو برداشت کرنا، اُن کے گھر والول کو اہمیت دینا، باز پرس نہ کرنا، کوئی سوال نہ ''ماما.....!'' يك لخت دوسنجيده بهوٌ ي \_ ''کتنی عظیم ہیں آ پ؟'' '' کیا میں عظیم بن سکول گی.....اتن .....اگر '' ميرے ماتھ ايہا ہوا..... يا آپ ..... '' الله نه كر ہے.....' ميں نے اس كا ہاتھ تفام

'' میں تمہاری شادی ایسے خص ہے کر دن گی جو حمہیں بہت جاہے۔ اُس کی زندگی میں تمہاری محبت كے سوا پر كھى ند ہو .... اور جو صرف تمہارے ليے ہو۔ "

" جب جھے فرما فہرداری کرنا آگی۔ تو میں اُسے محبت کیے ہوں۔ اُسے محبت کیا ہے جو تہرارشۃ اطاعت کا ہے جو انہوں نے کہا ہیں نے کردیا۔ اُن کی خدمت میں انہوں نے کہا ہیں نے کردیا۔ اُن کی خدمت میں فرمانبرداری میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔ اُن کی خدمت میں افسان شجیدگی ہے انہیں دیکھرئی ہے۔ '' انہیں ضرورت ہے اب بین ان کی ضرورت '' اس می شرورت ہے اب بین ان کی ضرورت ہوں اُن کے کر کی تکہان ہوں۔ کا فظ ہوں اُن کے کر کی تکہان ہوں۔ کا فظ ہوں اُن کے کر گی تکہان ہوں۔ کا فظ ہوں اُن کے کر گی تکہان ہوں۔ '' اور سیانا سیانا اُن کی فروں اُن کے کر کی تکہان ہوں۔ '' اور سیانا سیانا اُن کی فروں اُن کے کر کی تکہان ہوں۔ '' اور سیانا سیانا کی نگاہوں '' ہم سے آسے کا تعلق سیانا '' اس کی نگاہوں '' ہم سے آسے کا تعلق سیانا '' اس کی نگاہوں 'نگاہوں 'نگاہوں

اُس کے کیج میں ایم ایش ..... ''مجت .....! محبت کا .....! میں نے انسٹی کو سینے سے لگالیا۔ بے لوٹ بے ریا منافقت اریا کارگ سے پاک .... میرے آنسوائی کے بالوں میں کرنے لگے۔ حیاب کما ہے باورا ..... سود و زیال سے

حماب نماب ہے اوران سود و زیال سے دور اس سود و زیال سے دور سے ہا۔ دور سے ہا ہر کھڑ انتخص دیوار کے ساتھ ڈھے گیا۔ عند لیب کے صبر نے انہیں اُس سے محبت میں مبتلا کردیا تھا ادر سو ہ سیں''

'' وہ ٹھیک تو کہدر ہی تھی ۔زندگی میں سود دزیاں تو ہوتا ہے ۔ زیاں ہمیشہ عورت کے جصے میں آتا ہے۔گر آج .....آج اک مرد کا حصہ بن گیا تھا، زیال .....!''

یہ جوانی میں جونصل اپنے روبوں سے بوتے ہیں اُس نصل کی کٹائی تو ہڑھا ہے میں کی جاتی ہے۔ اور شکست کے آنسوئٹس کے دامن کو بھگوتے مطلے گئے۔

\*\*\*\*\*\*

ر میں اس میں اقعیٰ سے ایس کہ سکتی تھی۔ مگر اُسے میرا جواب بھی جا ہے تھا۔

میرے شوہر نے ساری عمر مجھے سب میکھ دیا.....بساک محبت ہی نہتی ۔

پرائے دل کومجیت ہے آ باد نہ کروتو محبت زوگان میں ہی شامل رہے گا ٹا .....

اوراب وہ جٹنی بھی محبت کرلیں۔میرے ابوجی قربائیر داری کارنگ عالب ہے۔تو محبت کیسے جئے گا۔ '' ماہا،۔۔۔۔مردد ل کوتو محبت ہی پہند ہوتی ہے۔ وہ محبت بیل ہی اطاعت کرتے ہیں۔''

''نہیں بیٹا .....!'' '' محبت نہ بھی ہوتو .....فر ہا نبر داری کرنی پڑتی ہے۔ میشرق کی ریت بھی ہے اور ہماری اقدار بھی ..... دل ٹوٹے، مسلے، لوٹے یا اُسے دھتکارا

خاندانی روایات کی بقائے لیے میضروری ہے۔
'' ما اسبحبت سسمجھوتہ بیں ہوتی ۔'
''سمجھوتہ فر ما نبر داری بی تو ہے ۔'
''مگر ما اسسا' تذبذ ب کا شکارتھی ۔
'' میتم کن چکر دن میں پڑگئی ہوچلو ہٹو ۔۔۔'
''ریتم کن چکر دن میں پڑگئی ہوچلو ہٹو ۔۔۔'
''گر ۔۔۔۔ نیا سوالنا مہتر تبیب دو ۔''
''متہمیں بجھ لیٹا جا ہے ۔'' میں مشکر ائی ۔
''تو ۔۔۔ بین سے سکر ائی ۔
''تو ۔۔۔ بین ہے۔'' میں مشکر ائی ۔۔۔' تو ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'تو ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'دہیم ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'تو ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'دہیم ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'تو ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'تو ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'خو ۔۔۔ 'خو ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'خو ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'خو ۔۔۔ 'خو ۔۔۔' میں مشکر ائی ۔۔۔ 'خو ۔

'' محبت سسطرف محبت سے ہوتی ہے۔ جس شخص کو مجھ سے محبت نہیں۔ جب مجھے اُس کی ضرورت تھی خواہش تھی ، اُن کی توجہ محبت کوئی اور تھی اب جب مجھے صبر آ گیا کہ ان کی محبت نصیب نہیں ہے تو وہ محبت دامن میں لیے آ گئے۔

WWWP COM

## اماوس مدل گھراجا ند

" ایار بھاڑ میں جائے فائز واور پورامعاشرہ۔ہم نے ضیکٹیس لیا ہوا کہ نھا نھا کر ہرکسی کے چھپے دوڑتے چمریں اہر کس نے اپنا جواب خودوینا ہے، تم جمی اپنے کام ہے گام ركها كرو\_آ في مجعيل ـ "زارا كاستيمنا إيّان تما المي بات النيب برواشت نبيل ....

-00000

wong a Coon

يرانام كرتل شيرازي ہے، برائث وے اسكول چين كا ما لك مول مين، پياحمه بمداني جي، يركبل آف دِين بران ، مه الفير صاّحب بين ، كو آرڈان نیٹر ہیں اسکول کے اور پیشمسہ کنول ين واسكول ا كا دننس يُوريكه في بين - "

ورمیان میں کر وفرے بیٹے اوھیر عمر کے تنص نے سب کے تعارف کا فریضہ مرانجا م دیا۔ ''مرمیںز اراسلیم ہوں۔''

زارائے مخترسا تعارف کراتے ہوئے بال

واپس پینل کی کورٹ میں بھینک دی۔ ''مس زارا،ہم آپ کی سی وی ڈسکس کر رہے تھے،آپ ایم ایس کی میں ہوتو میں مرندآپ کے پاس سابقہ تجربہ ہے اور ندی آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے،ہم کیے آپ پر ٹرسٹ کر سکتے یں ،آپ میں ایسا کیا ایکسٹرا آؤٹری ہے کہ آپ کوسلیکٹ کیا جائے۔

كن شرارى نے اس كى سامنے يرى ي

'' میں اندر آسکتی ہوں .....؟'' بالنمیں ہاتھ ہے ورواز ہ ذرا سا کول کر زارا نے بوچھا،وا میں باتھ میں کاغذات کی فائل تھامے،آوگ وروالاے نے باہر کھڑی، وو دروازے میں جی اجازت ملنے کی منتظر تھی۔ '' بی بی کیول نہیں ،تشریف لا ہے۔'

اندر ہے آ واز آنے پر وہ کمرے واخل ہو گئے۔کمرے کا ماحول نے بستہ تھا، باہر جون کی لُو چل رہی تھی ،او پر ہے ویٹنگ روم میں ایک چوں چوں کرتا پیکھاول جلار ہاتھا۔ایسے میں اے لگا کہ جسم و جان کی ساری گرمی میں بھر میں تہیں غائب ہو چکن ہے۔ اندر کا ماحول روایتی انٹرویو والا ہی تھا۔ایک بڑی ہے میز کے پیچھے تین مرداور ایک خالون براجمان تھے۔ساٹ چہرے خود ہی بتا رہے تھے کہ وہ انٹرویو لے رہے تیں۔

" تشریف رکھے۔" درمیان میں جیفے شخص نے کری کی طرف اشارہ کیا۔زارانے سامنے بڑی ہوئی ایک کری

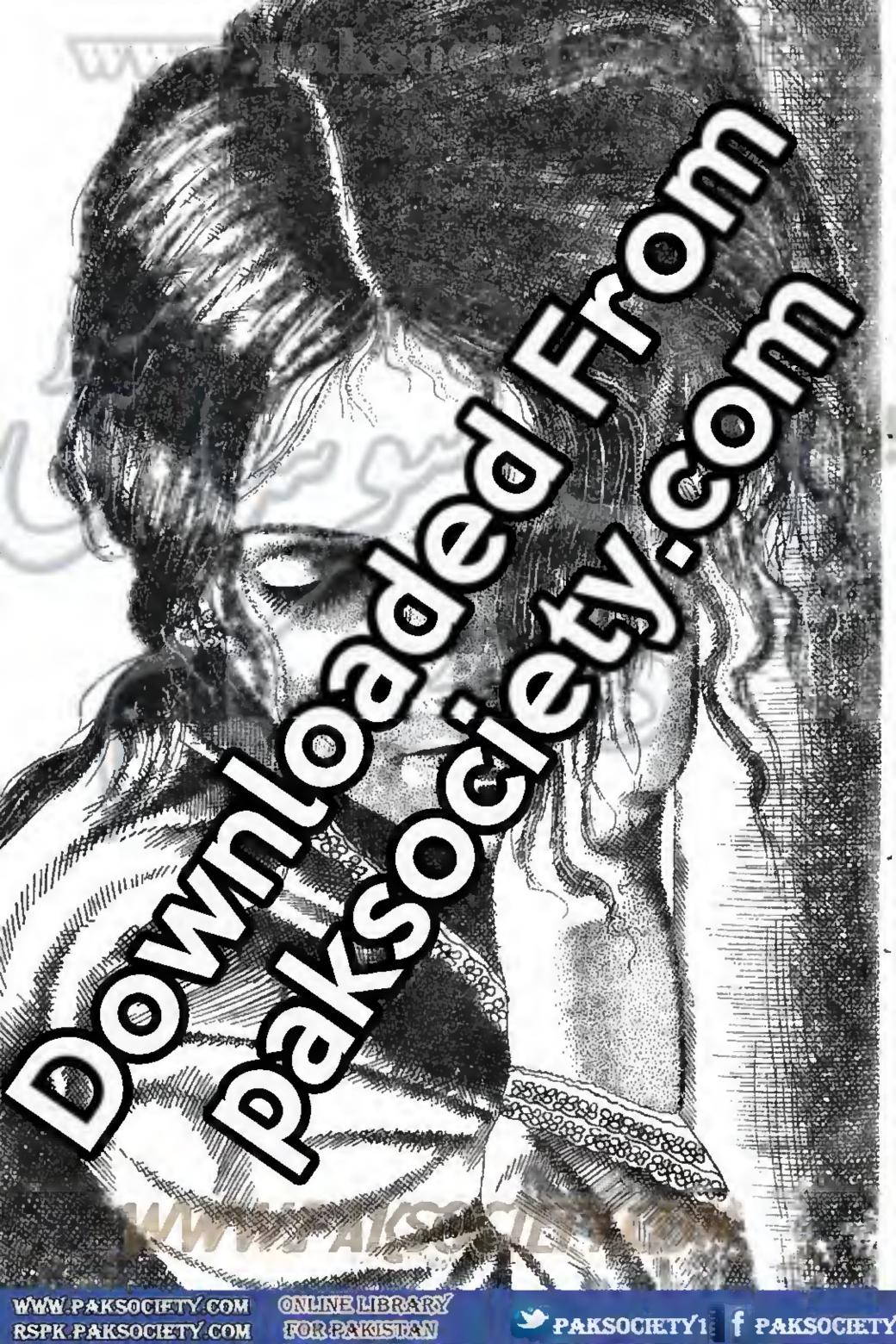

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

وی بر نظر و ال جو اس نے اخباری اشتہار کے جواب میں روانہ کی تھی۔

'' سر، میرے مارک ہی میری شخصیت کا تعادف ہیں، رہی بات میدکہ جھے کیوں سلیکٹ کیا جائے، تو سر جاب جھے سلے گی تو تجربہ آئے گا نا، آپ کی ایڈ میں تیا تھا، اور نا، آپ کی ایڈ میں تجربہ ما نگا ہی نہیں گیا تھا، اور آخری بات مید کہ جھے خود پر اعتماد ہے کہ جھے اپنا مجیکٹ آتا ہے اور میں ذیلیور بھی کر سکتی ہوں مجیکٹ آتا ہے اور میں ذیلیور بھی کر سکتی ہوں مجیکٹ آتا ہے اور میں ذیلیور بھی کر سکتی ہوں کا تُر ہوتو باتی کی ہیں ہوری ہوتی جاتی ہے۔'' کریں، بھڑ اس تو نکال ہی لوں)۔ کر دسلیکٹ کریں، بھڑ اس تو نکال ہی لوں)۔ کر دسلیکٹ کریں، بھڑ اس تو نکال ہی لوں)۔ کر دسلیکٹ کریں، بھڑ اس تو نکال ہی لوں)۔ کر دسلیکٹ کریں، بھڑ اس تو نکال ہی لوں)۔ کر دسلیکٹ کریں، بھڑ اس تو نکال ہی لوں)۔ کر دسلیکٹ کریں، بھڑ اس قو نکال ہی لوں)۔ کر دسلیکٹ کریں، بھڑ اس قو نکال ہی لوں)۔ کر دسلیکٹ کریں، بھڑ اس قو نکال کی گراف تو

احمد ہمدائی نے ختک انداز میں اس کی طرف رف بیڈ اور بال پوائٹ بڑھائی گزارا کے لیے بیہ معمولی سوال تھا جو اس نے لیحہ بھر میں حل کر ویا۔اس کی تیزمی پر احمد ہمدائی کے ماتھے پر بل سے پڑگئے۔

'' آپ ادارے کو کیا دے سکتی میں اور بدلے میں آپ کو کیا درکارہے۔'' بدلے میں آپ کو کیا درکارہے۔'' اسکول کے کوآرؤی نیٹر نے بھی اپنا حصہ

اسکول کے لوآرڈی میٹر نے بھی اپنا حصہ لا۔

المریس ادارے کوائی صلاحتیں ، اپنی محنت وے سکتی ہوں اور بدلے میں ادارے سے توقع رکھوں گی کہ ادارہ جھے معاثی بے فکری وے ورنہ معاثی فکر میرے ٹیلنٹ کو بھی زنگ آلود کر دے گی جو دراصل ادارے کائی نقصان ہوگا۔''

زارائے آج سوچ رکھا تھا کہ وہ حقیقت پر بنی جواب ہی دے گی جا ہے کی کو ہرا لگے، جا ہے اس

کی سلیکشن مذہبی ہو۔ ''ہونہہ ۔نھیک ہے مس زاراسلیم ،آپ ہاہر تشریف رکھیں ،ہم نے آج ہی ٹیچرز فائنل کرنے ہیں ،آپ کو بتا دیا جائے گا۔''

کرنل شیرازی نے خشک کیج میں اس کی فائل اس کی طرف بڑھائی اور وہ جگتی کڑھتی ہاہر آکر بیٹھ ٹی۔

ایک بار تو اس کا دل جایا گروہ گھر جلی جائے۔ ہاں دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی، ایک تو جائی احمد ہمدانی کا خشمگیں انداز، دوسرے کرنل شرازی کے سوالات، تیسرے امریکن لہج بیس انگاش بولتے امیدواروں کا جم غفیر، ہرسیٹ کے ایک شفارشی فون اور رفقے ۔اے نہیں لگ ریا تھا کہ دہ اسکیکٹ ہویا ہے گا۔

''زاراسلیم، گھر ہی چلو،ایک اورکڑی رات کا''

زارانے خود کلائی کی۔
اس نے ڈھینے ڈھا لے انداز میں ناگیں کبی
کرے فائل گود میں رکھ لی۔ سید فیننگ روم کا ایک
تنہا گوشہ تھا، ساتھ ہی استقبالیہ کا دہنر تھا جس پر
انک الٹرا ماڈرن لڑکی بلاوجہ سائل دے رہی
حقی، اس کا ناکائی لہاس اور عامیاندا نداز اے
مرکز نگاہ بنائے ہوئے تھا، ہال میں جگہ جگہ منتظر
امید واران امید اور نا امیدی کے درمیان
ہکورے لے رہے ہتے، ان میں جدید تراش
ہکورے لے رہے ہتے، ان میں جدید تراش
خراش کے ہوسات میں مہلی چہکی لڑکیاں بھی
خراش کے ہوسات میں مہلی چہکی لڑکیاں بھی
نقوش وانی، بھاری بھرکم ساچشمہ لگائے، بالوں کو
سے کھر کامنتقبل اس کی مکند نوکری سے مجڑا ہوا
سے کھر کامنتقبل اس کی مکند نوکری سے مجڑا ہوا
سے گھر کامنتقبل اس کی مکند نوکری سے مجڑا ہوا

تھی۔سارہ بھی اس کے پاس کی کری پر بیٹھ بھی۔ تھی۔ '' آپ کے ماتھ پرتو روشن ستارے اور سمج نو کی تابانی چک رہی ہے، تابانی کھی اندھیروں ہے ہارئیس مانتی زاراجی۔فقط ایک روشنی کی کرن فصیل شب کی ہر دیوار گرا دیتی ہے اور آپ تو

سرایا نور ہیں۔'' سارہ نے شوخی ہے کہا۔ '' لگنا ہے امدو کی سین کے لیے آئی ہو۔'' زارا اس کے ممنس نظر انداز کرتے ہوئے اب بوری طرح اس کی طرف متوجتی ۔ '' ٹھیک سمجھاتم نے ،اردومیرا پیشن تھا، بہت ول ہے پڑھا ہے میں نے اس سجیکٹ کو۔'' سارہ نے ساوگی ہے کہا

'' پھرتو جمہیں یہ نوکری ملنی جاہیے، حق ہے تمہارا، ہمیں تو کتابوں کے ہر ہر صفحے پر روٹی ہی کا گمان ہواہے۔''ک

کا گمان ہوا ہے۔ ایک اس بار زارا نے شکفتگی سے کہا، جانے کیوں سارہ اسے زندگی سے بھر بورٹگی ، ایسی لڑگی کہ جسے دیکھ کے وال جائے ہوں و مائے کر اور باتھ کے اور باتھ کی کہا تھا کہ زیست کی ہر گئی بھا پ بن کر اڑ چکی ہے اور وہ بلکی چھلکی ہوگئی ہے۔

'' كوڭڭدۇ رىكىلونا\_''

سارہ نے بیگ ہے چپس کا بیکٹ اور کوک کا ٹن پیک اس کی طرف بڑھایا اور زارا نے بنا انگلجا ہٹے کے انہیں تھام لیا۔

'' لگنا ہے آپ بھی پُرامید ہیں سین ملنے کے ہے۔''

سارہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ''اس وفت تو میں صرف اس لیے پہال ہیشی ہوں تا کہ دھوی کا د ہکتاالا وُ ذیرا دھیما پڑے تو ہا ہر امید تھا۔ ہال کا طائرانہ جائزہ لے کرز ارائے سر سیٹ کی پُشت سے زکا کرآئی سیس موند لیں۔ '' ہم کو جگنوؤں کے ہتنیوں کے ولیس جانا ہے، ہمیں ماتھ پہ بوسا ود۔'' زارا نے خود سے سرگوشی کی اور سلخی ہے مسکرانے گی۔

''ایکسیوزی۔'' ایک نسوانی آواز اُس کے کانوں سے نگرائی جسے اس نے واہم یہجھ کرنظرانداز کرناچاہا۔ ''مین آیہ ہے مخاطب ہوں فرینڈ۔''

ین اپ سے داخب ہوں مرید۔
وہ نرم مہر بان کی آ داز دو بارہ اس کی ساعتوں
ہے تکرائی تو زارا نے کسلمندی ہے آ تکھیں
گھولیں ،اس کا سرای طرح کری کی پُشت پر دھرا
تھا، نیم وا آ تکھول ہے اس نے اُس لڑکی کود کھا۔
''جی فر ما ہے ،کری جا ہے آپ کو یا آپ
نے مجھے مشورہ واپنا ہے کہ میں چلی جاوک گھر
کیونکہ ریسیٹ آپ کو جملے ،ی س چلی جاوک گھر

زارانے کی بجرے کہے ہیں کہا۔ ''ارے ارے آئیں کو گئی بات بنیں ،انسل میں میں ابھی انٹرویو دے کر باہر آئی ہوں تو مجھے آپ کے پاس بیٹھٹا اچھالگا ،اس وجہ ہے۔'' جینز اور کرتا زیب تن کیے ،قیمتی گلامز لگائے اُس لڑکی نے ساوہ ہے انداز میں کہا۔

''میں سارہ ہوں۔سارہ ضیاء۔'' لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ''اور میرا نام میرے ماتھے پر جسپال میں نا اسلیم جدانہ زیر میں ساتھے کے لیسیا

ہے،زاراسلیم-جو انٹرویو دینے کے لیے بیدا ہوئی ہے۔'

دنیا جہان کا اجائے پن زارا کے سلجے ہیں سٹ آیا تھاءاہے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں میں نث ہے،اب دہ ذرا سیدھا ہوکر بیٹھ گئ

Pena

ے، تیراشکر ہے مالک تو جس حال میں بھی رکھے۔''

اس نے میدونت نہ بھی ماں باپ کے گھر میں دیکھا اور نہ ہی سلیم کے جیتے جی ویکھا سلیم کا اپنا چتا ، پھلتا پھولتا جزل سنور تھا ،گھر میں رویے یسے کی فرادانی نہیں تو قلت بھی نہیں تھی ،تو کل اور مبرشکر کے سیارے زندگی اینے و هب میں بہتی چلی جا رای تھی جب ا ن کی پر شکون جنت میں بھونیال آ گیا ،مڑک یار کرتے ہوئے سلیم گؤا یک تیز رقنارزک نے بٹ کیا اور اس نے کھے بھر بیں ہی جان دے دی ، بچے اس وقت چھوٹے تھے۔، سب سے برخی زارا، اس سے جھوٹا پیٹو، اور سب ہے چھوٹا نیبو میں اس کی کل کا بنات تھی ، سمی نے آ نسودل پر گرائے ،آئکھین پونچھی اورسلائی مشین كوسهارا اور الله كو تكهال ركه كر محنت مزدوري شروع کردی ،اس کیے ساتھ ساتھے اس نے اپنے گھریر محلے کے بچوں تو قران پڑھانا شروع کر ویا،اے اینے گھرے قزان کی تعلیم ملی تھی،اس نے وای تعلیم پھیلانی شروع کر دی ،اس کے والد مرحوم دین کے مبلغ تھے ،گھرییں جوسیکھا تھا، وہی كام آيا يفير قران كچھ والدے يربھي تھي ، كچھ مطالعہ کے باعث سیسی اور تدریس قران کا سلسلہ شروع کر دیا، محلے میں اس کا نام احترام ہے نیا جانے لگا ، چھوٹا بڑا نہصرف خالہ کہہ کرعزت ویتا تھا بلکہ اس کی چوکھٹ کی حفاظت بھی کرتا تھا۔اس طرح اس نے بچوں کو بالا بوسا، وہ تو شکر ہے کہ حییت این تھی درنہ زندگی اور زیادہ مشکل ہو

زاراایم الیس ی کرگئی ، بننوالیف الیس ی ادر نیپو میٹرک میں تھا۔اینے بچوں کی صورت میں اےموسم بدلنے کی نوید تو نظر آ رای تھی گمرابھی وہ نکلوں، جانے کتنی دور پیرل جل کر بس ملے گی،اتنے پیمے تو جی نہیں کہزو کی اساب سے بیٹے جاؤں۔''

زارائے سادہ سانچ بولا۔ ''بہت کئی ہے۔'' سارہ نے اس کی آئکھوں میں ویکھا۔ دریاں سے دریں سیجیدہ

عنارہ ہے ہیں 0 ہستوں میں ویھا۔ '' بیول برگلاب تونہیں لگتے مس سارہ۔سوجو ہے دہ ہے۔''

زارائے کندھےاچکائے۔ ''سارہ ضاء۔زاراسنیم۔''

استقبالیہ پر بینجی لڑ کی نے فون رکھ کریکا را۔ سارہ اور ڈاراا پی بات بھول کر ہے اختیار این کرسیوں سے کھڑ کی ہو گئیں ۔

'' آپ سنیکٹ ہو چکے جیں ،ایانمنٹ لینر ابھی آپ کومل جاتے ،جیں ،آپ انہیں پڑھ لیس ادرا یگر بمنٹ پرسائن کر دیں۔''

زارا کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا گہ وہ کس روشل کا اظہار کر ہے ، جسے پورا اہال ایک وم ہے خالی ہو گیا تھا، صرف وہ تھی اور خلا کا مہیب پیمیلا و جس میں وہ کسی تنها سیار ہے کی مانند چکرار ہی تھی ،اسے یقین نہیں آر ہاتھا کہ اُس کا نام پکارا گیا ہے ،اس نے نم آ تکھول ہے سارہ کی طرف ویکھا اور سارہ نے نم آ تکھول ہے اس کی طرف ویکھ کر اثبات میں سر ہلا یا،زاراوھم ہے کری پرگری گئی۔!!

☆.....☆

سنٹی خاتون کین کے ایک ایک ڈے کو چھان پینک رہی تھی کہ تمام اناج ، والیس ، جاول ملا کر کم سے کم ابال ہی لیس تو آج کی رات کٹے،اس کی آئھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔

' 'سوہنے رب ،تو ہی غریب کی جیا در کا محافظ

PALOM

بچوں کوان کی ضد کے باوجود پڑھائی پر توجہ مرکوڑ ر کھنے کا کہتی تھی\_زارا نے باب کی شفقت یے رنگ و کھے تھے،اس وجہ سے اس کے اندر کی زیاوہ تھی، بنٹو اور ٹیبو بہن کی نسبت کم حساس تھے، دیے بھی لڑ کے ہونے کی دجہ سے ان کا ماحول بدلتار بتاتفاا دركتهارسس ببوتار بتاقفاءزارا کی نظیر مال کے چبرے کی ہر ہر شکن اور محطن پر رہتی تھی ،سلائی مشین کی آواز اس کے کانوں پر ہتھوڑ نے کی طرح تکراتی رہتی تھی،وہ مال کے رو کئے کے باد جوو غیرمحسوں طریقے سے مال کا ہاتھ بٹاتی رہٹی تھی، میٹرک کرنے کے بعد تو اس نے اپنے کھریر ہی بچوں کو ٹیوشن پڑ بھائی شروع کر وی اس طرح کھر کے اخراجات میں آسرا لگٹا شردع بو گیاءای طرح زندگی ایک بی رنگ ادر ایک ہے ذھنگ ہے بہتی جارہی تھی اس میں الك بي موسم آ كرگفهر كيا تها، نه رُت بدلي تقي ا در بنه ى هجر حيات يرينا وراور من محل يات آرب ہے گرسکنی خاتون کو امید تھی کہ موسم ضرور پر لے

ماہ ردال بنوادر نمیوکی فیس ادا کرنے کی دجہ سے گھر کا بجٹ قابو ہے باہر ہوگیا تھا۔ او پر سے کی گھر ول بجٹ فابو ہے باہر ہوگیا تھا۔ او پر سے کی گھر ول کی طرف ادا نیکی رکی ہوئی تھی ، آئ زارا کے جانے کے بعد نمیوراشن لینے گیا تو سٹور دالے نے ادھار دینے ہے انکار کر دیا تھا، ای وجہ ہے سلمی خاتون کی تلاقی لے رہی تھی اور آئسو مہائے جا رہی تھی ۔ اس کی کوشش تھی کہ تھی نوٹی زارا جب آئے تو گھر میں کھانے کو کچے تو ہو، اسے سے تھا کہ اس کی خود دار بنی باہر سے بھوکی ہی آئے گئے ۔ ہیرونی ور از و کھلنے کی آ ہد سائی دی تو اس کی طرف نے جلدی سے آئسو پو تھیے اور سے کی طرف کے جلدی سے آئسو پو تھیے اور سے کی طرف کی میں ، بھینا یہ زارا ہی ہوگی، ایمی وہ پین کے طرف کی ، بھینا یہ زارا ہی ہوگی، ایمی وہ پین کے طرف

درواڑے بین بی تھی کہ زارا آگر اس سے کیٹ گئی۔ ''ائی ،ائی ، میری پیاری امی ،میری راج وُلاری امی۔

'' تو ہی میرا پیار ماہیا۔ پوشائن جسٹ لا کک اےسٹار ماہیا۔ کا زیوآ ریائی اوٹلی پیار ماہیا۔''

زارالہک لہک کرگار بی تھی ، آج وہ اتی خوش وکھائی وے رہی تھی جیسے کی نے اس کے اندر ٹی زندگی پھونک دی ہو۔

'' ہاروگی کیا ،اتن بڑی کم ذھینگ ہوگئ ہوگئ رہی پچی کی پکی ہی۔ہوا کیا ہے ، کیا طوفان آ گیا

سلمی خانون بوکھلائی ہوئی زارا کی گرفت سے خودکو چھڑ دانے کی کوشش کررہی تھی۔ '' مجھے نو کری مل گئی ہے۔ امن آپ کی دعا سے ،اب ہم بیٹ بھر کررد ٹی کھا تھیں گے،اب آپ کومشین بھی نہیں جلائی پڑے گی ،اب سٹور والا ہمیں دھ تکارے گا بھی نہیں امی جی۔''

زارا کی مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے سلمی بھی خوش کے مارے رونے لگ گئ تھی ، وہ بے اختیار بیٹی کا ماتھا چو ہے گئی۔

'' آئی برسوں بعد کوئی اچھی خبر تی ہے میں نے ، پیچھے ہٹ وضو کرنے دے مجھے،شکرانے کےنفل بول رکھے تھے میں نے ،میرے مالک نے اپنا کرم کردیااس آئگن پر۔''

''امی ہے تو دیکھیں میں کیا لائی ہوں،ایڈوانس کیری میں ہے۔''

زارائے ہاتھ میں پکڑے شاپرز کھولئے شروع کر دیے، کھر کا راش، برگر، پیزا، سنیم

'' بنی ، ورا وهیان رکھنا ،مردول کے ساتھ نوکری کا منوں پر چنے کے جیسی ہے۔ سلمیٰ خاتون کی آواز میں اندیشے چھلک

رہے تھے۔ ''ای ،آپ کی بیٹی ہوں نا ،تو تمام خوف ول

زارائے وُلار ہے ماں کی گرون میں یا ہیں زال دی\_

' اچھا چل اب مجھے اسینے مالک کاشکر بھی اوا کر لینے وے، بہت دنیا داری کر کی ، چلوتم بھی

سلمٰی خابون کا تگ انگ تشکر ہے لبریز تھا۔ ☆.....☆

برائث وے اسکول سٹم کے اقبال کیمیس کی شاندار عمارت کے کانفرنس مال میں نے میچرز کی بریفنگ جاری تھی کرش شیرازی اور سینئر تیچرز بال میں موجود تھے۔ سامنے موجود ملٹی میڈیا یر اسکول مستم، بزانچز، نصاب، مانٹی کے نتآج ،اصول وضوارط وغيره ير پريزنتيشن دی جا چکی تھی ،اب آخری خطاب اسکول کے ایم وی کرنل شیرازی کا تھا۔

'' یا در ہے کہ برائث وے تحض ایک اسکول سہیں بلکہ ایک تربیت گاہ ہے،ایک معیار ہے، وسین کا کوہ ہمالیہ ہے،شہر کی کریم یہاں کا رُخ کرنی ہے۔ بیدادارہ میرا خواب ہے،آب میرے خواب کی آبیاری کریں،برائٹ وے آپ کا خیال رکھے گا۔''

ی کرنل شیرازی کی تھمبیر آ وا زیال میں کو نج

رہی تھی۔ '' میکھی یا در ہے کہ یبال کوایج کیشن نہیں ہے اسلام کیمیس الگ مراساف میل قیمیل ہے، ہارابوائز کیمیس الگ

روسٹ اکولڈ ڈرنگس ،جوسز امال کے جو لتے اپنیو کے جوگرز ، بنٹو کا سائنفک کیکولیٹرا در نہ جانے کیا م میخه سمیٹ لا کی تھی وہ

'' بیٹی کیا ضرورت تھی اتنے پیسے ایک ساتھ خرچ کرنے کی۔''

سلمٰی خاتون نے محبت بھرے کہجے میں زارا كا باتحد تھا ما\_

''ای آج مجھے ندر وکیں پلیز ،آج ہمیں کھل کے جشن منالینے ویں ، بہت ترس ترس کے زندگی اری ہے ہم نے۔"

زارائے آئسوؤل سے لبریز آواز میں کہا۔ ''اور اینے لیے مجھ نہیں لیا تم نے ،ریکھو تمہارے کیڑے، تمہارے جوتے پہنے کا فريم - سب كتنے خسته ہو چلے ہیں -

اُندر ہے روای ماں نے انگر الی لی۔

"انی میری خواهشات میری ضرورتیں ہمیرے خواب میب سیجھ سارے کا سارا بیگر،اس کے باتی ہیں،میرسے بھائی کھ بن گئے تو میں مجھول کی کہ آج میرے مرحوم والد کے سب خواب بورے ہوگئے۔''

'' نەردەمىرى گڑيا ، كيول روتى ہو،تمبارى مال زندہ ہے ابھی ہتم کیوں اتنے روگ یال کر رکھتی مو، چلوآنسو یونچه لو۔احھا بیہ بناؤ کہ جاب کیا کی

مکنی خاتون نے بات کارخ بدلا۔ ''امی ایک جین اسکول ہے،اس میں نیجینگ جاب ہے۔شاندار سیکری، گریجوایش ، پرائیویڈنٹ فنڈ ، فری میڈیکل ، یک اینڈ ذراپ، ہادی لون \_سب کچھے ہے ای جی ہے ۔ زارا جوش ہے بتائے جار ہی تھی۔

دیتے ہیں، جس کا اخبارات میں اشتہار ویا جاتا ہے، اور شاید مین کام مری نجات کا ذریعہ بن جائے۔' حائے۔' کرنل شیرازی کی آتھیں ملکی سی بھیگ گئیں۔

\$.....\$

زارا کلاس لینے کے بعد ساف روم میں پہنی ،اس کے اگئے دو لیکھرز آف متے، ساف روم میں پہنی ،اس کے اگئے دو لیکھرز آف متے، ساف روم میں مارہ پہلے ہے موجو وہتی۔ دہ حسب معمول جینز اور ڈ صلے ڈ معالے کرتے میں ابوں تھی۔
'' آگئی آئن سائن کی بدردرے۔''

ساڑہ نے اپنے شب پر انگلیاں مجماتے ہوئے نظرا تھائے بغیر چشی لی۔اس نے بیزارا کا دیا مام نکالا تھا" آئن سٹائن کی بدروح۔"جس سے زارا بہت چرتی تھی۔

''اورٹم کیاہو، پر دین شاکر کا ماؤرن درژن یا پھرمیرتنق میر کے مزار کی مجاور۔'' زارانے جڑکر کھااور سارہ کا بے ساختہ قبقیہ

زارائے چ<sup>اکر کہ</sup>ااور سارہ کا ہے ساختہ قبقہہ گدیوا۔

''اس کا مطلب ہے لگ گئی میری بات مہیں، یہی تو میرامقصدِ حیات ہے کہ مہیں زندہ رکھوں۔''

سارہ نے اسے مزید تپایا۔
''کیا مطلب ہے تمہارا، میں زندہ ہوں بھی تو
تمہاری بات تیر کی طرح لگی ہے جھے محتر مد، کوئی
ضرورت نہیں مجھے جیون وان کرنے کی۔'
زارانے تنتائے ہوئے کہا۔ ''اچھا جھوڑ وان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ کیسا رہا کیرٹر کا آغاز؟''

'سارہ نے قریب ہو کر سر گوشی کیا۔ '' ٹھیک علی ہے ، فی الحال کوئی واضح رائے ہے ۔ آپ سب میجور ہیں ، یو نیورٹی تک کی دنیا د کمچہ چکے ہیں ،امید ہے بچوں کی حفاظت بھی کریں مجے اور ایک ووسرے کی بھی۔' کرنل شیرازی نے بات آگے بڑھائی سینئر شیچر زسنجیدگی ہے سر جھکائے بات من رہے تھے

اورتائد میں سر ہلارہ تھے۔
ان مجھے اپن فیم پر اعتماد بھی ہے اور فخر بھی
ہے، میری سلیکشن بھی بھی غلط نہیں ہوسکتی،آپ
ہے، میری فیلی ہو۔آپ کے لیے میرے
سب میری فیلی ہو۔آپ کے لیے میرے

سب میری قیملی ہو۔آپ کے لیے میرے وروازے ون رات کھلے ہیں،جب بھی کوئی مسئلہ ہو،میرا نمبر محفوظ کر لیں اور بلا جھیک رابطہ کریں،باتی معاملات متعلقہ کوآرؤی نیٹرزآپ کو

ستجھاویں گے۔'' کرنل شیرازی نے بات کمنل کی اور تالیوں کی محونج میں اپنی سیٹ پر ہیٹھ گئے۔

"مر، برائن وے ہمارے لیے آج ہے گھر کی طرح ہے، ہم اس کے نام کے لیے انتقاب محنت کریں تھے، ہم ہے آپ کوکوئی شکایت نہیں ہوگ۔" زارانے متحکم کہے میں کھڑے ہو کرتمام

زارا نے متحکم کیجے میں کھڑے ہو کرتمام ٹیچرز کی نمائندگی کی ،کرنل شیرازی کے چہرے پر مہر بان مشکرا ہے پھیل گئی۔ ''مجھے معلوم ہے۔اپنی کوچن۔''

'' جھے معلوم ہے۔این کو پکن ۔'' کرنل شیرازی نے سب کو ویکھا۔

"سر، میں میہ پوچھنا جا ہوں گی کہ آپ کے ادارہ نے ان بچوں کے لیے کیا کیا جو ڈین ہیں گر برائٹ وے کے سامنے سے گزرنے کا خواب تک نہیں و کھے سکتے۔"

زارا نے دوبارہ پھر کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔

" بهم مرسال میرث اور نیڈی سکالرشپ

ایک سٹوڈنٹ کو بھولے سانسول کے ساتھ اسے يتحصة ته وكه كردك تي\_ '' مي بيينًا ،وث كين آئي دُّ و فاريو؟ \_'' زارانے شکفتہ کہے میں کہا،لڑ کی کے چیرے برمعصومیت اور بجولین تھا ،اس کا رنگ جیسے شہداور دوده کو ملا کے بنایا گیا تھا، کنچے جیسے نیلی آنکھوں میں زندگی ہنکورے نے رہی تھی ، سے وہ چبرہ تھا کیہ جس کود کھے کر یا حول میں تا زگ بگھر کی محسوں ہوتی

> ''میم ،میرانام صاہے۔'' اس نے بے بینی سے ماتھ ملے۔ " تائس نيم - كيامستند ب صبا-" زارانے ہلکی ہے مسکان سے یو چھا۔ ، دميم وه\_دراصل \_''

''میم میں بیرنے کے لیے مجھے گھرسے بہت وور آٹا بڑتا ہے،اسکول بس میرسے روٹ ے نہیں گزرتی \_اگرآ ہے کہددیں تو\_ <u>جھے</u> ذرلگتا

صابنے سرجھا کر ذرتے ڈرتے بات کمل کی \_زارا کو بے اختیار اس پر بیار آھیا۔ اچھا آؤ میرے ساتھ روم میں جیٹھتے ہیں۔اینے کیبن میں آ کراس نے صبا کو ہنھنے کا اشارہ کیا۔

" ہال تو صبا۔ایسا کھی تھا تو آب ایڈمن سے بات كرتيں ـ'

اس نے صباہے استفساد کیا۔ " مجھے یہاں سب سے ڈر لگتا ہے، ہی آب \_آب سے میں لگا۔ جانے کیوں۔ صااب بھی ذرا ہجھک کریات کررہی تھی اور انگلیال مردڑ ہے جا رہی تھی ،اس کا چیرہ سرخ ہوا ہوا تھا\_

نہیں وہے عتی۔'' زارانے کندھے اچکائے۔

"ايف ايس ي سيند ائر ش كي لزكيان ا یکسٹراکلیورلگیں مجھے، خیر بیتو ہوتا آگا ہے، ہرطرح کی ورائٹی موجو وہوتی ہے ہرا وارے میں ۔' سارہ نے اپنا تجزیبہ پیش کیا۔

''اسعمرکے بچوں کا ایکسٹراکٹیور ہوناتو قابل برداشت ہے مگرسازی ہونا قبول نہیں مجھے اور اگر اييا ہوا تو ميں و مکھلون کی انہيں'

زارا کا یارہ ووبارہ پھر ہائی ہونے نگا،وہ ایے ہی تھی ، ذرا ذرای بات پر جذباتی ہوجائے والی معمولی باتوں کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لینے

والی۔ ''اچھا آنیٰ کی طبیعت کیسی ہے اب۔'' ندم تن بزارائے یارے کو ذرائیے کرتے ہوئے

مام ٹھیک ہیں بنبیر پچر تھا تھکاوٹ کی وجہ ے ، آ رام کیا ہے تو ٹھیک ہیں اب\_'' سارہ نے وضاحت کیا۔

سارو کے والد ضیاء الدین چوہدری آرمی ہے ریٹائر ذیتھے،اس کی والدہ آرمی پیلک اسکول اینڈ کالج میں کیکجرارتھیں ،سارہ سے چھونا جاشرتھا جویی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا، بہی مختصر ہے فیلی تھی اس کی ،جس کی جان اور مرکز سار دھی جس میں ان کے دل دھڑ کتے تھے۔

\$.....\$

نيوفرسٺ ائر کا آج يمبلا دن تھا بزارا کالينچر اینذ ہوا تو وہ فائل اٹھا کر باہرنگل ۔ وہ لیکچرار گا وُن میں ملبوں تھی۔ ''میم ،ایکسکیو زی۔''

اس نے چھیے ہے آئی آواز پر مڑ کر دیکھا تو

''ارے۔ ڈرنے نہیں ہیں،میرے بہنادر ناکام ہوگئ تو۔ جانے کیا ہوگا۔'' ''ا

> تزارانے صبا کے سر پر ہاتھ چھیرا اور صبا سسک بڑی۔

> ''منیم میرے ابو کا خواب ہے کہ میں ڈاکنر بنوں، بورڈ میں سکنڈ پوزیش ہے میری، جھوٹا بھائی بچین میں ہی معذور ہو گیا تھا، ابومنڈی میں اگر ہیں، سکالر شپ مل گیا تو میں یہاں سک آمنی، ورندشاید گھر ہیٹھٹا پڑتا۔اب جانے کیا ہو

> > صبانے جیسے خود سے سر گوشی ک ۔

"اوہ می بورڈ پوزیشن ہولڈر ہو۔ امیزنگ است المجامبادیکھو۔ میری بات سنو السان کا کام محنت کرنا ہوتا ہے ، اس محنت میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالنا ہے ہمزلیں ہمیں لل جاتی ہیں اگر پختہ عزم اور لگن کوسر پر سوار کر لیا جائے۔ مر لیے بخے ، کا میابی کے لئے اگر سونمبر در کار ہوتے ہیں تو اس میں سے پہلے اگر سونمبر در کار ہوتے ہیں تو اس میں سے اللہ ہمارا عزم چیک کر کے ہمیں دے ویتا ہے یا اللہ ہمارا عزم چیک کر کے ہمیں دے ویتا ہے یا ہوتے ہیں تو ہمارا رب بھی سیرلیں ہوجاتا ہو تا ہا گر ہم اپنے مشن کے لیے سیرلیں ہوجاتا ہو ہے ، پہلی شرط ہمارا سیرلیں ہوجاتا ہے ۔ بادر کھو جب ہم کسی کام کی شمال لیتے ہیں تو کا خات کا ڈ ڈ د ڈ ڈ ڈ د ڈ رہ اس کام میں ہمارے لیے اٹھ کھڑ ا ہوتا ہے ۔ اس اس کام میں ہمارے لیے اٹھ کھڑ ا ہوتا ہے ۔ اس طاح گی ۔ "

زارانے مخل اور رسان سے اپنی بات ممل

ں۔ ''محر میم بہت مشکل ہے۔ مجھے ڈر لگنا ہے، میں بھی اتن دور پڑھنے نہیں آئی۔ مجھے لوگوں ہے، بس سے، آنکھوں سے ذرلگتا ہے۔ اگر میں

صبابیشے ہوئے بھی پوری جان سے لرز رہی میں۔ اسے اپنی کیفیت بیان کرنی نہیں آ رہی تھی مگر زارا اس کے ان جانے خوف سمجھ رہی تھی اسمعصوم پرندہ پہلی باراز ان بحرید تو یہی ہوتا ہے۔
''اچھا دیکھو۔میری بات سنو۔ مجھ پہاعتاد

ہے۔ ۔ زارانے صباکے سرپر ہاتھ دکھا۔ ''آپ پر ہی تو بھر دسہ ہے۔ چانے کیوں ۔'' صبانے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا۔ ''تو مجھے پر اعتماد کر دیے گوئی بھی مسئلہ ہوتو مجھے بتانا ، مجھے اپنے ساتھ ہاؤ گئ ہمیشہ اردٹ بس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ،اور ہاں بیاد میراسیل مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ،اور ہاں بیاد میراسیل مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ،اور ہاں بیاد میراسیل

زارائے ایک کاغڈ پراپنا فون نمبرلکھ کردیے ہوئے کہا اسکے انگار سے صبا کے لیے محبت کے سوتے بھوٹ رہے تھے۔اور پہل بار اس نے صبا کے چبرے پرسکون اور آگھوں میں تشکر دیکھا۔

**\*** \*\*\* \*\*

''یارتم نے فائز ہ کو دیکھا ہے۔'' سارہ نے جائے کی چسکی لیتے ہوئے اجا تک زارا ہے یو چھا ، کنچ پر یک میں وہ زارا کے کیبن میں آجاتی تھی۔

''کون فائزہ۔ہاری ریسپشنٹ ۔اس کو دیکھنے کی کیابات ہے،روزتو دیکھتی ہوں۔'' زارانے سادگی ہے اپنی نیبل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔

''کیا اندازہ ہے تمہارا اس کے بارے مان

ں '' پہیلیاں نہ بجھواؤ، ہات بتاؤ کیا ہے۔ چ' ہے جھے تمہاری اس عادت ہے۔'' ڈارا کاسٹیمنا اتھا ہی تھا الیکی بات اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ''کیوں نہ غور کریں ،ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں ،کیسے گو نگے بہرے بن کر بیش جا کمیں ،کل کوکوئی او نچے نہو گئی تو۔'' سارہ نے ہاتھ نچا کرلڑا کا عورتوں کی طرح بات کی ،اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں ازارا سمجھ

گٹی کہ د ہاہے چھیٹررہی ہے۔ ''سر توڑ دوں گی تمہارا ہمیرا د ماغ نہ کھایا '''

رُارائے سازہ کو گھورا۔

'' بہر حال میں میرلیں ہوں اب، پھے نہ کی کے اگر کا گری میں میرلیں ہوں اب، پھے نہ کی کے کر درمیان۔'' کڑ بڑے ضرور فائزہ اور پر نیل کے درمیان۔'' سارہ اپنی بائٹ پر اڑی ہوئی تھی اور زارا کا دل کر رہا تھا کہ بیپر ویک اٹھا کر اس کے سر پر

☆....☆....☆

آج سرشہر یار کا پہلا کیکچرتھا، برائٹ و لے میں ہر سجیکٹ کے لیے دو ٹیچر رکھے جاتے تھے،اسے بھی اردو کے لیے رکھا حمیا تھا۔ دورہ مار کی مدار کے لیے رکھا حمیا تھا۔

''احچھا بیکون بٹائے گا کہ مومن کا وہ کون سا شعر تھا جس کے بدلے غالب نے پورا دیوان دینے کوکہا تھا۔''

اردو کے نئے نیچرشہر بارنے کلاس پرطائزانہ نظر ذالتے ہوئے ایک سٹوذنٹ کی طرف اشارہ

ہ -'' سر نہیں معلوم -'' عیشا نے اپنی لہی بلکیں جھکتے ہوئے معصومیت

ے جواب دیا۔ ماری فران کال دیر الزائ ہو، دیری ڑاراداقعی چڑی گئی۔ ''غریب گھر کی ہے پچی آبادی کے دو کمروں کے مکان میں رہتی ہے ، بے ہیں ہزار ہے تمریبل فون چالیس ہزار ہے کم کانہیں ، تعلیب فاخرہ دس ہزار کی زبہ تن کر کے آتی ہے ، نہ کوئی امیر منگیتر ہزار کی زبہ تن کر کے آتی ہے ، نہ کوئی امیر منگیتر ہے اس کا۔''

م ''تم لباس كالفظ استعال كرلوتب بهى مجهة بجهة آجائے كى تمارى بات ۔''

زارائے سارہ کی بات کا ٹی۔

'' ''نبیں ، یہاں خلعت فاخرہ سے ہی سہی عکا ی بنتی ہے۔''

سارهای بات پرمُصر تقی ۔ ساره اپنی بات پرمُصر تقی ۔

" ہاں میں کہدرہی تھی کہ ضلعت فاخرہ دیں ہزار سے کم کی نہیں ہوتی یفوز برانڈؤ پہنتی ہے۔کہاں سے آتا ہے سیسب ۔'رُ

ہے۔کہاں ہے آتا ہے میں ہے۔'' سارہ نے بعنویں اچکاتے ،ویے اس کی طرف دیکھا۔

''عورت ہونے کا ثبوت نہ دو سارہ ہمیں کیا ، جہاں سے بھی آتا ہو، جیسے بھی ہینج کرتی ہو۔'' زارا کو دحشت ہوتی تھی سارہ کی الیک ہاتو ل

"ادرتم نے نوٹ کیا کہ پرٹیل کے کمرے میں اس کی حاضری کتنی کمبی ہوتی ہے۔؟''

سارہ آج اپنی زنبیل سے تمام شعبدے نکالنے پرتلی ہوئی تھی۔

"یار بھاڑ میں جائے نائزہ ادر بورا معاشرہ ہم نے شیکر نہیں لیا ہوا کہ ٹھا تھا کر ہر کس کے چیچے دوزتے بھری، ہر کس نے اپنا جواب خود وینا ہے ہم بھی اپنے کام سے کام رکھا کرو آئی بھے میں پینے

دوشیره 70

سُندُ ، جِلوبيهُ جادُ \_''

شہر یار نے مزاحیہ انداز میں کہا اور پوری
کلاس میں بنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔
''اچھا کون بتائےگا۔؟؟''
کلاس میں خاموثی طاری تھی۔ ''جناب آب کا ڈرلیں بھی آب کی طرح

"جناب آپ کا ڈرلیں بھی آپ کی طرح خواصورت ہے مرکام تو سوال کا جواب دیے ہے ہی چلے گائے'

شہر یار نے تُمیرہ کی طرف ممبری نظروں سے اللہ ا

ا بی تعربیف من کرنمیره میحو لے خدسائی اوراس نے نظر بحر کر سرشہریا رکودیکھا۔

شہر مار نے باتی سٹوڈنٹس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔

ریس ویلها \_ ''اینی دن ایلس کوئی اور \_؟''

كلاس مين صرف أيك بي باته بلند موا ، بيرصبا

" مم مرے پاس ہوتے ہو کو یا۔ جب کوئی دوسرانہیں ہوتا۔"

صبائے ڈرے ڈرے انداز میں جواب دیا،اس کی آتھوں سے بیٹنی جھا تک رہی تھی اس کو یا جواب پراسے خود بھی شک ہے۔

" ' وغذرفل ، زبر دست ، تالیاں ہو جا کیں بھی اس ذہین وفطین سٹوڈ نٹ کے لیے۔''

پوری کلاس تالیوں کے شور سے کونج اتفی ،صبا کا چیرہ سرخ پڑچکا تھا،اسکی آنکھوں میں خوشی کی جھلملا ہے تھی جو اس کے ہر مسام جان سے مچھوٹ رہی تھی۔ایک دم سے اسے احساس ہوا کہ وہ بھی اہم ہے۔

'' آپکوکہال ہے پہریظیٰ بیرہات صبا۔'' شہریار نے صبا ہے سینی انداز میں پوچھا۔ ''سر میں نے سنڈے میگزین میں پڑھا ''

صبانے سادہ سے انداز میں کہا۔ " ' یعنیٰ آپ اخبار بھی پڑھتی ہیں ، ونڈ رفل ، امیز نگ' تشریف رکھیں ۔''

شہریار نے مسرت اور جیرت کے لئے جلے جذبات میں کہا۔

کیکچر جاری رہا ،شہر یار کا انداز کافی فریک تھا، کسی سٹوڈ نٹ پر جملہ کسا اکسی کو داد وی، درمیان میں کوئی قصہ کہانی سٹا دی، ہاتوں ہاتوں میں کچھ اشعار بھی پڑھا ڈالے، پتہ ہی نہ چلا کہ کب چیر نڈا بنڈ ہوا۔

''''سی بھی سٹوڈ نٹ کو پہلے سمجھ نند آئے تو بلا جھیک میرے کمرے میں آسکتا ہے۔'' شہریارنے کلائن کو چینکش کی ۔

سمی کونہیں پیتہ تھا کہ پورالیکچرشر یار نمیرہ کو بی سکتا رہا ہے، نمیرہ جب بھی نظریں اٹھائی ،سر شہر یاراہے دیکھ رہے ہوتے تھے، آتھوں کی بیہ آگھ مچولی نمیرہ کی دھر کنوں کو اکھل چھل کرتی

شہر یارڈیشک پرسٹالٹی کا ما لک تھا، تازہ تازہ تازہ و بیارڈی سے فارغ ہوا تھا، دیکھنے ہیں عمر سے کہیں کم دکھائی دیتا تھا، پرسپل صاحب کی سفارش سے فورا ہی برائٹ وے اسکول سٹم میں اسے جاب ل گئی تھی ۔اسکول میں بہت ی نظریں اس پر بائے کے بعدرستہ بدلنا بھول گئی تھیں۔

کلائی میں کھے چیردی برصیا کے لیے جلن اور کیائی میں کھیں۔

زاراً کی آواز پلندیوتی گئی،اس موڈ میں وہ بڑے بروں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ☆.....☆ ' میں و کمچەلول گی تههیں بیجھتی کیا ہوتم ، چھٹی نه کردا دی تیماری تو نام بدل دینامیرا ـ ' لڑ کی نے شاوٹ کیا۔

''نام بدل کر کیا رکھنا ہے یہ بھی بتا وو مجھے۔ادر سنو،اہمی دیکھ لو مجھے اچھی طرح، بعد میں کیا دیکھوگی ۔انجمی کیا چشمہ گھر بھول آئی ہو۔'' زارانے اس کانمسخراڑ ایا۔

استے میں باہر ہے ریسیفنسٹ دوڑ کی ہو آن آندرآنی ،اس کے ساتھ سارہ اور چندووسری تیجرز بھی تھیں ، وہ اس لڑکی کو چیچ کھانچ کر ساتھ لے جانے میں کائمیاب ہو کئیں ووہ جاتے جاتے بھی ادل فول بول رہی تھی۔

زارا اب پرسکون تھی ،اس نے جو کہنا تھا،وہ ول کھول کر کہا تھا،اس کے اندر کوئی کیک تہیں

الله الله الماء كيون منه لك راي تفي أس نضول الركى كے تم-

سارہ نے تشویش بحرے کہے میں کہا۔ ''کون تھی بیرسارہ ، پہلے مجھے بیہ بتاؤ۔'' زارا نے اطمینان ہے کری سنبیالی ، وہ یوں

بوز کرر ہی تھی جیسے پچھ بھی نہ ہوا ہو۔

" أن نيره نام باس كا - بظاهرتوب وكي محيي یہاں ۔ مرکبا جاتا ہے کہ یہاں اس کی مرضی کے بغيرية بمي مبيل ما".

ساره کی یمی عاوت زارا کو پُری کُلتی تھی کہوہ مجهی ایک بات ممل نبین بتاتی تھی بلکہ بات کو قشطوں میں ممل کرتی تھی۔ '' آھے بکو۔'' حسد کی ہر خصا ئیاں واضح دکھائی دے رہی تقیں۔

ایک ہی قلو میں ون رات و حل رہے تھے، جب اس دن ایٹا کھے ہوا جوز ارانے سوجا

مس زارا،آپ نے سید ائیرکا لیکھر

ایک کرخت آواز کانول میں پڑی تو زارا نے احرت سے تظری لیے ٹاپ سے اٹھا کیں۔وہ ابھی ابھی سینڈ اٹر کا لیکچر لے کرا ہے کیبن میں آ کی تھی اور ایکلے کیکچر کے پوانٹس توٹ كر رى تحى-سامغ ماؤون كياس مين ملبوس، ماف سليود، دويثه ندارد، شوخ ميك اپ، پہلووں پر ہاتھ رکھے آیک لڑک کھڑی اے محور ری تھی۔زارائے میلی مرحدانے اسکول میں ويكحاتفايه

"جناب كى تعريف " زارانے غمے کا آتش فشاں تابو میں کرتے

وهيميا ندازيس يوحيا\_

'' میں زُنیرہ ہوں ، نام نہیں سنامیرا۔'' الزک نے نخوت سے کہا

'' ما سَنَدٌ بِورلينكو رَجّ \_تم زُنيره بهويا غياره، مجھے اس سے کوئی کسرن نہیں، میں نہیں جانتی مہیں، بھا کو بہال ہے۔''

زارا بیت روی ای ان الرک کا بر غرور انداز اے تیا گیا۔

اشایدتم جانتی نہیں ہو کہتم تھی ہے بات کر

لڑ کی نے نتھنے کھلائے۔

'' ہاں تبیں جانتی ، جاؤا بیف آئی آرکٹواو و مجھ ير مدريا كتان وكيام

والالف سائت كج من كها

کے بعد 1 ایج آ وہ گھٹے کی پریک ہوتی تو کیٹے ٹیریا اور اس کے لان کے بیج مجرجاتے ، ہرطرف سٹو ڈنٹس کی چبکار گوجی اور فضاز ندگی ہے معمور ہو جاتی اس وقت ایک ٹیبل پر فرسٹ ائر کی عیشا ء نمیرہ اور میرہ مرجوڑ ہے میٹی تعیس ۔ تیوں کا تعلق امیر کیر گھرانوں ہے تھا۔

''یار جھے میم سارہ اور زارا بالکل بھی اچھی نہیں آگیں، ہر دنت بیے نہ کرد ، وہ نہ کرد ۔ پس نوکق ہی رہتی ہیں۔''

سمیرانے کوک کاسپ لیا۔ "ایکر سکولی ،میرے الفاظ جیمین کیے تم

نے۔'' ''میرہ بنے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ''اور ویسے بھی اب سرشہر یار آھئے ہیں اروہ کے لیے تو میٹر سارہ کی کیا ضرورت ہے، میں ڈیڈی ہے کمپلین کروک گی۔''

"اوہودوو۔ تو یول کہونا، اب ہم مجھیل۔"
میر ااور عیشا ہے ہے ہم آواز ہو کرتم پر ہوگئیرا۔
"ارے ایس کوئی بات تہیں۔ سرکی پر سلٹی ہی
الی ہے کہ ان کی طرف ول اگر کیٹ
کرتا ہے۔ جسٹ ٹول۔"

You're my heart, you're my soul

I'll keep it shining everywhere I go

You're my heart, you're my soul

I will be holding you forever Stay with you together سمیرا اور عیشاء نے لیک لیک کرگانا شروع کر ''کوآرؤی نیٹر کی منظورِ نظر ہے، آئی تو نیچر کے طور برتھی ،اب تھم جلاتی ہے سب پر، ہرروز مج سور ہے پہنچ جاتی ہے اسکول ۔سنا ہے بھی کوآرڈی نیٹر اس کا و بوانہ تھا، اب صرف بیاکوآرڈی نیٹر کی و بوانی ہے اور اس ہے شاوی کی امیدوار ہے، وہ بھی و بتا ہے اس ہے''

سارہ نے مفصل جواب دیا۔ ''تو پر ٹیل کچھ نہیں کہنا اے،شیرازی میاحب بھی ہیں۔''

سارہ نے جرت بھرے سکتے جس پوچھا۔
''میرا خیال ہے کہ پر پل اور کو آرڈی نیٹر
ایک دوسرے کی کمزوریاں جائے ہیں،ای وجہ سے ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں،ای وجہ سے باتی۔اور شاید تمہیں باتی۔اور شاید تمہیں علم نیس کہ پر پیل ،احمد ہدائی کرتل شیرازی کا سالا ہے۔ساری خدائی ایک طرف، جور دکا بھائی ایک طرف، جور دکا بھائی ایک طرف،

سارہ ہستی ہونی اٹھ کھڑی ہوئی۔ '' خیرتم فکر نہ کر د ،میرے ہوتے بیہ تنہارا کھے نہیں بگاڑ سکتے۔''

سارہ نے جاتے جاتے اسے حوصلہ ویا۔ '' آئی ڈیم کیئر ۔ پردا نہیں مجھے ان کی۔روزی رسال میرا رب ہے، بتا ویٹا ان کو۔ میں زارا سلیم ہوں، کسی غلط فنہی میں نہ رہیں۔''

زارا كاياره چربانى بوكيا\_

\$.....\$

برائث وے اسكول میں ایک شاندار كيفے فيريا بھى تھا، يہ اسكول شہر كى اينيث كلاس كا فمائيد و اسكول تير كى اينيث كلاس كا فمائيد و اسكول تھا،اس وجہ ہے يہاں سموليات اورمشاغل بھى اس ليول كے تھے۔ سملے تين مريمز

و بھکے دیے کراسکول سے نکال دے۔ '''کون ٹیچر۔ وہ مینڈ کی ۔ جو برسات کے بغیر ہی تزا رہی تھی۔ کیا نام تھا اس کا۔ ہاں۔غبارہ دغیره ،ایبای بعلاسا نام تفاا*س کا وه نیچرهی*؟'' زارا نيممنوعي لاعلمي كالطهار كمابه ''شُف آپ\_ بہت ہو گیا من زارا، بیہ لاست وارنک ہے، اگر ووبارہ آپ نے زُنیرہ ہے مس کی ہیود کیا تو و واسکول میں آپ کا آخر کی يركيل بيث المايزا\_ المحالي صاحب مجھے كرنل شيرازي في متخب کیا ہے ،آپ مجھے ان سے کہلوا ویں ایس چھوڑ دوں کی اس ا دارے کو ،اور رہی بات ڈ بٹیزہ ٹائی کے کریکٹر کی تو مجھے اسکول سیجنٹ میں اس کی حیثیت داری کردین پھریس سوچوں گی کہاں ے کیے بات کی جائے مر اس سے سلے نہیں۔انڈ رسٹینڈ 🚉 زارا دندناتی ہوئی برسل آفس سے باہرنکل منی \_ برسیل سوائے اسے کھا جانے والی نظروں ہے ویکھنے کے بچھ نہ کرسکا۔اس کی آئکھول میں انتقام، قبراورا كغيض دغضب كاسمندر تماتحين مارد باتھا۔ زارا اے کیبن پنی تو سارہ پہلے سے ہی د مال جيتهي هو في تھي ۔ "سنادُ کیار ہا؟" سار و نے اپنے اظمینان ہے یو جھاجیسے زارا شاينگ كرنے تى ہوئى ہو۔ '' ہونا کیا تھا ، سنا آئی کھری کھری اس مریل زارانے کری برگرتے ہوئے کہا۔

دیا بہی لوگ ان کو دیکھنے ۔ لگے اور نمیرہ جمین کی ۔

''بس بھی کرو ، کیوں تماشا بنواتی ہو۔'

''بر بھی کرو ، کیوں تماشا بنواتی ہو۔'

''ارے اب ڈرنا درنا کیما ، اب تو نکال دد میارے نوف دل ہے۔'
عیشا ء نے نمیرہ کال پرچشی کائی ۔

عیشا ء نے نمیرہ کے گال پرچشی کائی ۔

میرا کے نشوخی ہے نمیرہ کو دیکھا۔

'' وہ تو ہروات جھے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔'

'' وہ تو ہروات جھے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔'

ادر عیشا ء نے بے اختیار ایک دو ترک کی طرف و کیلھا۔

ادر عیشا ء نے بے اختیار ایک دو ترک کی طرف و کیلھا۔

رنسل کی آواز میں کئی چھلک رہی تھی۔ زارا خاموش سے بیٹھ گئے۔اس نے کہی سوجا تھا کہ پہلے رنسل کو بولنے دیا جائے۔

"نمس زارا، ہم نے آپ کوٹو کری دی آپ کے اعتماداور روش کیرٹر کی وجہ ہے، گرید معلوم نہ تھا کہ آپ اسکول ڈسپنن کی دھجیاں اڑا دیں گی۔" برنیل نے آگے جھکتے ہوئے پھنکارتے ہوئے کہا۔

'میں نے کیا کیا ہے۔'؟'' زارانے سادگی ہے سوال کیا۔ '' آپ پوچھتی ہیں کہ کیا کیا ہے آپ نے ، خودمعلوم ہونا جا ہے آپ کو۔آپ نے ہماری سینئر نیچر کی انسلٹ کی ہے۔'' پرنسیل کا بس نہیں چلن رہا تھا کہ وہ زارا کو

" من من من من من من من المن المن المن خود

رگئی ہے بہت سے مفائلات میں اسے تہہیں برواشت کرنا ہوگا۔''

ساره كااطمينان برقرارتها\_

''سارہ، حمہیں بہت کچھ معلوم ہے، <u>مجھے</u> کیوں نہیں بتارہی ہوتم پوری بات، کیوں چھپارہی ہو۔''

'' ابھی مجھے خود سچ کی تلاش ہے، سامنے آ جائے گاجو بھی معاملہ ہوا۔''

سارہ نے مہم کہے یں کہاا در ہاہر جل گی۔ ادر پھرا گلے کی دن سکون سے گز رہے ویوں لگ رہاتھا جیسے پھی جمی ہوا تھا، نید ڈنیرہ دو ہارہ نظر آگی اور ندز افرا کو کسی نے پچھے کہا چمرز اراجا تی تھی کہ کوئی نہ کوئی چھڑی ضرور پک رہی ہے۔ میں کہ کوئی نہ کوئی چھڑی ضرور پک رہی ہے۔

'' انمی ، ونیا سے پر چلنے والوں کے لیے اتن مخشن کیوں ہے ، کیوں جیٹا اجیران کرویتی ہے ان کا۔''

زارا کا دِل اس دِن خود بخو دیمر بھر آگر ہاتھ۔ وہ فرش پر بینھی تھی اور سلملی خالون جار پائی پر جیٹھ کر اس کے سر میں تیل ڈ ال کر مائش کر رہی تھی۔ مال کے قدموں میں بیٹھ کر وہ ہر ٹینٹن بھول جاتی تھی۔ ایسے میں ماں بیٹی دنیا جہان کی با تیں شیئر کرتیں، زارا کولگنا کہ وہ شعنڈی جھاؤں میں آگئی

''زارا، میری جان، کوئی دکھ نے تو صبر کرنا چاہیے۔'' بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بییں تہیں کہدری بلکہ بیتو روش کتاب کا کہنا ہے، تکلیف پر صبر کرنا پیٹیبروں کا شیوہ رہا ہے زارا۔''

سلمٰی خاتون نے بین کی البھن پڑھتے ہوئے کھا۔

''ای اس کا تو مطلب ہے کہ بچ کو بچے نہ کہا جائے ،حق بات نہ کی جائے ،زیاوتی پر آئٹھیں بند کر لی جائیں۔'' سرین

زارا بچھادرالچ<del>ھ ج</del>ی تھی

مملی فاتون کے کہے بی قران کی معلمہ اول ربی تھی۔ان کے کہے میں بیار ہی بیارتھا۔ زارا کو بوں لگا جسے ایک المجھن سلجے گئی ہے،ایک بوجھ و ماغ ہے ہٹ گیاہے ،ایک سکون اس کے اندر مرایت کر گیا۔!!

اس نے وُٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔" ویکھا جائے گا۔"

. ہلکا ہو کر اس نے سکون سے اپنا سر مال کے گھٹنول پر زیکا دیا۔

**\$....\$....\$** 

' نمیرہ نے چاروں طرف دیکھا اور کوریڈور خالی دیکھ کر جلدی ہے ٹیچرز مال میں داخل ہو گئی،اس ونت صرف سرشہر یار کا کیبن کھلاتھا۔ ''شھآئی کھان سر۔'' آپ کے گلاسز پر بال ماروے گا اور بلا وجد کا خرجہ ہوجائے گا آپ کا۔''

بنٹو نے لقمہ دیا ،اےمعلوم تھا کہ اپنی ڈات پرخرج کرنا آپی کی کمزوری ہے۔

" آپ کا تو خرج ہوگا ہی ، ہاری ان قدیم گلاسزے جان چھوٹ جائے گی ، لگتا ہے ویلڈ کروالیا ہے آپ نے آلی۔''

نیو نے زاراکو چڑا یا۔زاراجو گلامز تو ڑ دینے کی وحمل کے باعث بینگ جھوڑنے پرینم رضامند ہو چک تھی ،اپنے گلامز کے بالاے میں مزید ہرزہ مرائی برواشت نہ کرسکی اور بید تھام کر دوبارہ کریز پر جم جی ۔

''ارے کیااوڈھم مجاتے ہوتم لوگ ہرا توار کی اتوار ، بس کرواب ، میں نے کپڑے تار پر ڈاکنے میں ، کب کے دھو کر مب میں ، بی ڈال رکھے ۔ ، ، ،

ہے۔ سلمی خاتون نے مصنوعی جمڑگی دیتے ہوئے کہا، آندر سے اس کا دل اپنے بچوں کی محبت پر داری صدقے جارہا تھا۔ ہر اتوار کو بھائی مہن کا مل کر کرکٹ کھیلنا بہت پر انا مشغلہ تھا جس کا اختیام اکثر جھڑے یہ ہوا، تیم ایکٹر جھڑے یہ ہوا، تیم درمیان میں ہی ختم ہوگئی ، نیپو کا منہ پھولا ہوا تھا کیونکہ اور کا اس کی تھی۔ کیونکہ اور کا اس کی تھی۔

باہرے ہارن کی آ داز پر نیپودوڑ ادوڑ اگیا۔ '' آپی آئی ،کوئی سارہ آپی آئی ہیں ،اتن بوی گاڑی میں۔''

نميوكا سانس بيحولا مواقفا\_

میبوه ساس پھولا ہوا ھا۔

"ارے سارہ یہاں کیے
آج۔اجا تک، اندرتولے آتے احق۔"

زارا بوکھلا کر دروازے کی طرف
دوڑی۔سلور ہنڈاشی کی ذرائیونگ سیٹ برسارہ

نمیرہ نے دھیرے ہے کہا۔ شہریار چونک کرسیدھا ہو کر بینے گیا۔ اس کی "نکھوں میں جبک ہی آئی تھی۔ " آؤ آؤنمیرہ کواشارہ کیا۔ اس نے نمیرہ کواشارہ کیا۔ نمیرہ کری کے کنارے پرنک می گئی۔ "اپنی پراہلم نمیرہ۔" شہریار نے نمیرہ ہے پوچھا۔ "فو سر۔ وہ ایکی کئی آلیک پراہلم تھی، میرا ایک لیسن مسئل تھا۔"

نمیر و نے گردن جھائے ہوئے کہا۔
" دکھاؤڈ را ،کونسائیسن ہے۔ بک دوجھے۔"
شہر یار اپنی کری ہے اٹھ کر گھوم کر نمیرہ کی
کری کے چیچھے آن گھڑ اہوا ،اس کے دونوں ہاتھ
نمیرہ کے ندھوں پر ہتے۔ نمیرہ لرزائھی ،اس کا جسم
کانپ رہا تھا مگر وہ سرشہر یار کور دک نہیں یا رہی
تھی ،اس کی گردن جھی ہوئی تھی۔شہر یار کے ہاتھ

تھی اس کی گردن جھی ہو گی تھی۔شہر یار کے ہاتھ آہتہ آہتہ آگے سرک رہے تھے کیا جا تک باہر آہٹ ہوئی اور شہر بار جلدی ہے اپنی کری پر

\$.....\$

" آوٹ، آوٹ، بیرآوٹ ہے، میری باری ہے اب۔" نے دن

'' جمسے آوٹ ہے ،گھر کے قانون ہیں کیا؟'' زارانے تپ کریلا لہرایا۔

'' آئی ،آپ کی شاٹ یا ہرگلی میں گئی ہے، یہ آوٹ ہوتا ہے۔''

مْيونے پاؤں شِخا۔

" آپی ٹیپوٹھیک کہدر ہاہے، آپ سیدھی طرح اے باری وے دو درنہ پیچیلی بارکی طرح سیسیدھی

خودموجود کھی۔ ''ساره۔اندر آؤ، ہاہر کیوں گھڑی ہو،ایٹا

محمرہے تمہارا، بلیز۔'' زارا کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کے۔ادر

بھرسارہ کے نانا کرتے بھی وہ اسے کینچ کراندر لے آئی، ٹیمو اور بنو شرما کر کہیں جیب مے ہتھے سلمٰی خاتون نے سارہ کومحبت سے پاس بٹھایا اورائ بياركيار

" آئی وہ دراصل تھوڑی در کے لیے اسکول جانا تَفِا، مِين سليمِر ز ايينه روم مِين بحول آ تي تحي اورکل مجھے پیرسیٹ کر کے لیے جاتا ہے ، دیسے تو كيبيس بند بوگاء آج بكر چوكندار بوگا، مام نے اس شرط پر جانے کی اجازت دی ہے کہ زارا کوساتھ لے جا کال

سارہ نے کولڈ ڈرنگ کا سب کیتے ہوئے اینے آنے کا مقصد بیان کیا

'' کیول نہیں بٹی ،ایک سے دد بھٹے، چلوزارا چینے کر واور بہن کے ساتھ جاؤ فوراً۔'

سکمئی خاتون نے زاراً کو تھورا جو ذرا متذبذب وکھائی دے رہی تھی۔

''اجِعااي ،الجمي آئي''

مجبورازارا کو ہای بھرنا پڑی۔

'' غارت کردیا چھٹی کا ون تم نے ، ابھی یا دآنا تھا ہیپر بناناتمہیں ، زیادہ ایفی شینٹ بننے کی کوشش كرنى بوتوز برنتى بو جھے۔''

زارائے ڈرائیونگ کرتی سارہ کولٹا ڑا۔اس كاموذ بهت خراب تقابه

جان بمارال ،ر شك چن

اے جان من۔!!

کارکی بندفضا میں سلیم رضا کی مدھرآ واز گونج ر بی تھی ۔ سارہ نے زادار کی جاسے کی ان کن ک

دی۔اے پیتر تھا کہ زارا بھی اے اکیلا نہ جائے

'' بند کرو اس تان سین کو اور میری بات کا جواب دد ـ"

زارائے جلائرآ ڈیوپلیر بندگردیا۔

'' یار مجھے کا مکمل کر کئے دینائے ، سرانصر کا آر ذر ہے میں اچا تک نون آگیا ان کا اُلو کیا کرتی

''تم زیاوه بی آج کل اس انصر کی پیجی نہیں - " : " : "

ازارا نے ٹونے والے انداز میں سارہ کو

''ليوواٽ يار۔وه کوآرڙي نيٹر ہے تو بات تو ما نی پڑے گیاس کی۔''

سارہ نے سیات کیج میں کہا۔اس کے ماتھے پرتفکرات کی برجھا تیال تھیں <sub>-</sub>

رت می چھاریاں میں۔ ''مجھے تو لگتا ہے تم کوئی ٹوہ لینے آئی ہو

يهال ـ زارا نے بے چینی ہے بہلو بدلا۔ برارہ غاموش ربی \_وه اقبال کیمیس کی ہے تھے۔ ☆.....☆

کیٹ پر میک کر سارہ نے ماران ویا تو چوکیدارنے اندرے گیٹ کھولنے کی بجائے اپنے لمرے کی جھوتی کھڑ کی ہے جھا تکا جس پر گرل تکی تھیں۔ یوری عمارت پر ہو کا عالم طاری تھا۔

''میڈم صیب ،خیریت تو ہے تا ،آج تو چھٹی و می ہے ناءآ پ کدھر تھومتاہے۔'

' ' کل خان ، ہم ضروری کاغذات لینے آئے ہیں ، کمیٹ کھولو ڈیرا لے

سارہ نے سجیدگ سے شیشہ نیچے کرتے

اور الما جمك زارال روانى سے وائد سكر س واقعور

ربی تھی۔

'' میڈم صیب ام کو چھٹی والے ون آؤر ہے پڑے صیب کا کہ کوئی اندر نہ جائے۔'' کل خان نے پنڈولم کی طرح گرون ہلائی۔ '' کل خان بحث مت کرو، ہمیں بس پانچ منٹ کا کام ہے ، کھولو ورنہ میں شیر ازی صاحب کو

فون ملائی ہوں۔'' زارائے تپ کر کہا،اس نے سل فون ہاتھ میں کئتے ہوئے گل خان کوڈا نٹا۔

''اچھا میڈم صیب ،آپ کے لیے کھول ویتا ہوں میں گیٹ میٹ ، مگر ہماری نوکری کو خطرہ مترا ہواتو آپ کا ہام لے دیناہے کل خان نے '' چوکیدار نے چکچاتے ہوئے داخلی دروازہ کھوالا۔

'' فکر مت کرو، ہم کوئی ہم رکھے نہیں آئے ہیں اسکول میں ،اسکول کا ہی کا م ہے جو ہمیں آٹا پڑاا پی چھٹی عارت کر کے ، چل یا جلدی کر۔'' زارانے کوفت بھرے لیجے میں کہا تو زارانے گاڑی آہتہ ہے آگے بڑھائی۔

'' بی بی صیب آپ بس اپنے کمرے ومرے تک ہی جانا اور کام کرکے فوراً واپس آجانا ،گل خان کی چھوٹی ہیوی بیچے ہیں۔''

کل خان نے لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ '' فکر نہ کروگل خان، ہم یوں گئے اور یوں ہے۔''

سارہ نے چگی بجاتے ہوئے اشارہ کیا۔ ''اور سنو۔ دہاغ کو حاضر رکھا کرو، بیوی چیوٹی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بیچے پیوٹے جھوٹے ہوتے ہیں۔''

گاڑی اندر کے جاتے جاتے سارہ نے بریک لگاتے ہوئے گل خان کو کہا اور گاڑی اندر

داخل کردی بگل خان کے چرے پر بوکھلا ہنٹ اور زارا کے ہونٹوں پر ہےا ختیار قبقہہ تھا۔ ''گل خان اب سوچتا رہے گا کہ اس سے غلطی کیا ہوئی ہے۔'' بزارانے ہنتے ہوئے کہا۔

فیمیل ساف سے لیے فرسٹ فلور پرالگ ہال میں کیمن سیٹ کیے گئے تھے جہاں ان کو لیپ ٹاپ، برنٹر دانٹر نبید، وائر ڈسپنسر اور آپنی الماری دی گئی تھی۔سارہ نے جلدی جلدی اپنی الماری کھونی،سامنے دی سلیس وائی فائل پڑی ہوئی تھی،سامرہ نے سکون بھراسانس لیا۔

'' شکر ہے ، آسانی کے بل گئی، جھے تو ٹھیک سے یا دیمی نہیں تھا کہ بیل نے رکھی کہاں تھی ۔'' وہ ہز بڑائی۔

'' و ماغ کو حاضرر کھا کرو، کی دن بڑا پھڈا ہو جانا ہے تمہاری اس عائب و ماغی کی وجہ ہے۔' زارانے موقع ہاتھ سے شرجائے دیا۔ '' فائل کے لیے آیا کون تھا۔ سٹول میر ہے ساتھ آئے۔''

> سارہ نے اسے دھکیلا۔ ''کیا مطلب .....'' زارابوکھلاگئی۔

''خاموشی ہے میرے ساتھ آؤلس۔'' سارہ ہاری باری تمام کروں کے وروازے چیک کر رائی تھی، مجھی کرے لاک تھے، ممارت میں سانا طاری تھا۔ سارہ پر مایوی طاری ہونے میں۔'

'' تمہارے دیاغ میں کیا چل رہاہے؟'' زارانے اے جمجھوڑا۔ '' مجھے نہیں معلوم گرشا ید پچھال جائے۔''

1/1/20 De 1

ہوئے اس کے ساتھ چل دی مگر وہ بار بار پیچے مُرد کر و کھے رہی تھی ۔ نیچے سب کچھ ویسا ہی تھا جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے ،گل خان نے ان کے لیے گیٹ کھولا اور وہ سوچوں میں کم با ہرتکل آئے ۔ '' کیا واقعی کوئی تھا ؟؟؟ یا سے اس کا واہمہ تھا۔''

#### ز اراسوچوں کے سمندر میں غلطاں تھی۔ پیکسسین سیک

پھراجا تک فائز ہ کے انداز بدلے بدلے نظر آنے گے، وہ فرال کی رُت دکھائی دیے گی، ملجگا شکن آلود لباس ، چرے پر معکن اور سوچوں کا جال ۔ دہ الجھی الجھی اینے ڈیسک پراہیٹھی رہتی، برسل آفس میں جانا بھی اس نے جیوڑ دیا تھا۔زارا ہے رہانہ کیا تو اس نے فائزہ کا حال احوال وریافت کیا تکر فائزہ نے اے ٹال دیا،صاف دکھانی وے رہا تھا کہ وہ شکست و ریخت کے عمل سے گزررہی ہے، چٹان کے اندر تبدیلی آئے تو وہ بھی آئے چھیا نہیں یاتی اور وراز بن يز جاتي بي،وه تو جيتا جا كتا انسان تھی۔ پھر اجا تک معلوم ہوا کہ فائزہ نے جاب حصور دی ہے،اگلے دن ای کا دنٹر پر ایک نی لڑکی مِوجِودِ عَلَي ، تازِه محلاب جيسي ، كمكي کھلی، چبکتی مہلتی ، کیکتی مجلتی موئی جس کا نباس، التحميل جهم، انداز سب يولي تھے۔سارہ اور زاراای بہیل کو بوجھنے میں کی تھیں کہ فائزہ کہاں گئی۔

و کل اسکول ٹائم کے بعد ہم نے کہیں جانا ہے، آئی کو بتا کر آنا۔

مارہ نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔

المناه و فرا ك يوم زرنا بنو ميه بالت تم أرام

'' مگرجلدی کرو بگل خان او پرند آجائے۔'' زارانے پریشانی سے کہا۔ کوریڈور میں آتے ہی وہ پنچ جانے والی سٹر حیول کی طرف بڑھے کہ اچا تک زارا ڈک گئی۔

''یار بیآ وازئیتم نے ۔'' ہر طرف گہری خاموثی کا راج تھا۔سارہ نے ہر طرف کان لگائے مگراہے کچھنیں سنائی دیا۔ '''مجھے تو کچھنیں سنائی دیا۔''

سارہ نے الجھے انداز میں اسے گورا۔ ''منیس یار مجھے ہلکی می ہنمی کی آ داز سنائی دی تھی ، کیا پینہ کس طرف سے آئی تھی مگر مجھے دھوکہ منیں ہوا۔''

زارا ابھی تک کومگو کی کیفیت میں تھی ،اس نے کافی در انتظار کیا کہ دہ آواز دوبارہ سنائی دے مگر صرف گہرا سناٹا ہائپ رہا تھا۔وہ اور حیست کی طرف بھی گئے مگر سیر حیول کا درواز ہبند تھا۔

'' زاراحمہیں پر نیوم کی مہگ محسوں ہو رہی ہے؟۔کوئی آیا ضردر ہے بہاں جن میں سے کم ہے کم ایک فیمل ہے۔''

سارہ نے نضایش محسوں کرتے ہوئے کہا۔ ''مگر ہے کہاں 'سارے کمرے تو لاک ہیں۔جوبھی ہے، میکل خال کے علم میں آئے بغیر تو ممکن نہیں۔''

زارابدستورالجھی ہوئی تھی۔ ''میرا خیال ہے یہاں کوئی خفیہ کمر دہمی ہے ۔چلوفی الحال تو ہم نکلتے ہیں یہاں ہے۔'' سارہ نے فیصلہ کن کہجے میں کہا۔ سارہ نے دویارہ زارا کا ہاتھ تھا یا جس کے

چرے پر ملکاسا خوف کا تاثر کئی تھا۔ زارا سر جھنگتے

دوشيزه 79 ع

ہے بھی کہ شکتی تھیں ، یہ جاسوسانہ انداز اینا کرتم كو كى بردى شے نيس بن جاؤگ-"

زاراحب معمول تب من اسے بیسب کام پوئگیاں لگتے تھے۔سارة بسمسکراتی رہی۔

ا گلے ون وہ ساڑہ کی گاڑی میں ایک پکی آبادی کے خشہ حال مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ فائز ہ کا پینہ سارہ نے ذعویز نکالاتھا کی میں تنخنے نخنے یانی تھا، بیعلاقہ اِنے کمیسوں کی زندگی کا تعارف تغا۔ يهال زندگي سنتي ، بانچي اور کانچي هر و بوار سے جھا تک رہی تھی۔وستک کے جواب میں جس لڑکی نے دروازے سے جھا تکا،وہ پیجان ای نہ سکے کہ وہ فائزہ ہے ازندگی سے بھر بور فائزہ اس وفت خسته دیوار کی ما نند نظر آ ر ہی تھی جوسہارا وسینے ہے بھی گر جاتی ہے۔ان دونوں کو و کیے کروہ جیے مشترر روگئی، الکے بی لمحاس نے درواز ہ بندكرنا حاباتكرساره فيؤوروازه قفام ليا

تمهارے واعتاد کردہم پر۔'' ساره كومعلوم تفاكة أس وقت فائز ويقيني اور یے لیمنی کے واہمے چھ حجمول رہی ہے۔ سارہ نے تخفکے ہارے انداز میں انہیں رستہ وے دیا،کھر میں صرف اس کی بوڑھی بیار مال تھی۔وہ ایک چھوٹے سے کرے میں بیٹھ گئے ،صرف خاموثی بول رہی تھی ، فائز ہ کا جسم لرز رہا تھا ، آنسواس کے چرے ہے میں رہے تئے ، بغیر کی میک اپ کے اس وقت و ه ایک چھو آئی سہی چڑیا دکھا تی و ہے رہی تھی۔اہے بناہینے بھی معلوم تھا کہ سارہ اور زارا کی آنکھیں کیا ہو چھریی ہیں۔

" يليز فائزة بليز- بم مدرد بل

''غریب اوریکتیم پیدا ہونا ای معاشرے کا سے بڑا جرم ہے، میں بھی زندگی کا نیا منظر نامدتر الت الحالى الى العارف كالعديد

ابيالكَّمَا تَفَا كَهُ مُحنت كَي بدولت مِن سب بَجْهُ بدل وول گی ،اپنی ایک دوست کے ریفرنس سے میں برائث و ہے اسکول چیچی ، و ہاں پر استقبالیہ کا دنٹر یر مجھے جاب س کئی ، مجھے یوں لگا کہ زندگی کے بوسيده يت بلث رب تين،اب الجمع دن آنے والے بیں ، درو د بوار سے لکی د بیک اب جھڑ نے

فائزہ مانینے کی ، کرے میں صرف اس کی آ واز گونج رہی تھی یا ساتھ والے کمرے سے اس کی ضعیف ماں کے کھا نہنے کی آواز ۔سارہ زارا ا گرون جھائے حیب بیٹھی تھیں۔

" مجھے آ ہتے۔ آ ہتدا حساس ہوا کہ برلیل مجھے ا لگ بی نظروں ہے و کہتے ہیں ، مجھے عجیب تو لگا مگر احیما بھی لگا ، پکی مٹی بر بارش برے تو وہ مہیمے نا تو اور کیا کرے۔ ؟؟؟ یک میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں اس ون بھی مزاحمت نیرکر سکی جب احمہ ہدائی نے میلی بارفائل دیتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لمنا ، میں اس دن بھی مہتی جلی تی جب اس نے مجھے کام کے بہانے اسکول نائم کے بعد روکا \_ پر سل مجھے جس رہتے پر لے جانا جا ہ رہے تھے میں اس پر دوڑ رہی تھی، جن کے آتاکن میں بھی جگنوبھی ندائر ہے ہوں وہ محلا سورج سے نظریں کیے ملا سکتے ہیں زارا۔ میں رکنا جا ہتی تھی مگر جتنا پیچهانتی ، دیوار ہے تکراتی ربرگی گیند کی طرح اتنا ہی زور ہے آ گے کی طرف جاتی۔میرے لاشعور میں اپنا کتا مکان، بیار ہاں بھی بھی ،نوکری چھوٹ حانے کا خوف بھی تھا اور کس بھنور کی طرح اپنی جانب تھینی شادی کا وعدہ تھی تھا۔ میں اس وعدے کے آسرے پراپناسپ چھاحمہ ہمدانی کے حوالے کرتی چلی تی ، میرجھول کی کہ تجوری خالی ہو و يرتو محر جور محى اس كا رخ كرنا جهور وية

### مابنامهداستاندل

# ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

یں، میں نے بوری تجوری اس کے حوالے کر دی۔اور آج خاکی گھر کی طرح ہوں جو دستک کو جھی ترس جا تا ہے۔'

سمرے میں صرف سسکیاں مونج رہی

☆.....☆

محمر واپس آ کر زارانستی ہے کمرے میں لیٹ تئی پنتواور ٹیمونے اودھم محایا ہوا تھا، کمرے میں گہرا اند کھیرا تھا، زارا کا ول لائٹ آف کر کے لیٹنے کو کرر ہاتھا، یا ہرشام کے ساتے لیے ہو کر رات اتر آ لُی تھی ، اس کے دل و دہاغ میں فائز و کے جملے کسی ویران کھنڈر میں چینی جیگا دڑ وں کی طرح مرا رہے تھے۔لیس ہے یہ بے بی انسان آنسان کا شکاری ہے ،عورت کفن جس کی طرح متی اور کچی رہی ہے ،آج بھی وہ ضرورت کی منڈی مِن بھی دانستہ بھی نا دانستہ اینے دام لگواتی ہے۔فائزہ مکمل بے قصور تو شہیں تھی ممر بچین کی محرومیاں اور مستقبل ہے بے تینٹی اے ڈ گھا تنی ، اس نے آسان ہے کرتے تاری کوسورج بھے کر حبولی میں اتارنا جا باا دربقسیرت ، بصارت دونوں ہی گنوا جیتی ، جانے برائث وے میں کیا ہور ہا تماءایک طرف کرنل شیرازی کی بظاہر شفاف ؤ ات تمنی تو دوسری طرف مقتکوک فضائقی ، در بر د ه بہت کچھ تھا جو فی الحال نظروں سے او جھل تھا، ایک بات تو طے تھی کہ وہ میدان جیموز نہیں عتی تھی، بیاس کی سرشت میں ہی شامل تبیں تھا، اے بهت ی زندگیال بچانی تھیں۔ دہ جب بھی برائٹ ءے چھوڑنے کا اراوہ کرتی ،ایک من موٹی بھولی ی صورت اس کی آنگھوں میں چیم ہے اتر آتی ۔ ''میم \_ مجھے ذر لگتا ہے، مجھے لوگوں کی أتكهول في ورلكتاب

اور زارا کا اسکول چھوڑ نے کا اراوہ بھاپ بن كرفضا من تحليل ہوجا تا۔

'' میں لڑوں گی۔ آخر تک لڑوں گی۔'' زارا

نے ایک نے عزم سے خود کوسمیٹا۔

این دن ژارا کلاس روم میس تھی اور سارہ چھٹی پر تھی، اجا تک استقبالیہ لاؤیج ہے عجیب سا شور سائی ویا کلی خان کے زور زورے بولنے کی آواز سٹائی دے ر ہی تھی ،زارا کمبرا کر باہرنگل تو لاؤرج بھی منیلہ لگا ہوا تحاادوسری تیچرز مجمی وبال موجود تھیں یتین اوجیز عمر ویماتی دکھائی دینے والے سادہ سے سرد اور وو دیمیالی خواتین کر کر اربی تھیں ایک بروگ جس نے چشہراگایا بهوا تعاادر يجمد ميز هنا تعما نظراً تا تعاءوه بات كرر ما تعاليان عان انیں ومال سے سی رہا تھا مر وہ جے مرے تھے،خواتی رور ہی تھیں فربت ان کے ایک ایک نے جما تک رہی تھی اجمہ جدائی اور انسر کے علاوہ کچھ اور يُحِرِز بحي وين موجود يقير

احمد ہمدا فی ان کو وہال سے جائے کا کہدرہا تحاءساتھ بہاتھ وہ کل خان پر بھی برہم ہوریا تھا کہان کو اعدر كيون آئے ديا ہے،اس كے جواب مركل خان اي سفانی بھی چیش کررہا تھا اوران نے جاروں بر گرم بھی ہو ر باتھا۔ زارا کومعا ملہ مجھ نہ آیا تو ڈرااد رقریب سمگی۔ احمہ مدانی کی بوری کوشش منی کہ جندی ہے ان کو جاتا کر

" ہزرگو،ہم آپ کے ساتھ ہیں، فینشن کی کیا بات ے، وہ ہاری بھی بٹیاں ہیں۔" احد بعدانی مبهم ی بات کر کے انبیس ٹالنے کی کوشش

"میری بٹی ایک ہفتے ہے مرتبیں آئی ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، تین دن کے لیے تقریری مقالمے برگئ تھی '' میلے ادھیز عمرو مہاتی نے بے جارگ سے کہا۔ '' اوانکل جی، میں نے عرض تو کی ہے کہوہ مقابلہ جيت مُرصوبا ئي ليول ڀر ڇلي کي جينء آ جا ٽيس گي۔'' الفرغ ماخلت كي

"ميم امرن تويد يراطم كى اورطريق سے كرايا عیشانے آ تکھیں ادا ہے تھما کیں۔ "کس رنے؟" ز ارا وائٹ بورڈ پر برا بم حل کرتے کرتے ایک دم رے مڑی۔ اتنے میں یاس جیٹھی تمیرہ نے عیشا کوزورے دونیوں نیوں ۔ بیٹر نیوں میم ۔ وہ وراصل ۔'' عیشا گڑیز المی دنمیرہ کے اجا مک ٹو کئے پر اے سمجھ تہیں آ رہی تھی کہ وہات کیے سنجالے " نميره ڪري ٻوڄاؤ<sup>"</sup> زازانے ڈیٹ کرکہا۔ "جی فرمایے'' ميره شان نے طربير انداز من كما اور ير زارى ہے کھڑی ہوگی جیسے اے زارا کی ذرابھی پروانہ ہو مزارا کے تن بدن میں اشتعال کی ایک لبراتھی۔ '' کس سر کی انت کر دہی تھی عیشا ، جسے تم نے کہنی مار كردكا ہے۔" زارائے منبط کی آخری صدوں کو چھوا ماس کاول جاء ر باتفا كه طمانچه ار كے منه بی تو ژوسه اس بدنجیزلزگ كا\_ " میں نے کب؟ میں نے کب رو کا عیشا کو " نميرد ايسے بن کي جيسے وہ انجي کلاس روم بيس آئي ہو زارااگراس لمحے کلاک روم ہے شہ چکی جاتی تو شاید ال كالاتحداثه جاتاتميره ير!! "اتني بدتمير،اتني مغرور،اتن مي*گار*" زارام في المينيجا ين كيبن شركبل وي كي-زارانے کیبن کے باہر صاکو کھڑے دیکھاءات کا غعبه ذرادهيمايزاب ''آؤآؤصا،خيريت توہے'' زارانے ایک لمباسانس نے کراندر کی آگ کوؤرا

" ان كوميرت وطيفة ديا تقا كرنل صاب نے ،ورث ہماری کیا اوقات تھی کہ اتنے وڈے اسکول میں آتے ، کرتل صاب ہے ملا قامتہ کرادد ہماری۔'' دوسر مے محض نے درمیان میں بات اچکی ۔ · ﴿ كُرَقُ صاحبُ كُوْلَى قَارِغَ نهيں مِنْ عِنْ اللهِ اللهِ عَالَيكِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ ا یاؤں یا کتان اور ایک فارن ہوتا ہے،آب ہم سے بات ا کا ذہم آفیسرنے ڈیٹ کرکہا۔ ''پُرُ ،میری نکڑی نے تو ساری حیاتی بھی تقریز ہیں کی، جُھے تو اس مقالمے کی تجیہ نہی آندی مت ہی وج کئی ہے میری تو۔ ہائے کی میری شازو۔'' ويبالى فاتون فروق موے بور كارك كيا "امال جی،آپ کی جی مجمی خبریت نے ے، آجائے کی جلدی۔ احمد بمدانی نے سمجمایا۔ ''امان جی کس نے بتایا ہے آپ کو کہ وہ تقریر كرنے كئ ين 🚅 زارائے مرافلت کی ۔ مس زاراءآب منیز اینا کام کریں، مین برایج نے سليكشن كأتفي وانتر برانجز مقابلية فعاوستوذننس كوسيج برآتآ محى توسكمانا بيكربيس-" احمد جدائی نے اے مطمئن کرنا جایا ک وضاحت يرومال موجود تيجرز يقين كرنے ميں متذبذب نظرا روی تھیں۔ کیونکد مقابغے شردع ہوتے تھے تو ہر نیچر

كواس كايبعة بوتا قفاء بيكون سيمقا لبي بقيجو بالاس بالا -2-19

''باباجی،ہم شام کو آپ لوگوں کے تھر آئیں مے مینیز سے ستذی نائم ہے ، جاتمیں آپ لوگ ، لے جاؤ کل خان انہیں۔'

احمد بهدانی نے سخت کہتے میں کہا۔ چشمے دالے اوحیز عمر مرونے کچھے کہا نا جا ہا مگر کل خان نے اسے باز و پکڑ کر كيني اوروه كه كمت كمتيرك كيا-ر اراسوچوں میں کم تھی!!

شنداكيا\_

المراجعة والمراجي بالمات آني كالسرشير مارشام

کوایک اکیڈی دن کرتے ہیں میرے گھرے قریب ہی ہے قیم عام کے نام ہے، سنا ہے عیشا اور تمیرہ وہال بھی جاتی ہیں،سر کوئی ایکسٹرا جارج بھی نہیں کریں

مبانے جلدی جلدی بات تمل کی ۔ "میں چنتی ہوں، اُن کو یہ چل گیا تو میرے ای يجهے ند پڑ جائیں۔پليزميم آپ غصرتھوک دیں ،کوئی کہاں جاتاہے،آپ وکیا۔

مبانے ادھراد حرد مکھااور ہال سے باہر تکل گئی۔ زاراسو چوں کے بحرالکا ال میں غوطے لگارہی تھی۔

☆.....☆.....☆ آ وحی پنڈلیوں ہے او پرشروع ہوتا انتہائی چست یا جامہ، فشک وال شرث اسیدھے بالوں کو برش کر کے كذهول تك كما چھوڑے، دديے كے بوجھ سے ب نباز ،خوشبودک میں بسیس دونوں لڑ کیاں ہاتھوں میں سمجھ الفث چيكس اور برا ساكك الحائ بأل من واخل ہوئیں اور کیٹ واک کرتی ہوئیں سامنے والے کمرے **مِن تَحْسُ تَنَيِّسِ الرَّ كِولِ كَي جَمِر بَكْتُكُلِ ينْدَرَهِ سوله سال ہو** 

کی ،ایڈمن پر بیٹے از کے نے ان دونوں کو سائل دی اور كردن مي خم دية بوك اندر جائے كا اشاره كيا اان کے انداز میں انتہائی خود اعمادی ادر ارد کردے لاہروائی تقى ،آفس من برسبل سيب بر بميضي شهريار كي آنگھوں ميں ان کو و کھتے ہی جک آگئ لڑکوں نے سامان کے

ہیکس نیبل پر رکھے، نامن کی طرح کمی اور گھٹاؤں کی طرح محنی زلفوں کو ایک ادا ہے جھٹکا اور سامنے رکھی

چيئرزسنجال ٽيس۔

" يكى برته ذير ذراً نُكِلتے قد والی لڑگی نے شہر یار کو دش كيا۔ "واردا بھينكس \_ مج ھيئنس تم نے يا در كھا۔" شہر مار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ " محلاآ ب كوكيم بحول سكتة بين سر\_" لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" مركفت ميري مرضى كانبيس ، مجه بينها سا گفت چاہے میری برخی کا ا

"سراآپ جمي نا\_" واردا جملہ اوحورا چھوڑتے ہوئے بری طرح شربا

شہر یارنے واروا کی آنکھوں میں جما تکا۔

"كوئى مشكل چيش تونيس آئى محرے نكلنے ميں \_" شهريارنے بات بدل۔

"بس سامعد کی برتھ ڈے کا بہاند کیا اس کے محر ے نکنا تو مشکل ہے ، یہیں سیدھے یہاں جے آئے ا میشرا شڈی کا بہانہ کر کے۔"

واردانے مزے لے ئے کریات سٹائی،اے سہ س چھوا بک تحرل لگ رہاتھا۔

''ا بیکسٹراسنڈی کی تو واقعی جمہیں ضرورت ہے'' ئيريارنے ووقعنی انداز میں کہااور کمرے میں ان كامشترك فليته كونجار

" سامعدگی ایکسٹرا سنڈی کے لیے سر کاشان کو ٹائم وبايه من في الأراز

شہریارنے ڈومنٹی انداز میں اسینے پارٹنر کا نام لیا ادر سامعه بري طرح شربا گئي \_

فيض عام اكيدى من كهاتبي كاسال تفاريد اكيدى عمرے عشاء تک تھی رہی تھی ۔مینرک اور ایف آیس ی کے طلب و طالبات کے لیے تمام مضامین کی کو چگہ کا انتظام تھا،اس کی انتظامیہ شہر یاراوراس کے دوکلاس فیلوز برمشتل تھی ، زیادہ تر ٹیچرز ایسے تھے جوخود بھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے ادر اخراجات یورے کرنے کے کے اکٹری کو ٹائم دیتے تھے قیض عام اس وجہ ہے جی یا پولر تھی کہ بیمال سنوؤننس برروک ٹوک نہیں تھی ، جوجس وفت آئے ،لیکچر کے دوران اُنکھ کر چلا جائے ،سیل نون استنعال كرے \_ غرضيكم طلبا كو كمل آزادي حاصل تھي \_اس وجهے دور دورے طلباء اس اکیڈی میں آتے تھے سنجیدہ مزاج طلباء يبال كم اى تكمت في محر الم ياس كرنے وانوں کے لیے ریہ اکیڈی بہترین ٹھکانہ بھی طلباء اور اساتذہ کے درمیان عمر کے معمولی فرق کی وجہ سے طلبا تیجرزے بے تکلف رہتے تھے اور شاید اکیڈی کا مانو بھی المراور المراد ا

" بى امال بى بى بغرمائية واب كيا مسئله جو محيا آپ ئوي"

اس سے پہلے کہ سلیم الدین کھی ابتا اس کی بیٹم شاہ نے بے زاری سے کہا۔

'' دبہو۔ سامعہ کو کسی انسی اکیڈی داخل کیون نہیں کردائے جہاں خواتین اسا تذہ ہی ہوں ۔ میمکن نہیں تو گھر پرسٹذی کر لے ، اکیڈی ضروری تونہیں۔'' حکمہ بیٹمہ نہ جیمدانداز میں اندیس دائی۔ ان ک

علیمہ بیگم نے دھے انداز میں اٹی پریشانی بیان کی۔
''انان اکیا مطلب ہے آپ کا اکس دور میں جی
رای جیں آپ اسی کی وہائی نہیں جب نڑکیوں کوسات
پردول میں گھر میں قید کر دیا جاتا تھا بلکہ دو ہزار سولہ
ہے۔ان پڑھ رکھ دیں میری بنی کو اگر آپ کو یس چنے
تو۔''

شاہانہ تب کر یولی۔اے اپ ول کے سابقہ میں پیمور النے میمون کا موقع جومیس کیا تھا۔

" بہو۔ بیٹی کی عرزت آتی کی دیائی بیں ہی لیٹمی اور نازک تھی اور آج ہی وہ کا آجی کا آجید ہے۔ میرے پاس تم لوگوں جنتی سمجھ تو شیس مگر بیٹی کی آ تکھیں اور ہونٹ چپ رہتے ہوئے بھی ہو تے ہیں اگر کوئی پڑھے والی مال بہتو ہے"

صلیہ بیگم کے کہیجے میں نمی درآئی تھی۔ سلیم الدین نے کہی کہنا چاہا گر اس سے پہلے ہی ناہانہ جے النمی

" تميا جھے تربیت كرتائيں آتى، كياش يے بقل ہوں ، كياش يا جھے تربیت كرتائيں آتى، كياش يا جات ہوں ، كياش يا ہوں ، كياش چپ ، كار اللہ كار يں، خدا واسطے كا بير ہے آپ كو جھے ہے ، جائے ، كار اكيا ہے ميں نے اور ميرى بينى نے آپ كا۔ " اللہ كار ال

''امال کھو خیال کیا کریں آپ، بین کو پڑھاتا ہمی تو ہے، ڈاکٹر کے علاوہ کوئی فینڈے تبیں کام کی۔ جس میں پیسہ ہمن ہے، تعلقات ہمی اور اچھارشتہ ہمی۔اکیڈمی نہ جیس توادر کیا کریں''

بیوی کے روٹے پر سلیم الدین کا دل پہنچ عمیا، پہلے ماں کی بات تھیک لگ ربی تھی ،اب وہی ماں جاہل نظر آئے گئی۔ آئیموں پر بیوی کی ڈگائی عینک تھی ہوگی تو موسم بھی دیسانی نظر آتا ہے جیسا بیوی جا ہتی ہو۔

"بینا، بہونے آیک کے میں سامعہ کو اپنا بنالیا اور مجھے بہت دور کھڑا کر دیا۔ وہ جھے بھی جان ہے زیادہ پیاری ہے، دبی بات اس کے مستقبل کی تو بیہ ہمارے اپنے بنائے کے نیا بینا، جو بات اسلام نے منع کردی اپنے بنائے کے نیا بھیا، جو بات اسلام نے منع کردی اس سے رکنے میں فائدہ اور کرنے میں عظیم نقصان آئ ہے، بینا اندھیرے سے ڈرنا تو معانی کیا جا سکیا ہے گر رشی ہوتا ہے کر رشی ہوتا ہے رقش سے ڈرنا کی طور قابل معانی سیں ہوتا ہے رقش سے ڈرنا کی طور قابل معانی سیں ہوتا ہے رقش سے ڈرنا کی طور قابل معانی سیں ہوتا ہے رقش سے ڈرنا کی طور قابل معانی سیں ہوتا ہے روشی سے ڈرنا ہے ہو بیٹا اسلام روشی بی تو ہے۔"

طيمه بيم نے بينے توسمجايا۔

"آبال - ہم کیا کریں کہاں جائیں، ہراکیڈی، ہر کانچ میں مرد نیچرز بیٹے ہیں، شہر بھر کے ماہر نیچرز بھی مرد ای ہیں جو ایک ہے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کانچ ہیں وادنا دیتے بھر ہے این کہاں سے لائیں ٹی ر سوالات کی بوجیماز کردی۔ ''در کن چکروں میں ہو میڈم ،قصہ کیا ہے ہیہ برای الفت ہوجی ہے دانیاہے ''

زارانے سارہ کو تھورا۔ ''یار جائے منگواؤ پلیز۔''

سارہ بھی تھے انداز میں کرئی برگری گئے۔ '' خیریت ہے سارہ ،طبیعت تو جمیک ہے۔''

بھی چکلے جیوز تی رہتی تھی گرائ دن دو چیپ چاپ تھی۔ ''بس یار ، آج میں ڈپریس ہوں ،انسان محض پیے کے لیے اپناسب کچھڑ کا جانے ، کہا ہے یہ بیبر؟ .....اس

کے بیے اصول ، آ درش ، ایمان ، وین ، خدا، بیمگوان ..... انسان سب کھی چ ویتا ہے۔سب کھے۔میرا دماغ بیٹ

> جائے گا۔'' سارہ کی آنکھوں میں نی تھی،

"ساره، اواكيا بي الجھ بتاؤ، شير كرو جھ ہے

پلیز ، یوں ول چھونا مے کردے'' زارانے سارہ کے سرکومجیت سے سہلایا۔

''وانیاری م کرری تھی میں تی ماہ ہے ۔ پہلے تو بالکل بی بیس کھل رہی تھی تگر میں نے اس کے مزاج کے مطابق با تیس کیس، وولت کی ہوس، پیسے کی ضرورت ظاہر کی اس کے سامنے ،خو و کو اس کا ہم مزاج مثو کیا، تب کہیں جا کر ایس نیاں میں میں سے ساتھ کے مد

اس نے اشارہ مجھ سے پچھ باتیں کی ہیں۔۔۔۔ تم یقین نہیں کروگی اسکول میں اس کا کام پچھ خاص مبمانوں کی راتیں تکین کرناہے ہیں،ان میں پچھ بولیس والے ہیں، پچھ بیور وکر نیس ہیں اور پچھ اجنبی مہمان،اور کوئی کام نہیں اس کا۔احمد بھدانی اسے سی بھی وقت کال

وی کام جیل اس کا۔احمد ہمدای اسے ی کی وقت کال یر باد لیتا ہے،یہ کئی لڑ کیاں جی جو اس کام میں منوث

یں میراد ماغ بیت جائے گازارا۔'' سار ہروہانی ہوگئی۔زارابھی ہونٹ بھنچےاس کو و کم کے

ساره روہا کی ہوئی \_زارا بھی ہونٹ جھیجا تی نوو کیے کی تھی \_

ن شروع من أيك واقعة بنا تها مجمع ال

سلیم الدین کے انداز میں ہے ہی تھی۔
'' بیٹا ، چلو ایک بات بھتی بنا نوسی طرح ہرد کے
ساتھ تنہائی ہے بیخے کا تھم دیا گیا ہے ، جب کوئی نہیں ہوتا
تو مرد ادر عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا
ہے، اجہائی کٹائی میں پر سنا مجوری ہے گروہ اتو ارکوچل
برٹی ہے اکیڈی ، مجی چیک کیا تم نے ، مجی ساتھ گئے
تم ، اس کا لباس بھی خور ہے دیکھا ہے، دہ تعلیم حاصل
گرنے والا لباس ہی خور ہے دیکھا ہے، دہ تعلیم حاصل
گرنے والا لباس ہی خور ہے دیکھا ہے، دہ تعلیم حاصل
گرنے والا لباس ہی خور ہے دیکھا ہے، دہ تعلیم حاصل
گرنے والا لباس ہی خور ہے دیکھا ہے، دہ تعلیم حاصل
شیچر بن گئے ہیں ، بہت ڈر لگتا ہے بجھے تو ۔ اللہ سب کی

طیمہ بیگم نے دو ہے کے پلوے آنسو بو تھے آگر "امال آپ نے کہدویا اور ہم نے س لیا۔ و نیا پڑھ رای ہے باہر جا کر مردول سے مکیاسب بھاگ جاتی ہیں گرول ہے؟۔ ہمارا بیچھا چھوڑ ویں مہریانی ہوگی آپ کی ۔"

شاہانہ نے جمنجطا کراہاں کے آگے ہاتھ جوڑے اور سلیم الدین چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہرسکا۔ حلیمہ بیٹم کی آنکھیں آنسوؤل ہے لبر رجھیں۔

''سب بھاگ توشیس جا تیں گر ہے گے۔ اور پیڑول کو کیجانہ کروشاہانہ۔''

صليمه بيكم جانتے ہوئے بھی بچوند كهدسكيں۔

☆.....☆.....☆

کی ماہ ہے سمارہ ایک پیچروانیار جمان کے ساتھ جیکی
رہتی تھی، جس کی اسکول جس موجودگی کا جواز سجے نہیں آتا
تھا کہ اس کی ذیو ٹی آخر ہے کیا، وہ ان ہے سینٹر تھی، عمر
بحشکل بجیس سال ہوگی، شکھے نین نقوش، تھر برا تمناسب
جسم، تاکائی لباس ، بنا وہ ہے اور بحر کیا میک اب جس
شوخ وشک انداز لیے کسی ماڈل کی طرح کیت واک
کرتے ، اسکول کی راہدار ہوں میں انحفا تے پھر نااس کی
رہ نیمن تھی اور بھی اس کی جاب تھی ۔ اتنا تو زارا بھی بجھتی
رہ نیمن تھی اور بھی اس کی جاب تھی ۔ اتنا تو زارا بھی بجھتی
ہوئی ہے ،اس وجہ ہے وہ خاموشی ہے سب د کھے رہی
ہوئی ہے ،اس وجہ ہے وہ خاموشی ہے سب د کھے رہی

لڑ كيوں كا جوتقر مركى مقالم كے كے ليے ايك و كيك ہے گھر

اوران كے گھر والے آئے تھے ان لڑ كيوں

کو ایک ویک کے ليے آن ویمانڈ بھیجا گیا تھا مختلف

برے لوگوں كے بيڈ روم میں، اور وہ خوتی خوتی گئ تھیں بحض اپنے طالات بدلنے كے ليے ۔ جب بينظر

آئے لگے كہ اس كام كو ہرگوئی كر رہا ہے تو اس كا راستہ ہى سيدھا راستہ ہى سيدھا راستہ ہى طرح

> سارہ رور ہی گئی۔ ''اس نے بتایا ہے سے سب کچھ۔''

ا سے جایا ہے سیست زارا کالبجہ انسر دہ تھا۔

" ماف صاف تونبیں بتایا، ندبی اپنانام کے کر بتایا ہے گر جھے اس کی باتوں سے اندازہ ہور ہا تھا۔ پہلے تو جھے لا کچ دے رہی تھی، لاکھوں کے خواب دکھا رہی تھی، میں نے چکیا ہٹ طاہر کی تو جھے ایسا کام کرنے کو کہا کہ میرا د ماغ بی النٹ گیا، آج مشکل سے ضبط کیا ہے میں نے۔"

ہروقت منے مسلمانے والی سارو کے آنسونیس مقم سے تھے۔

" بھے کہنے گئی کہ کی اسکول کائی ایسے بھی ہیں کہ جہان کی طالب سرائوں کو جاتی ہیں ہیں نہ گہیں ،ان میں بوتی ہیں، ہر اقل میں ہوتی ہیں، ہر اقل میں اسکی لڑکیاں ہوتی ہیں، ہر ان میں اسکا سرکھیاں ہوتی ہیں، ہر ان میں اسکا مسئلہ میں ہوتی ہیں، پھے کا مسئلہ میں ہوتی ہیں، پھے او نچے اواب کی امیر ہوتی ہیں، پھے او نچے خوابوں کی امیر ہوتی ہیں، پھے تمر اور اپر کلائن میں جانے کے لا اپنی میں اور اپر کلائن میں جانے کے لا اپنی میں واشک کا معاوضہ بھی شاندار ملتا ہے، کم عمر سنوڈ نئس کی واشک کا معاوضہ بھی شاندار ملتا ہے، کم عمر سنوڈ نئس کی بہت ما مگ ہے اور رہ ہو بھی بھی بگی میں طانبات میں ہے۔ کے لیے ان کا ساتھ وے رہی ہیں، جھے بھی طانبات میں ہے۔ کے لیے ان کا ساتھ وے رہی ہیں، جھے بھی طانبات میں کے لیے ان کا ساتھ وے رہی ہیں، جھے بھی طانبات میں کے لیے ان کا ساتھ وے رہی ہیں، جھے بھی طانبات میں کے لیے ان کا ساتھ وے رہی ہیں، جھے بھی طانبات میں کے لیوں واشک کا کام لیے اول

ادر سرکو محبت سے تھیلنے آئی۔ "
"مت روؤ مرکی بیاری جمن، بیسب تو جانے کب
ہوار چانے کہاں کہاں جاری ہے، ہم نے اب و کھا
ہے نا ہم فکر نہ کرو، ہم اپنا کروار اوا کریں گے، ہم ان کا
قلع قمع کریں گے مگر و کھے بھال کر، کیا ہاتھ ڈالا تو کام خرا
ہ بوجائے گا۔"

زارانے محبت کھرے کہیج میں اے تسلّی دی سیاور بات کہاس کا اپنامن خراب ہور ہا تھائ

"مید درندے میں زارا،خون چوسے دالے۔ یہ مشعل افغائے ہوئے لئیرے ہیں، یہ بھیر کے لیادیہ مشعل افغائے ہوئے لئیرے ہیں، یہ بھیر کے لیادیہ میں بھیر کے لیادیہ میں بھیر کے لیادیہ میں بھیر کے لیادیہ میں ان بی کا خون چوس رہے ہیں، یہ ان بی کا خون چوس رہے ہیں، ورا بھی رہے ہیں ان کے دِل میں۔"
سارہ بلک رہی تھی، تربی رہی تھی، بانب رہی تھی!!

\$.....\$

" میں زارا بول رہی ہوں سر میں آپ سے ایک ضروری بات کر گئی ہے۔"

اس دفت زارا اورسار دایک ساتھ سارہ کے گھر بیٹی ہوئی تھیں،آج سنڈے تھا،اسکول معاملات پر ان کی تشولیش بڑھتی جگی جا رہی تھی،آخر کارانہوں نے کرنل شیرازی ہے تیل فون را بطے کا فیصلہ کیا۔

یر سال سال می جباری ایس آپ، آپ کی جاب کیسی ایس آپ، آپ کی جاب کیسی جارای ہے ۔ جارای ہے اور معاف کرنا آج کل مصروفیات کی وجہ سے میں تو اسکول جانہیں رہا، مگر ہمدانی ہے نا کوئی مسئلہ ہے تو اے بتاؤ۔''

ووسری طرف سے کرنل شیرازی کی شفیق آواز ابھری۔

''سر ہمیں آپ ہے ملتا ہے۔ سارہ اور میں نے۔'' زارانے ووٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ '' ہاں ہاں، کیوں نہیں، امھی آجاد آگر ایزی ہو تو، میں گھر ہی ہوں۔''

کرال شیرازی نے خوش دلی ہے کہا۔ "او کے سر،ہم آ دھ گھنے تک بھنے رہے ہیں۔"

بارودوري والاحتال كالراحية المراجع المراوي المراوي المراجع المراوي المراجع المراوي المراجع المراوي الم

'ارتفاش و کیا ہوں ،کرتا ہوں پڑے۔''
کرک شیرازی نے بات سیمی ۔
''کرنل صاحب،اب آپ کے کے کی فیجرز کی باتوں میں آکر میرے بھائی ہے ول میلا کریں تھے جو ہمارا ویا کھائی ہیں اورہم پیغرائی ہیں۔''
مارا ویا کھائی ہیں اورہم پیغرائی ہیں۔''
وہ شاید سنز شیرازی تھیں جو اچا تک ذرائنگ روم میں آگئیں،وہ تینوں بو کھا کہ خراتوں کی اپنی کوئی لڑائی ہوگ میں آگئیں ہوں کہ ان جورت کے ایم کر رہی ہیں ۔''
مسز شیرازی مسلسل بول رہی تھیں ۔اس کا چرو میرخ میرز کی ہوں ا

کرتل شیرازی نے اپنی بیوی کوڈا تئا۔ ''دگار میں بتار ہی ہول کہ جمعوث بول رہی ہیں ہیہ دونوں میر کے بھائی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی ہو گی،جس کا مینا جائز فا کدوا شارتی ہیں۔'' میں نشین کی شیر ان کے شارتی ہیں۔''

ے، میں خود منتق کروں گا۔

سنزشیرازی کی ٹون اور جملے تو بین آمیز ہتے۔ ''کنٹرول کریں آپ آپ کوسنزشیرازی ۔ ہم محنت کر کے روزی کما رہے لیمیں املازم نہیں ہیں ہم آپ کے ۔''

زارا ہے اب برداشت نہ ہوسکا تو اس نے سنگتے لیجے میں کہا،سارہ اسے باہر کھنچ رہی تھی مگر وہ وہال جمی کھڑی تھی۔

" " تو کیا ہوتم نوکر نہیں تو پھر ہو کیا، مالک ہو کیا۔ مالکن بننے کے ہی تو خواب میں تمہارے ،ارے اتفا نخرہ ہے تو گھر بیضو، حراف کہیں گی۔ "

مسزشیرازی نے اس پر جھیٹنا چاہا گر کرش شیرازی نے اپنی بیٹم کا باز و تھاما اور اندر کی طرف نے جانے ک کوشش کی۔زارا کے اندر آتش فشال مجھٹ رہے ستے، اتنی تو بین ، اتنی ہے تو قیری۔!!

'' اندر چنورخش، پاگل ہوگئی ہوتم '' کزنل شیرازی دھاڑ ہے۔

الياكل مين مير وآب كي بدلاذ في موتي مين جن كو

''چلوسارہ اٹھو، ہم نے ابھی جانا ہے۔'' زارا نے اٹھتے ہوئے کہا، سارہ تو پہلنے بی ہے تیار تھی، آدھ مھنے بعد وہ کرتل شیرازی کے وسیعے وعریض ڈرائنگ روم میں براجمان تھے۔

''کیسی میں بیگ لیڈیز 'کس مشن پیر ہیں آئ کل ۔'' کرتل شیرازی کے آنے پروہ احترام میں اٹھ کھڑی نعس ۔

"اسر، دی آر فائن بر پکھ مسائل تھے جو ذسکس کرنے تھے یا'

سارہ نے وجیجا نداز میں کہا۔ ''کیوں ٹیس، آپ بتا کیں جومعاملہ بھی ہے۔''

یوں میں ہیں ہیں ہیں ہوسائند کا ہے۔ ''سر، اسکول ہے متعلقہ ہیجے باقیں جیں، آپ پلیز نستلی ہے ہماری بات سننے گا۔''

زاران تمبدياندي

'' آپ مینش ندلین، بولیں پلیز،صاف صاف بات کریں، جوبھی ہے۔''

زارا بہلے ہی سارہ ہے وسکس کر چکی تھی کہ نی الوقت فائزہ اور شہر یاری اکیڈی دالا محالمہ ہی سامنے لانا ہے، انہوں نے ساری بات کرتل شیر اڑی کو بتائی، وہ چک ہے سے ان کی بات سن رہے لئے گران کے بائٹے کی شکنین سے ان کی بات کی شکنین مرحق جا رہی تھیں ۔ انہوں نے بات کمل کی تو کا ٹی ور پر خرائک روم کی فضا میں خاموثی جھائی رہی۔ وہ دونوں بھی گردن جھکا ہے منتظر تھیں ۔

"بہت بڑی بات ہے یہ اگر کی ہے تو ۔ فائز وکی تو احمد بہت تعریف کیا کرتا تھا۔ اور فیفِس عام اکیڈی والے معالے کا شایدا ہے بھی نہ پتہ ہو۔ بہر حال جو بھی ہو،اس سے رزار شہ تو ہمارائی احجما آئے گاٹا۔"

كري شيرازي نے بيشانی سہلائی ۔

''لکین سر، والدین ہم پراعتاد کرتے ہوئے بچوں کو ہمارے پاس بھیج رہے ہیں،ہم ایک نی اکیڈی میں رینر کر رہے ہیں،بغیر تحقیق و تصدیق کے،کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیے ہیں۔ بچھ بھی تو معلوم نہیں ہمیں۔''

ساره نے ابنالوانٹ آف دیوویا۔

کیا ، دہاں گرف شیرازی ، بوائز کیمیس کے رکبیل عاصم غنی ، بیٹم شیرازی ، احمد ہدانی کے علاوہ فائز انجی موجود تھی ، بیٹم شیرازی ، احمد ہدانی کے علاوہ فائز انجی موجود کے خلاف سب سے تفوی ثبوت فائز ہ کی شکل میں موجود تھا۔ ودنوں نے کرفل شیرازی کے اشارے پر اپنی سیٹ سنجالی ۔ احمد ہمدانی ان کوکینز تو زنگا ہوں ہے گھور رہا تھا۔ "مس فائز و ، میں نے بہت ہی اہم مقصد کے لیے آپ کو زخمت وی ہے ، ججے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی شریعت خراب ہے اور آپ چھٹیوں پر جی ، ہیرحال شیر یہ کربی سیرحال شکر یہ کہ میر رے کہنے پرآپ تشریف لا تیں ۔ "مس کرفل شیرازی تھکے تھے نظر آ رہے تھے۔ فائز ہ نے ہیں ، ہیرحال کرفشک ہونٹوں پر زبان بھیری ، ووز دی نظر آ رہے ہے۔ فائز ہ نے ہیر جھکا کرخشک ہونٹوں پر زبان بھیری ، ووز دی نظر آ رہی

سرسارہ اور زارا کو بے چینی ہونے گئی کرفائزہ صاف صاف کیوں نہیں بتارہی کروہ چیٹیوں پر نہیں تی بلکسا سے نوکری سے جواب دے ویا گیا ہے۔

"مس فائز و، کیا آپ بتانا پندگری کی که آپ کو اس کیمیس میں کئی ہے کوئی شکایت تونبیں، کس نے آپ کو ہراسال کیا ہویا کوئی اور مسئلہ ؟؟ \_''

عاصم عن نے فائزہ کی طرف و یکھا۔ ایک کمیح کے لیے کمرے میں خاموثی حجما مئی سارہ اورزارا کے ول دھڑک رہے تنے سب سے اہم مرحلہ آن مہنچا تھا۔

"جين سر-"

الیے لگا فائزہ کے بیالغاظ حروف کا مجموعہ نہ ہول بلکہ اینم بم کی ہوچھاڑ ہو جو ان کے سر پر پھٹی ہو۔وہ دونوں پھٹی پھٹی نظروں ہے اس لاکی کو دیکھ رہی تھیں جو اس دن ان کے سامنے آنسو بہا بہا کر اپنی بربادی کی داستان سنا رہی تھی ۔کرٹل شیرازی نے ای کھے ان دونوں کی طرف و یکھا،اس کی نظروں میں دکھ بی وکھ تھا، بیٹم شیرازی حقارت ادراحمہ ہمدانی فائتحانہ انداز میں انہیں گھور رہے تھے۔سارہ ادر زارا کا سر گھوم رہا تھا، کمرے کے درود یوارجگہ بدلتے نظرا رہے تھے۔ جانے کوں جاب پردکھ لیا تھا آپ نے۔'' سزشراری دھاڑی۔

''سوری بیٹا۔ویری سوری۔اب آپ چلیس جائیں،ہم بعد میں بات کریں گے۔''

معدرت خوانداندازی نے بیوی کی کلائی تھامے انہیں معدرت خوانداندازیں بے بسی سے دیکھا۔زارا پیریٹنی موئی باہر کی طرف چل دی سارواس سے چندقدم پیچھے تھی۔

**☆.....☆....☆** 

کل کے واقعہ کی وجہ ہے ایکے ون اسکول میں بھی زارا کی طبیعت گری گری رہی ،اس کا ول ہر شے ہے اچاہت ہور ہاتھا، وہ کائی ویر ہے سرتھا ہے اپنے روم میں میمنی تھی جب سارہ پر جوش انداز میں کمرے میں واجل ہوئی۔

"کرال شرادی آئے۔ ہوئے ہیں پر اسل افس "

> ''ارے داہ۔اِبِمزہ آئےگا۔'' مستحمل مر

زارااحی کرای ۔ "اتنا بھی خوش ننہ ہو،ویکھانہیں کل بیگم صاحبہ کا

سارونے جل رکبا

اتے میں زاراکی ایسنیٹن پر ہیل ہوئی، زارانے فوراً فون اٹھایا،اس نے اوے کی کر ریسیور رکھ دیا ہجدگ کی ایک محمیر تہدائ کے چرے پر چھائی محمیر تہدائ کے چرے پر چھائی محمیر تہدائ کے چرے پر چھائی محمیر تہدائ کے حمرے پر چھائی محمیر تہدائی ہے۔

" کیا ہوایہ"

سارہ نے بجس بجرے کہتے میں دریادت کیا۔ ''ہم دونوں کو ہلایا جارہاہے پر سک آفس میں۔'' زارانے مختمر جواب ویا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔

"" تو منه کیون لنگ گیا تمهارا، چلو، جو ہوگا دیکھا مائے گا۔"

سارہ نے اسے سنی دی۔

يوجل أفرى ويس حاركم الع كانوناف الملك

زارائے سکی بحری!!

ہاہر شاید یارش شروع ہو چکی تھی ،ہوا کے ساتھ بوندوں کی بوچھاڑ اس سے نکراتی اور اندر تک جھر جھری طاری ہوجاتی ۔!!

> وروازے پرسامیسالبرایا۔ "'زارائ"

بہت مرحم آ واز جن کی نے پکارا۔ آنگھوں کے پروے پر آ نسولرزان بھے بیس وہندالا رہا تھا گرساعت نہیں وہندلائی تھی ،زارا نے آنگھوں کو رگڑ ااور درواز ہے کی اوڑ غور ہے دیکھا۔ باہر زور ہے بجلی جہنی واس کھاتی قلیش نے تیس واضح کردیا۔ فائز ومرجمکائے کھڑی تھی!!

یمیں ہے۔ بہتر ہیں۔ بہتر اللہ ہے۔ بہتر ہے۔ بہتر اللہ ہے۔ بہتر اللہ ہے ہے۔ بہتر کا اللہ ہے ہے۔ بہتر کا اللہ ہے۔ کا نوں پیدوں کا شدرہی ہوں ۔'' دُنیرہ پیمنگاری ۔

'' دیکھو جان اٹنا آسان ٹیس ہے بیسب ہمہاری وجہ ہے ہم بیک فٹ پیآ گئے ہیں۔'' الصریف وفاع انداز میں کہا۔

"کیا مطلب بیک فن به آم مے بین ال جیسی جائے ہیں۔ اس جیسی جائے گئی برائن وے کی رامداریوں میں کم ہوگئیں، مسئلہ کیا ہے آخر۔"

زُنیرہ بھٹ پزی۔ نُنیرہ بھٹ

اس کی آعموں ہے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور غصے کے مارے ستوال ناک کے نتھنے پھول پیک رہے ۔

"مسئلہ تم ہو زُنیرہ۔ یس نے کاغذات میں تمہیں نیچرے اسشنٹ بنا دیا تا کہ ہم آسانی ہے اس کمرے میں دفت گز ارسکیں اور لوگوں کی نظروں ہے محفوظ رہ سکیں۔ پھر بھی جانے تہہیں مسئلہ کیا ہے کہ تم نیچرز ہے پڑگا لینے گئی ہو،آ رام ہے بیضو یہاں۔" انصر نے تل ہے زُنیروکوسمجھایا۔ انصر نے تل ہے زُنیروکوسمجھایا۔"

موسا كي المسترك الرائد والمستدان المال أيمال أيمراكي

حیت پر ہے بی حیت والے اسٹڈی روم میں جانے کب ہے وہ را گئے۔ چیئر پر جیول رہی تھی واس کا میں جیئر کے کنارے پر نکا ہوا تھا وشام ہے رات ہو پکی میں باہر موسم ابر آلود تھا و تیز ہوا کا جیونکا آتا اور کمرے کے کواڑ زورے فکرائے گراندر کا شور زیادہ بلند تھا۔ شور بی شور سامتیں شل کرتا شور سلمی خاتون کی باراے بلائے آتا بھی وار ویا واسے معلوم تھا کی باراہے معلوم تھا کہ ہے وہ ویا واسے معلوم تھا کے جوڑ ویا واسے معلوم تھا کہ سے دکھ ۔ کم ا

\$....\$

معنوم تعاکماس کے اندر جنگ جاری ہے جو کم ہے کم نی الحال کی صورت نہیں تھم سکتی ۔ وہ سوچوں کے عقریت کے شکنج میں پہنے ہوئی تھی جواس کے زخرے میں دانت گاڑ کر اس کالہو پی رہا تھا۔ کیوں ، کیسے کی گردان اس کی سوچ کے مہیب خلامی سر ظرار ہی تھی۔

" دنیا الی کی ہوتی ہے الوگ چیرے کے پار بھی چیرہ رکھتے ہیں ابات کے اندر می بات ہوتی ہے۔" اس کے اندر بے بسی کے آنسودک سے لیریز قبقہہ

لگایا۔

اعد همیاروں کا دلیس رکی گوری اعرصیاروں کا دلیس۔!! برف کی جیون میں ہے۔!! اور چیرہ مائی مائی ہے لوکے صفتے بھا بھڑ میں۔ کیوں بیٹھی تیر بہائے ہے؟ اعرصیاروں کا دلیس رکی گوری!! اعرصیاروں کا دلیس رکی گوری!!

اس کے اندر ورو گر لایا مذارائے زور زور ہے۔ آئکمیں مسلی مری کی رفتار تیز ہوگی ۔!!

''ہم نے تو تمہارے ورد پرل کرآنسو بہائے تھے فائزہ تمہاری آواز فرزی تو ہماری ایک ایک رگ وردے مرتقش ہوگئ تھی۔ تمہارے ہونٹ کا نے تو ہم ہے بولانہ گیا اور تم نے سکی بحری تو ہماری روح جسم کے پنجریس پھڑ پھڑ انے گئی تھی فائزہ ہم کب تنہا تھیں۔ پھر کیوں کیا۔ کیوں کیا ایساتم نے ۔اعتبار مان وانسانیت۔سب تم نے برباؤ کیا، سب پند ہے جھے۔ سب کو سائنے لے
آؤں کی میڈیا کے۔ ا

ڈنیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے

ہسٹریاتی الدازمیں کہا۔
"آگرتم نے الی حماقت کی تو وہ تمہاری زندگی کا
آخری دن ہوگا۔"

الفريجنكا دار

برائٹ وے کی ویواریں افسردہ انداز میں اس علم کے مرکز کی بے تو قیری و کمچیرہی تھیں!! کاسستہ کے سستہ

زُنیرہ کا بس نہیں جل رہا تھا کہ وہ انصر کا خول کی جائے ،اے الذاز و ہو جان تھا کراس کی ویڈ بور بھار و گ کی گئی ہے جو کسی بھی وقت اس کی ری سینے کے لیے استعال کی جاسکتی ہے، زُنیرہ کا تعلق ایک غدل کلائ مرانے سے تھاءایم اے کرنے کے بعد بوریت ہے بیچنے کے لیے اس نے براتث وے سٹم جوائن کیا ،اس کے والدین اس حق میں نہیں تنے مگر بنی کی ضد کے سامنے انہوں نے ہتھیار وال دیئے۔ زئیرہ سیدھی سا دھی معصوم ی لژگی تھی ،اس کی معصومیت اورحسن بلاً خیز اس کے پاس کتے برے ہتھیار تھے، اے خود بھی اس کا انداز انہیں تھا محراسکول کے وارڈی سٹرانھرنے اس كے سرايا كو آنكھوں آنكھوں ميں تولا اوراے اپنے ليے محق کرلیا۔ اس کے کھے لیکر زفری کر کے انفر نے اے فائل ورک سلیس وایدمیشن براسس کے لیے کرے میں بلانا شروع کر دیا، وہ گھنٹول کمرے میں تنہا رہتے ہنی نداق سے شروع ہونے والا تعلق آ مے بڑھتا چلا حميا، بحراسے بينة بي شه جلا كه كب وه الصر كر قريب آتى جائے گئی، اتنا قریب کہ سب ہی پردے، سب حجاب اٹھ محے العرنے اے احماس ملکت ویا واسے ادارے کی مستقبل کی ما لکه قرار دیا اوروه خوابون میں خود کو اسکول ا وز سمجھنا شروع ہوگی اسکول میں دھرتا ہے ۔ وندناتے پرنا، ہر تیجر کی بے عزتی کر دینا، مرضی ہے آنا، مرضی ہے جانا بخرضیکہ اس کا ہر ہرا نداز مالکوں والا ہو گیاا در پھر آيَجَ كَارُ اللَّهِ مِنْ تَجَرُّ مِنْ مِوْتُنِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَا اجْمَادَ كِمِراا مُوارْ اورتم نے جیھے ٹریپ کیا تھا۔'' ڈنیرہ شعلے آگل رہی تھی۔ ''جوبھی ہوا تہاری مرضی ہے ہوا تھا۔'' انصر نے کمزوری آواز میں کہا۔ ''مرضی۔ ہونہہ۔خوب کہی مرضی کی بج

"مرضی ہونہ ۔ خوب کی مرضی کی بھی ہم نے شاوی کا وعدہ کیا تھا چھے ہے اور ای بلڈنگ جس،ای شاوی کا وعدہ کیا تھا چھے ہے اور ای بلڈنگ جس،ای کمرے جس جھے ہے اسلے ویے گرتم نے یاد مہمیں روکتی رہی مضدار سول کے واسطے ویے گرتم نے یاد ہے گیا کہا تھا۔ کہ سب پچھ میرائی توہے۔آج بھی اورکل بھی ۔ یاویے نا تمہمیں یا بحول کے سب جانے کھنے ایارٹی تم نے کروا ویے میرے اس چھوٹی ی عمر میں اور اسلے تم جھے سائیڈ پر کر رہے ہو۔ چھوڑ ول کی نہیں اور مشہمیں یا

ر نیرہ کی آواز بلند ہو رہی تھی، یہ او جہ ہوئے منافر کی تشق کا کنارہ تھا منے کی آخری کوشش تھی۔ " تو اس کمرے مین تم مرضی سے آئی تھیں یا میں تنہیں اغوا کر کے لاتا تھا۔"

الفرن طيش بحرب ليج من كها-

" یہ کوآرڈی نیٹر آفش تھا، یہاں میرا آنا بنا تھا،آفس کام ہے آئی تھی جس تم نے اسے بیڈروم بنا لیا تہارا بھانڈ اجس سر عام چھوڑوں گی،میرے پاس تو گنوانے کے لیے بچاہی کیا ہے، تبی دامن تہیں بھی کر دول کی ،دکھاووں کی دنیا کوتہارااصل چرو۔''

ڈنیرہ اس کی بات پر مزید بھڑک اٹھی۔اس نے پہیر ویٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جنون از تھا اس کے سر

" پلیز آہت، بولو کول ڈاون ،کول ڈاون ڈاون ڈیرہ۔ جیساتم چاہتی ہودیسائی ہوگابس تھوڑ اانتظاراور کرلو، کچھ فیملی معاملات ہیں ،ان کوسیدھا کرلوں۔"

انفرنے کجا جستہ ہے کہا۔

" تین سال سے تہارے مسائل می حل نہیں ہو رہے،صاف کیوں نہیں کہتے کہ کوئی اور پھول تہہیں بہند آ کیا ہے۔ گر اس ہار میں سب کو بتاؤں کی تمہاری اصلیت۔ کی بھول میں حد تنا بالڈر البینڈ و منا جس کو

اور کسی ہے فڑی شہوتا واسے آگ لگا کیا وہ تو ہراز کی کو برائے فردخت جھتی تھی ۔خود کی تو اے نہ مکنے والوں ے نفرت ہوتی جگی گئی ۔خودکنی تواہے ہروہ لڑکی زہر کگنے ملی جو لئے ہے ڈرتی ہو،جواہے مال دمتاع کوعزیز از جان رکھتی ہو۔ا ہے مہلی پارزارا نے محاذ پر فکست کا سامنا تھا۔ کر چداسکول پر ہولڈ مسز شیرازی اور اس کے بھائی احمد جمدانی کا تھا عمر اسکول کے تمام کاغذات،رجشریش اکاذنس کرنل شیرازی کے نام تے،اس دیے ہے اے احمد ہمدانی ،انعمر وغیرہ نظر انداز نہیں کر کئے بتھے، بہی وجہ تھی کہ زنیرہ کی نیندیں از گئی تعین \_آج توانفرنے تعلم تعلا دھمکی دے دی تھی ، پچھرکر نا ضروری ہو گیا تھا، اس کی جان بھی جاسکتی تھی۔اس ہے سلے کہ تھوڑا تھونک ماردے،اے پیونک مارتے میں چنل کرناممی یا خواس نے سارہ ضیا سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اےمعلوم تھا کہاس کے والد آری ہے کرٹل ریٹائرڈ ہیں، وہی اس کی بدو کر علق ہے۔ وہی ان کا توڑ ہو علق

\$\frac{1}{2} \cdots \frac{1}{2} \cdots \fract \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{2} \cdots \frac

" پولو جاؤيهال ہے ، كيول آئى ہو بيرى بياك كا تماشاد كيمنے \_"

زارانے سر دوبارہ کری پرنگا دیا، و بشکل نہیں دیکھنا عاہتی تھی اس لڑکی کی جس کے لیے وہ بے وقعت ہوئی جھقیرکانشانہ بنی۔

فائزہ آہتہ آہتہ اس کے پاس آکٹری ہوئی،اس نے اپنا واہنا ہاتھ زارا کے کندھے پر رکھا جو زارا نے شدت سے جھنگ ویا۔

شدت ہے جھنگ ویا۔ "اس سے پہلے کہ میں تہہیں ویکے دے کر بہاں سے نکال دوں، وقع ہو جاؤ۔ سنانہیں کیا کہا ہے میں نے۔"

زادا كاغعرفي شاكرد باتقار

مینیں جاؤں گی میں مجاہے مجھے دھکے دے کرہی کیوں ندنکالو سنی ہوگی میری بات مہیں۔''

فائزہ زارا کے قدموں میں بیٹے گی اوراس کے تکھنے تھام کرروئے گی 1

" بخوری بدنصب ای کی ستی ہے کہ بختے دھے مار کر گھر سے نکال دیا جائے ، جمعے کی کی رسوا کیا جائے ، جمعے سنگسار کیا جائے ، میں نے ہر پیارے رشتے کا مان توزا، مرمجت مجرارشتہ محکرادیا میں نے ۔''

دو آبیکیاں کے لے کردد نے لگی ،اس کا سرزارا کے گفتوں پر رکھا ہوا تھا۔زارا کسی چھرکی مورثی کی طرح ساکت میٹھی ہوئی تھی۔

"اب ونسا ذرامہ کرنے آئی ہو۔انب کیا کسررہ تی اے ہماری رسوائی میں۔ بولو کوئی ڈائیلاگ، کرد کوئی تی ایکٹنگ، لکوا وہ ہمیں سولی پہ کہ اب تو ہی ہوتا رہ میا ایکٹنگ، لکوا وہ ہمیں سولی پہر آمیز آگا ہیں اوراحیہ ہمدائی ہے۔ اس مغرور عورت کی تحقیر آمیز آگا ہیں اوراحیہ ہمدائی گئی صرف جہاری وجہ ہے برواشت کیس میں میں ان اور اور کہنے کو پچھ بھی تیں گا میرے پاس۔اتی ہے۔اور اور کہنے کو پچھ بھی تیں برواشت کی ہمی نہیں گی ۔"

زارائی اواز آنسوؤں ہے جیکی چلی گئی۔
'' جھے میدو کھنیں کہ میں اس دن جموئی ثابت کروی
گئی ، جھے دکھ میہ ہے گہ کی ہار گیا ، گذب فارخ تفہرا، وہ
لوگ بھیڑیے ہیں تم نے در تعدوں کا ساتھ دیا
فائز دے چھی تو سوچتیں فائزہ ، پھی تو لحاظ کرتیں اصولوں

زارا خاموش آنسو بہائے جارہی تھی۔ ''میں مجبور تھی زارا۔ بہت مجبور، بے بس،اکیل\_درندوں کے چھ تنہالڑ کی کوئی بھی نہیں میرا بس،

فائز وکی پچکیاں تیز ہوتی جلی کئیں۔
''اس ون میں تم دونوں کو بتا نہیں پائی۔میری
ویڈ بوز ہیں اس کے پاس۔ایک نہیں بے تار، تہلی چوری
چھے بنائی گئی اور اس کی وجہ ہے مجھے ہر با ریکارڈ نگ
کروائی بزی میں نے تو اپنے گلے میں خود رس ڈال
کے اس کے حوالے کر رکھی ہے ،اب اسے کیسے کہوں کہ
دی کونل نہ دے کیونکہ میراوم گھٹ رہاہے!!'

فائز ، نے بلکتے ہوئے رک رک کے اے بتایا اور زارا کا سانس رک کمیا ،اس کمے اے احساس ہوا کہ فائز ہ جو تد جر کا بیٹران پر کھڑی ہے آگے گر مجھوں سے مجرا

وسبع سمندر ہے اور چھے نواکلیٰ چٹانوں دانی بہیب کھائی ہے،جس کی مہرائی کا بھی نہیں معلوم!!

اس نے بے اعتبار فائز ہ کا سراین کود میں رکھ لیا۔ اس نیجی حیست والے کمرے میں محورا تدھیرا، برسی بارش، طوقانی مواتمیں اور ان کی سسکنیاں کی کر بین کر

☆.....☆

پھروہ کی ون تک اسکول نہ جاسکی اطبیعت ہمال ہی تہیں ہو یا رہی تھی بس سارا دن ماں کی گود می*ں سر رکھ کر* اوتذ ہے مندلین راتی می ، جو ہوگا ویکھا جائے گا ، یہی آخری موج تھی جو اسے سکون دی تھی ،اس نے برای سیوجی سادھی زندگی گز اری تھی ،اسے انداز ہ ہی نہ تھا کہ ماہر کی وٹیا مکر وفریب کی وٹیا ہے،اس نے تو بس مال کی گود ہی دیکھی تھی جہال پر سکھ کی جیما یاتھی بھیلولا تی وحوی جہال آجازت کے کرآئی تھی ادکھاور یال کی کودیت بہت برے ہو کر حزرتے ہے اسے کیا معلوم تھا کہ مال کی گود کے علاوہ مجی ایک وٹیا ہے جہاں امادی کے ۋىرے بىں جن كى كوكہ ميں اند حيرے يلتے بيں ، جہال لوگ تاریک من میں کائی سوچوں کا بوچھ لیے پھرتے ہیں ایدد نیاجیے جیے اس پر منکشف ہور ای تھی ، ووصِیہ ہے ہے شل ہوتی جارہی تھی، ہر چوٹ ٹی، ہر دکھ آتھعیں وا كرويية والألكا تعا، مجروه كرلاتي مجرتي محى -كهال جائے بھی جگہ جھیے بھی تجھا میں پناہ لے کہ ا اوں سے جان ت<u>ح</u>و<u>تے</u>۔

اماوس كي شب تيره جِلْي آ كَي ويه يا وُل!! مريهورج عليآؤ مرى أتحمول من رم مجم ب مرے دل میں اندھیراہے!! ''جانے کب چھٹے گاریاند ھیرا۔''

اس نے آئمن میں لیٹے ہوئے آسان پر ازتے يرندول كود يمض سوحا \_

يديرند بي كنيخ خوش قسمت إلى ، روزني وسعول ين اُڑتے ہيں۔

كوشش كرراي تمي \_

"زندگ کی کتاب میں تو آخری صفحے پر جواب بھی نہیں ہوتے زارا بصرف سوال بصرف سوال جھنکک اور بھید بھرے سوالوں کا نام زندگی ہے۔<sup>''</sup>

خاتے کوں اوای اس کے اندر تغیر کی تھی ۔اے

اسکول کی فکر تھی نہ اپنی نوکری کی ،اسے تو اس اندھیری

رات کا خوف تھا جو روشن کی آڑیس بھیلائی جا رہی

تھی۔اہاں جانے کی میں کیا کررای تھیں۔وہ آتکہ میں

بند کر کےجسم کو ذھیلا حیوڑنے اور ذہن کو آزاو کرنے کی

أيك لمي سالس كراس في اندر كا غيار ما بر

ا آئن سٹائن کی بدروح ،خودعما شیال کررہی ہواور ہمیں میکشن دی ہوئی ہے ۔''

وہ مبارہ کی قریب ہے آئی آواز پر انجیل بڑی اور بث منه آنگھیں کھول ویں۔

"ارےارے، فوت ندہوجانا۔"

سارہ اس کی جاریا آ کے یات ہی پہلوڈل پر ہاتھ ر مے کوری اے غصے دیکے رہی گی ۔

"بدیاس کون کھڑاہے۔" اس في المحميل ملته موت موجا -

الرسابي ب، موش من آؤيدي لي، آس في الي یزی ہو، چلواٹھوشایاش۔'ا

سارہ نے چتنی بحالی ۔

زارا کے اندرتو انائی کی ایک لبرائشی ، و و جھلانگ مار كر ماريالى سے أتى، صاك چرب ير جمالى ازلى معمومیت ، آتھوں کی جب اسے زندگی کا اعتبار عطا كرتى تعى -جانے كيوں اسم بميشہ صاسم ازجى التي

"م اسكول من عائب بوكني الديكم بتاياءنه ڈسٹس کیا،ہم نے سوچا کہ بندوماتو گزر گیایا ڈرگیا۔'' سارہ نے شجیدگی ہے کہا۔

''ورتے والے اور ہول مے، میں نہیں ورتی

ورتی ـ" والراف الم تحرل العلادي مخطار فعد عما

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ادرساره، صاد دنول کھلکھلا کر ہنسیں۔

"بیہ بات مرے عربین کی افری وزکار ہے ہیں کونکہ برائٹ وے کو ابھی جاری ضرورت ہے، بہت سے معاملات سیدھے کرنے ہیں، بہت کر برد ہے۔"

ساره نے اس کی کمریر ہاتھ مارا۔

" میں تو سمجی کہ برائٹ وے کے سامنے کی سڑک ہے بھی میرا گزرتا ہند ہوجائے گا تگر جیرت انگیز طور پر خاموثی ہے۔"

بی ہے۔'' زاراوانعی حمرت میں تھی۔

''جارے ہوتے تمہارا کوئی کچھٹیں بگا ڈسکیا۔'' سارہ نے فرمنی کالرکو کھینچتے ہوئے گخریدا نذار میں

"اچھا چھے ہو، مجھے معلوم ہے ای نے دایا ہے تم ووٹوں کو ۔ ماؤل کے ایکسرے سے بچنا بھی تاممکن ہوتا ہے۔ خیر مجمور و، صبا پہلی وفعہ آئی ہے، مجھ کچھ بنانے وو اس بیاری می وول کے لیے۔"

نزارا کے اندر کی اوائی اس مر برائز برفشوں ہو پیگی تھی ،اس کا ایک انگ مسکرار ہاتھا، کی کی گھڑی ہے اِن کودیکیسی ملمی خاتون بھی مسکرار ہی تھی نے

\$.....\$

"سامعہ کھیٹیں ہوگا مری جان، دیکھوہم نے ایک تو ہو ہی جانا ہے، پھر کیا ہر جے ۔"

کاشان نے سامعہ کا ہاتھ پھڑ ااورہ اندرتک ارزگی۔

یفیض عام اکیڈی کے تیسرے نکور پرایک بیڈروم
نما کمرہ تھا، آج سنڈے تھا، اکیڈی پوری طرح وہران
سی ،سامعہ شیٹ کا بہاند کر کے کا شان ہے ملنے جلی آئی
سمی ۔اس کے والدین خوش تھے کہ ان کی بیٹی بہت محنت
کررہی ہے، دات گئے تک پڑھتی ہے، جسٹی کے ون بھی
اکیڈی جائی ہے، اچھی ٹیسٹنگ میں ہی میرٹ کا راز جھیا
کر اجازت وے دیتے تھے۔موبائل نے کام بہت
کی اجازت وے دیتے تھے۔موبائل نے کام بہت
آسان کر دیا تھا، سرکا شان کے مین کے بعدوہ بھی پاپا کی
آسان کر دیا تھا، سرکا شان کے مین کے بعدوہ بھی پاپا کی

مرے میں وہ جہلی مرتبہ آئی تھی۔اس کے اعدر بے جیٹی کی نبر اٹھ رہی تھی ، فطری معصومیت اے تھام رہی تھی تمر تنہائی اے لرزار ہی تھی۔

" سامعہ میں تمبارے بغیر تبین رہ سکتا جہیں ہے ہے در سامعہ میں تمبارے بغیر تبین رہ سکتا جہیں ہوتا ۔"
د کہ جب تک جمہیں ناو کم لوں میزاون کم لی جوتا ۔"
کاشان نے ایک اور داؤ کھیلا، جاہے جانے کا
احساس جو ہر لڑکی کی کمزوری ہوتا ہے۔کاشان پرانا
کھلاڑی تفا۔

''سرآپ اینے گھر والوں کو جیجیں میں نا ہمارے گھر''

سامعہ نے جھی پلکوں ہے کہا۔ "میں تو ایک ایک ون کن کر گزار رہا ہوں، بش تہار نے پیچر ہوجا کیں ، ہم ایک ہوجا کیں گے۔" کاشمان نے اپنے کہتے میں محبت سموتے ہوئے

"سر، جل میں اب چلتی ہوں۔" سامعہ نے نہ جانے والے انداز میں کہا، وہ بدستور جیٹی ہوئی تھی۔ چا جب تک شاخ ہے جزارہ، اسے اندازہ میں ہوتا کہ آندھیوں کی شدت تینی ہوتی ہے مگر شاخ سے نوئے تی ہے اپنی ٹاتوانی کا احساس ہوتا ہے، سامعہ کے اندر جذبات کے جھکز چل رہے تھے جو اسے ازائے جارہے تھے۔

" الجمي تنبيس جأن الجمي تو آكى بو"

کاشان نے کیج میں مجت بھرتے ہوئے کہا۔ "سامعہ، جس دن میں نے پہلی بارحمہیں ویکھا تھا نا تو ساری رات سونیوں سکا تھا، تی چاہتا تھا کہ کل کا سورج لکلے اور میں اڑ کر اکیڈی پہنچ جاؤں۔ اتفاظمل حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا، یوں لگتاہے جیسے تم اس زمین کی باسی ہو ہی نہیں ، ایمان ہے۔"

کاشان نے دارتھی ہے اے ویکھا اور اس نے شریا کرنگا ہیں جھکالیں۔وہ ہواؤں میں ازر بی تھی۔ "دسر، مجھے بھی آپ۔"

سامعہ نے حیا بار بھوں سے ادھوری بات کی جو ادھوری ہوکر بھی کمل تھی۔ " پھر تھک ہے، او کے او کے بے فکر رہو، ٹائم پر و مورى بوگى "

احر بمدانی نے نون رکھ دیا۔ "مينون نوب وڪيا،ميراموڙ ہئے۔"

وه مختلًّا ياءاس وفت اس كا جيره نسي انسان كانهيس بكر بحيريكا چرونظرا رما تعالي خون أشام محيريا!!

☆.....☆

سارہ اور صبا کے آنے ہے اسکے ون کی سہد بہر میں آسان ير كبرے سياه باول حيفائ موے يتھ مبدليان ایک دوسرے کا تعاقب کرتیں پورے آسان پر پھیل چکی تحصیں ،روح کو جھولے والی شنڈی ہوا درختوں کو تھولا جھلا رائی تھی، پنے تالیاں بجاتے ہوئے برکھاڑے کا استقبال كر رہے محص تصورى بى در بعديكى الكى بوعدا باندى شروع ہوگئی، زارانتحن میں ہی ایک حیاریائی پرکیٹی بارش کا لطف الهاري هي واس يول لك رباها كم تنكناتي بوندس اس کے جسم کے آر یال ہورای بین وانے بیل گری اور اوای کا احساس مرچکا تھا اورجسم بلکا ہو کر برندوں کے ساته آسان يراز ربا فغامزارا كوابياموسم بميشه أتيعا لكتا تها ،اس کا دل بیابتا که کاش وه کوئی تا خنه بهوتی جودل کھول کر بارش میں بھیکتی اور پھر بھیگ کرنسی درخست کی شاخ پر جائیٹھتی، ہارش اس کی ردح کوالیسے تازہ کرویتی تھی جیسے ورختوں کے یہ بارش میں وهل کر سنے کور ہو جاتے۔بارش تیز ہور ای تھی ، ہوا کی دجہ ہے بوجماڑوں کی شکل میں یائی برآ مدے کے اندر تک آر ہاتھا۔ "ارے رقی ،اندر آجا، کیوں بھیگ رسی ہے، بخار ہو گیانہ تو پر می رہنا مزید ایک ہفتہ گھر۔'' سلمٰی خاتون نے برآ مدے ہےاہے آ واز وی۔ "ائ ملے بھی بخار ہوا ہے بارش سے جو آج ہو گا، بارش تو حدت کوساتھ اُڑا لے جاتی ہے۔'' سارانے چبرے پر ستے پالی کو یو تجھا۔

اتے میں بنواور پیوجو باہر کی میں کر کٹ کھیل رہے

تھے، بھا مے ہوئے اندرآ کے اور برآ مدے میں بریک

"جان دور كيول الوجي عدا جي مل ماكر جي مل

کاشان نے اے اپی طرف تھینیا اور دہ تھنچق چلی آئی۔اس کے اندر جذبات کے بگولے اٹھ رے يتهررقص البيس جاري تفار

\$.....\$.....\$

"اس باركيمرے براينگل سے فٹ كرواد سے بيں ے؟ اور جس بھی یاورفل ریز ولیوثن والے۔اس بار خیال رکھا ہے، پیچھلی بار کیمرا کوالن کی بڑی شکا یت رہی تھی۔'' احمد بهدائی فون برکس ہے بات کرر باتھا۔

''نایں ہاں، نیا مال جلد مل جائے گا ، کام جاری ہے، بندے لکے ہوئے ہیں بلکہ اب تو کام قریب ہے، کا شا ذ الانہوا ہے، کو کی ٹا کو کی مجھنی جارہ تکل ہی لے گی ، کچھ مجيليال توسنود يومن پنجادي کي بن -' شہر یارنے او باشانہ کیج بین کہا۔

"مری جان یونیفارم ریس می ہو کیس تمام ویڈ بوز۔ جھے پید ہے تو نیفارم کی برای مانگ ہے، کہو لَوْ وَانِيا، زُنيره اور فا رُزْ هُ وَجَهَى إِوْ نِيفَارُهُمْ بِهِنَا وَوُّل \_ '

احمد بمدانی نے زور دافہ تبرانگایا ،اس کے جبرے پر شيطانيت مبت سي \_

نبیت تبت کی۔ "اور کتنی کم عمر ہوں،فرسٹ اگر سکینڈ اگر تو جھیج رہا ہوں،اب کیا ففتھ سکستھ کلاس پر چلا جاؤں، د ماغ تو نھیک ہے تمہارا، دامن بچا کرکا م کرنا ہے تمیں <u>"</u>" ای یارشهر یار ذراحجهٔ تحومذا گیا۔

" بیمشکل ہے مار، بلکہ ناممکن ہے، ہم نے ادار دہمی چلانا ہے،ای ہے سب کی روزی کئی ہوئی ہے،سب کھھ رضامندی ہے ہوتو یات یا ہرنیس تکلی جمہیں رہیا کے مناظر در کار ہیں ہمر زبردتی میں خطرات ہیں، شنڈا کر کے کھا ؤ، مرٹی ایک ہی بار کیوں ذرج کرتے ہو۔''

ددسری طرف سے کیجہ کہا ممیا اور احمد ہمدانی ذرا سنجيده بوكبياب

"اجیمایس فرانی کرون گاهگراس کاربیث سو گنا زیاده جوگائے"

ال في ووثوك في المعين المناس

زارائے کون بند کردیا، اس کے جسم میں جسے جان ای آئیں تھی، وہ ہے اختیار دیوارے لگ کی۔ ' ابنی حوصلہ کرو، ہوسکتا ہے بس خراب ہوگئی ہویا كو كَى اورمسكله بهو، أل جائے كى بحقي أ' " بجمع جا نا ہوگا اگی ، مجمعے جا تا ہوگا ۔"

زارا نے بدیانی انداز ہیں کہا اور اندر کی طرف دورٰی ،اس کی آنکھوں ہے آنسوؤں کی جمزی لگی تھی۔ "اس موسم بيس تم كهال جاؤا كي زاراه بإكل بيوكي ہو،اسکول پرکسل کوفون کروو، وہ خو دمسکا حل کڑیں گئے یا' منكی خاتون نے زارا کو تجھایا۔

''اسکول اسکول جاؤن کی میں ،آپ بس ساڑہ کو فون كردين كراسكول ينجيه"

ژارا کے لیج میں درواور یا چینی تی <sub>ہ</sub>ے " بازش تو دیکھو،سالاب آیا ہوا ہے سر کوں پر ، نہ کوئی مواری ملے کی مطل کے ناخن لوزارا، جوان جہان لاکی ہو ،خود کوخطرے میں منت ڈالو۔''

منكي خاتون كي جان يرين آكي كي-"میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس سے ساتھ بول \_ جميع يه جروسه تھا اے اور ميں نے اے اکيلا جھوڑ ویا۔مرے ہا لک اے امان میں رکھنا۔'' زارازورے<u> چ</u>ی \_

اس نے جلدی جلدی چھینج کیا ، عام شور کی بجائے اس نے جو کرز کا انتخاب کیا میل فون اور برس اٹھا کروہ صحن عبور کرتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑی\_ "احِيما ساره آيي كويسين بُلا ليت بين،آب اللِّي كيسے جاؤگی آلی يا پھر ہم ساتھ جيئے ہیں۔" يتنون فيحتى البح مين كبار

" تم سارہ کو کہو کہ گاڑی لے کر ویکم چوک تک آ جائے ، میں وہاں پینچتی ہوں۔''

زارا کا بس نہیں چل رہاتھا کہاس کے پرلگ جائیں اوروداً زُكراسكول التي جائے ۔ ''ارے گدھو، ہارش مجھی کوئی ڈرنے یا بھا مجنے کی چیز ہے، یہاں آؤ میرے ساتھ اور بارش انجوائے کرو، کیا کر یوں کی طرح میں میں کرتے اندرکھس مجھے ہو۔'' زارانے بھائیوں کو کہااور بنے لگی۔

" بهمیں معاف کرو آنی ،خوو ہی نہا لو، بارش تو برآ مدے میں بینی کر پکوزے کھانے کے نیے ہوتی ہے۔'' لیبونے منہ بسورتے ہوا کہا۔

ال كى نوك جموعك جارى تقى كه زارا كاسيل فون جو برآ مدے میں رکھا تھا، ایجے لگا۔ مجبور اسے برآ مدے میں -1217

"كون ب\_ بارش يس بحى يصن أيس -" زارا بزیز اَلَ اورسِل نُون کی اسکر اِن کو گھورا، کو کی نیا بمبرتها، يهلياتواس كاول جاماك الميندُندكر يحريجه سونة كراس في كال النيند كرني\_

"آپ ميذم زاراين \_؟" ووسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی مروانہ آواز سنائی دی\_

"جي، مرآب كون بين يدي؟" زارا كالهجدخو وبخو دبخت بوكيا\_

"میں صبا کا والد بول رہا ہوں، صبا ایھی تک گھر نهیں چیچی میری بچی کو د هوند ویں مجھے بس اساب پر بل کھڑا ہوں تین کھنے سے میں، بہت ٹینش ہورای ہے

دوسری طرف ہے جلکی آواز من کرا ہے نگا جیسے استخيم يركمي في ايتم بم دے مارابو۔

اُ او مانی گا ڈ۔ صیا کہاں رہ گئی ،وہ تو اسکول بس ہے

زارا كادماغ سائيس سائيس كررما تفامصورت حال کااندازہ کرتے ہوئے سب خاموتی ہے اے و کھدر بے

امل کو کری بول آی جومتار را

ال المالية المالية المالية المالية المالية

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

زارارد في والى موراى تفي اصا كامعموم جرواس كى أتحصول من محوم رباتها .. '' میں بھی جینینے والی ہوں ، دُ ونٹ وری <u>'</u>'' سارہ نے مختصر بات کرتے ہوئے فون بلد کردیا۔ و عَلَمْ جِوكَ بِرِ اسْ نِهِ رَكِيمُ مِن مِيقِطِ مِينِّهِ أَن ا تنظار کیا جھوڑی دمر بعد سارہ کی ٹی نظر آئے ہی اس نے رکشے والے کو کراہیدے کرفارغ کیا۔ '' یاراسکول جانا جا ہے ہمیں،میراول کہتا ہے کہوہ د ہیں ہے، گر ہزاسکول میں ہی ہے۔' زارانے گاڑی میں منصنے ہی کہا۔ " صنح میں ، ملتے میں ۔ ذرا صبر کرد اور میں سے میلیش برائج میں اپنے ایک کڑن کو بھی الرث کر دیا ہے ہمیں ان کی ضرورت پرسکتی ہے۔'' سارہ نے گازی آگے برجائی۔ زارائے فظ م بلانتفا كبيا-" چلوار د، آگیااسکول " سارہ نے گاڑی اسکول کی بیک سائیڈ پر ایک ورخت کے نیچے یا رک کر تے ہو سے کہا۔ "يهال كول سالي عدي كول بين ؟ \_" زارا نے گاڑی میں بیٹے بیٹے الجھے ہوئے اُنداز میں تو چھا۔ \* \* وہاں گل خان بیٹا ہے جارے سوا گت کے ليه، جانے دے گاوہ جمیں اندر ؟؟" سارونے اسبے تھورا اور زارانے بچھتے والے اتداز میں گرون بلائی\_ بارش ایشی بھی طوفانی انداز میں جاری تھی \_ اسکول کی عقبی دیوار بہت بلند تھی ،اس پر کیجیے داریا ژ بھی تکی ہوئی تھی ۔زارا کی مجھ ش نبیس آریا تھا کہ وہ اندر کیے جائمیں گی۔سارہ بھی ایک کیے کو چکرا کر رہ لئ \_اے امید سی کہ چیچے کوئی عقبی دروازہ ہوگا مرو بوار " لكتاب ابسائے سے ال جانا برے كا، چاو كم مین گیٺ اور ذیلی کھڑی نما گیٺ حسب تو قع بند

تے ورون ایک چوزے نے والے درون کی آڑ

بننولے فطعی اتدا کین کہا۔ نیموجھی پریشان سا کھڑا تھا " نضول باتیں مت کروہسارہ ہوگی نا میرے ساتھ ہتم بس سارہ کوفون کرو۔'' زارائے بننو کو جھاڑا اور گھرے باہر آگئی ،آسان جیسے بین کررہا تھا۔!!! ☆.....☆ خوش متنی ہے ایک آنو رکشہ دالا ان کے گھر کے سامتے ہی رکشے کی سیٹ اٹھا کر پچھ کرر یا تھا۔وہ ابھی ۇرائيونگ بىيت ىرجىيغانى تھا كەدەاس كەسرىيىنى كىل " بھائی، بلیز ایمرجنس ہے،جلدی سے ویکم چوک اس نے رکھے میں میصنے ہوئے کہا۔ "بی بی ای گفتا ہے آپ کا ای انتظار کر رہا تھا رکشرہ و مع کھنے سے مغز ماری کر دیا تھا اس کے رکشے والے نے محرجاتے جاتے ملتی دیماڑی بر ما لک کاشکرادا کیا اور کشے کوسٹارٹ کرتے ہوئے آگے 'جمالی ذرا تیزلوچلا میں اسے۔' زارا کا بس میں چل رہا تھا کہ اُڑ کر بھے جاتی اسكول ان كاول اندر كرزر بانتمار " بي بي جي جيمه يال جمع ب، كيا يده كهال ير كلا

ہوا گئر ہو، چینس گئے تو چینے ہی ہیں علیں ف آ ہے۔'

رستے والے کی بات ورست می ،وور دور تک سؤئیس ومران بزی تھیں، یائی سیلانی نالوں کی طرح بہہ ر ہا تھا،سر کیس جھیل بتی ہوئی تھیں ،ار د کر د کی کالو نیوں کا یا لی بھی سڑکوں پر جمع ہور ہا تھا۔اتنے بیں اس کے بیل فون کی رنگ ہوئی سمارہ کا فون تھا۔

'' کہاں ہوزارا، مِن گھر ہے نکل آئی ہوں ہمپنشن نەلورسىيە كىك بوجائے كا"

سارہ کی آ واز میں بنجید گی کے ذریے تھے۔ " میں بس سینینے ہی وانی ہوں ویلم چوک \_ یہ کیا ہو ر ہاہے۔ مارد۔

میں کو ہے ہتے جس ہے بارش براہ راست ان تک نہیں ا بیج رہی تھی مگراس وقت وہ سرے پاؤل تک برق طرح بھیکے ہوئے تھے۔

جیلے ہوئے ہیں۔ " ' گل خان اور اسکول والوں کی نظر میں ہم مشکوک ہیں ، وہ پہلے ہی ہمیں برواشت کررہے ہیں ، و وتو تیاست تک ورواز وہیں کھولے گا۔"

زارانے سرکوشی کی۔

" آؤمیرے ساتھ اور چوکیدارکے کمرے کی کھڑک گؤآ ہت ہے تھیتھیاؤ۔ وہ جما کے تو لہرا کر گرجا تا جیسے بے ہوش ہوگئی ہوا ورخبر دارا ہے تمہارا چہرہ نظر ندآ ئے ، ور ندوہ مہنی گیٹ نہیں کھولے گا۔''

سارہ نے جسنجا کر کہا،اس کے ہاتھ میں ایک ورخت کی مضوط ڈندانماشاخ تنی جوابھی ابھی لوٹ کر گری تنی \_زارائے چوکیدار کی کھڑی کو بجانیا سارہ میں گیٹ کی طرف ایک کوئے میں بمنی کھڑی تنی اسے کیٹ کے بلر کی آرمیتر تنی \_کانی درتو اندرے کوئی ریکل فاہر شہوا۔زارانے کھڑکی بجانا جاری رکھا۔

ر اوئے کون ہے خانہ خزاب کا باچہ اس موسم میں اس کے کا میں اس کے باچہ اس موسم میں اس کے کا باچہ اس موسم میں کی کھر میں گئے۔ میں گھر میں چین وین کیس لیا ا

جیسے ہی اس نے کو کی گول کر باہر دیکھا، زارالہرا
کراس انداز میں کری کراس کا چرہ مخالف ست میں تھوم
کیا گیل خان چوک گیا، وہ وروازہ کھولنے میں جھیک
رہاتھا، ای کھیل میں وہ ساکست کر ارباء اس کی نظر زارا
کے جسمانی نشیب و فراز جسم سے چیے لباس میں انجھی
ہوتی تھی ، دور تک سناتا تھا، زوروں کی بارش اور تبا
لڑک کی خان نے ہونوں پر زبان چیری اور اس کی
کھیل ختم ہوگی ، وہ لیک کر مین گیت پر آیا، جیسے ہی اس
نے چیوٹا دروازہ کھول کر سر نکالا ، و نے میں تیار کھڑی
سارہ نے ڈیڈے کی زور وارضرب کل خان کے سر پر
لگائی اور وہ تیورا کر باہر کی طرف کرا اور دنیا و مانسیا سے
لگائی اور وہ تیورا کر باہر کی طرف کرا اور دنیا و مانسیا سے
کرے میں پہنچایا، اس کے ہاتھ یا دُل جاریا کی کی

ادوائن ہے باند جے وای کے تھے کے خلافت کا گولا جا کم

اس کے مند میں شونسا اور کمزے کی باہر کی کنڈی لگاتے ہوئے بلد تک کی ظرف دوڑے۔

" پرتیل آفس چلو، فائز و نے ای کا بتایا تھا، ای چگہ سے اس دن اس کی آواز آئی تھی ،وہ فائز ہ بی کی آواز تھی محرجمیں اس کمرے کا پیتائیں تھا۔"

زارائے سیرھیوں کی طرف لیکتے ہوئے کہا سارہ اس کے چیچین \_

ر پہل آفس حب توقع لاک تھا۔ ''اوہ اید تو بند ہے ااب کیا کریں ۔ ابی کے بیچے خفیہ کمرہ ہے۔''

زارائے انجمی سانسوں کے شاتھ مالوی بجرے کہتے میں ورواز ہے کوچھنچھوڑا۔

" انہوں نے تمیا ہمیں وعوت دے کر بلایا ہے جو پھولوں کے ہار لیے ہمارااستقبال فرماتے ، بند ہی ہونا تھا اس نے۔"

ان کھات میں ہمی سارہ نے زارا کو چھیڑا گرزارانے جواب نیددیا۔

سارہ نے اسے سامنے کے ہاایا اور ایک زور دار
کیک درواز ہے کے لاک والی جگہ پر ہاری الاک کا لیور
کیلڑی کوتو ڑتا ہوا با ہرنکل گیا۔وروازہ کمل گیا۔ زارا نے
جیرت سے سارہ کو دیکھا۔ آفس میں گئی ایک پیٹنگ کو
ہنانے پر چیجے ایک لیور وکھائی دیا اس لیور و گھمانے پر
دیوار میں ایک وروازہ سلا ئیڈ کر گیا اید کھڑی کا دروازہ تھا
جس پر ویوار کے رنگ کا چینٹ کیا گیا تھا۔ یہ سب
تفصیلات زارا کو فائزہ نے بتائی تھیں ایکی ان کا
درخت کی شاخ اس وقت بھی سارہ کے ہاتھ میں بی
درخت کی شاخ اس وقت بھی سارہ کے ہاتھ میں بی
ان کاو ہائے گوم گیا۔ مزل پر بی کر می مزل نیل گیا۔
ان کاو ہائے گوم گیا۔ مزل پر بی کر کھی مزل نیل گیا۔
سیشل برائج والوں کو بھی فون کر دواور سارہ کے والد وسلی
سیشل برائج والوں کو بھی فون کر دواور سارہ کے والد وسلی

زارائے پُر تیکن اعداز ش کہاا در نیچے کی طرف دوڑ یزی ساره اس کےساتھ تی۔

×....× ''جسی طرح صبا کو بھی اکیڈی لے آؤیسی بھی

شهريار نيفميره كاباته وقنصته بوت كها\_ اس وفت فيض عام ميں چھٹی ہو چکی تھی تحرنمير واب تک و بین بینمی تھی ،اس نے ڈرائیورکو آومد محنثا در کا نائم

"كون،اسكاكياكرناب." تميره چؤنگ انفي \_ " ، ختہیں اس سے غرض نہیں کہ کیوں ۔ محرحمہیں کرنا

نبريار نے ان کا ہاتھ جھنگا۔ "کیا مطلب سر، آپ جھے آرڈر میں دے کیے بیل ملازم نہیں دے کیے میں ملازم نہیں آپ کی۔" تمیرہ کو بھی خصہ آتھ کیا ،اس کے اندر صبا کے نام پر

حسد کی لېرین انچه ربی تغیین ۔ ویکیے بھی وہ محسوس کر ربی تھی۔ کے بی دنوں ہے سرشہر مارائے نظرا غداز کردیے ہیں۔ " لما زم تو جيمونالفظ ي ميره وغلام ، وتم مثلام " شہر یارکی آ واز میں بھیر بے جیسی غراہٹ در آ کی تھی۔ " په ديکھوڏ را \_"

شہر یارنے بچے تصویری نمیرہ کی مود میں بھینگیں۔ " لکو او دول ان کوشېرول کې د لوارول پر مجينج دوي تمبارے والدین کو۔"

تميروسُن ہو تني اس كا چره و حطيم ہوئے كشفے كى طرح سفید بڑگیا جیے کسی نے خون نجو ژلیا ہے، وہ ایک نظر کے بعد ان تصاور کونہ دیکھ سکی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دہاغ سائیں سائیں کررہاتھا۔

' ریہ سب ویڈریو کی شکل میں بھی دستیاب ہے تميره اب فيصلة تمهارے باتھ ہے، اس فرائدے كوصاكو لے آؤ، ورنہ چرسو جے ہیں کہ کیا کرنا ہے تمہارا۔" شہر یار نے اس کی حرون کے حروظ کنجد مزید کسا، وہ يرانا كلاري تها المناسخام فيا كذو يجز بجرات ي

تميره كے منہ سے الفاظ فوث ثوث كر نكلے،اسے انداز ہ تھا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں پیش گئی ہے۔ "ميهونى نابات السام اس كهنا كداكيدى تهيين كام بي ال كا كر قريب اى بي توتم اے دراي كرف كا بحى ساته بى كهد دينا،وه آجائ كى ساتھو،آ کے ماراکام ہے۔"

شہریارنے اے پورایلان مجھایا۔ " ين توشش كرول كي " " نمیر ہے مری مری آ داز میں کہا۔ الموشش نبیل جمهیں لے کرآنا ہے أے ، كرورون كا چیک ہے دو۔ اور ایمی تو حمدین جہت کے کرنا ہے میری کڑیا۔ شہریارنے نمیرہ کے گال پرانگی بھیری۔ \$ ..... \$

فین عام اکیڈی بر جمایہ میڈیا کی سب ہے بری خبرتھی، جوکیدار نے پیشل برای والوں کو دیکھتے ہی رستہ دے دیا، اکیڈی کے خفیہ کم ہے ہے صاکو سے ہوتی کی حالت بیں بازیاب کروالیا گیا، جسے ای دن تمیرہ وُھو کے ے ای گاڑی میں اسکول ہے اکیڈی لا فیصی بخوش ہمتی ے ابھی اے کوئی گر نمرتیس پہنچا تھا،شہر بار، کاشان اور ان کے تیسرے یا رشرکو بھی گرفتار کرلیا میاءان کی فشاندہی پر برائث وے اسکول پر چھاپیہ مارام کیا جواس کام میں تین عام اکیڈی کے ساتھ شائل تھا۔ احد بعدائی، انھر ،اکا ونش آفیسر، کلی تیچرز کے ساتھ ساتھ کرنل شیرازی اور اس کی بیکم و بھی گرفار کیا گیا، دونوں جگہوں ہے ویڈ بوز کا ایک بڑاؤ خیرہ قبضے میں لےلیا گیا، بدایک بڑانسٹ ورک تھا جس کے تانے بانے دوسرے شہروں کے تعلیمی ادارول مك بحى تصلي بوئ تع معصوم بجيول كو يهانس کے لیے کم عمر اور متار کن شخصیت کے ٹیچرز رکھے حاتے ہسئوؤنش کی خفیہ ریکارڈ تگ کے ڈریعے ان کو بلبک میل نیاجا تا اور پھران کے ذریعے دوسری طالبات کو ستنزول كيا جاتاءاس كينك كا رابطه بورب كي بورن المرابع المعالم المرابع المارية كالكادية يوزمنه

مجور میں،خواب ماتھوں یہ لیے وہ سر بازارنکل آئے تو تعبير بيخ والول في قدم قدم يريهند عاليه-!! لغيروں نے جنگل میں صمعیں جلا وی سافر یہ سمجھ کہ مزل یمی ہے!! قصورتو رتکوں کی تلاش میں بھٹلی تنکیوں کا بھی نہیں۔ محریکھے چھول آ دم خور بھی تو ہوتے ہیں نا ہتنیوں کا کیا تصور \_ پچھ بہت اہم فراموش بھی کر ویا حمیا ہے ۔اسلام \_ جسے ہم نے بھلا ویا اور نتاہ ہو سمئے ،اسلام جنس مخالف كة زادانه مل جول بروكما بيمر بمنيس ركتے اور پیرکالی عارکی اتحاه گهرائی بهارامقدرین جاتی ہے۔اسفام تنهال میں مرد مورت کے ملنے سے منع کرتا ہے۔ ہی نے ذالی تشریح کرتے ہوئے بروہ آجھوں کا قراروے کر اس تَتِم كو دُست بن مِن ذَالِ ديا ، تتجه سب كرسا من ہے۔ شیطان بہت مگاراد رشاطر ہے، وہمرحلہ دار بڑائی ك طرف لے جاتا ہے۔ ايك وم لے جائے تو كوئى جھى یرانی نه کرے محرکاش کوئی ہمیں گھروں میں قید کر وینا ، کاش کوئی جارہے گاؤں میں پیڑیان وال کر روک ليتا ، كاش كو ألى ماري آ تكسيل بيزه ليتا كه بهم كن خوابول میں کم میں ، کاش صارے والدین وکھ کے برندوں کو ہمارے سروں پر بھی محونسلہ بنانے نہ ویتے ، کاش کھر پر سمسی کے باس اتناونستہ ہوتا کہ ہمیں اسکول میں خود چھوڑ كر اور في كرآتا ، كاش كوئي جميل توكيّا كه مي عمراً زيول ے تھیلنے کی ہے، بج سنور کر گھرے نکلنے کی تہیں ، کاش كوئى ممے يو جمتا كەسندے واكيدى مين كونے تميث ہورہے ہیں، کاش کوئی ادارے کا ماحول چیک کر کے ممیں بھیجنا کاش کوئی ہاسٹوں ،اداروں میں بینیوں کو چیک بھی کرے کہ وہ کہاں آتی جاتی ہیں، کلاس میں ان ک جاضری کتنی ہے ،کاش وگریوں،مارس،شاندار مستقبل کی دوڑ میں ہمنیں نہ دھکسلا جاتا ، کاش کاش\_!!\_'' زارا آنسوؤں کی وہند میں دھاڑیں مار مارکر سامعہ کا آخری خط پڑھے جارہی تھی اور تمرے میں موجود مجى بلك بلك كررورے تھ!! \*\* \*\*

ما سنكم دامول خريد في محص اور سائث يراب لوذ كرفي تخفيس، ميدار بون كھر بون كا كالا دھندا تھا جس ميں كئي نام نها وشرفاه، سياستدان اورمقندر شخصيات شامل تحيس، ملك کی سب ہے بروی خفیہ الیجنسی کواینے فررائع ہے اس کی بحنک لمی تو وه اس کی طرف متوجه ہو تی ،اپنی ٹاپ ایجنٹ ساره ضیاء کواسکول میں شامل کروایا اور اس تکروه زمیت ورک کو تو زا تمیا\_زنیره ،وانیاء اور فائزه کی مواهی،صا ک مرآر کی ویڈیوز کے ذخرے کے بعد جرموں کے لیے بیخے کی کوئی صورت نه رای برل شرازی بدات خود اس کام من شامل ند تھا، اس نے خلوص نیت سے بید میں اوار وشرع کیا تھا مگر بعد میں وہ ای بیاری کی دبدے سیائیز پر ہو گیا؛ آسته آستهاس كى بيكم اوراس كا بعالى اس كيعليمي ادارون يرقابض موكرمن مانى كي جارے تے اور وہ مجور موكرسب وكجور باتحا بكرهائق كالسيجي علم ندتها كداتنا انسانيت سوز کام تعلیم کے نام پر جانے کب سے جاری ہے۔

ای شام جانے کتے گھروں میں تنتی طالبات نے خود تشی کر لی سفید براق لبادے میں ملوئ سے کے دانے کرانی طیمہ بیم م کی شدت سے ذاہے تی تھی الیک جناز وان کے مُخْتَنِ كَي كُلِّي كَا بَهِي الثِّمَا ،سامعه آئے والے وقت كا انداز د كرتي بوئ عكي على الله على الله الدين ال الطريبين المارية على المرين الم كاس عا!!

" جانے کتنے اواروں میں الیا تھیل کب سے جا ر بی ہے،اسکونوں ،کالجوں ،ا کیڈمیون ، بو نیورسٹیوں -تہیں رضا مندی ہے جہیں زبروتی کہیں مارکس لگانے کے لیے بلیک میلنگ جہیں میں نگانے کی وحملی جہیں اسائمنث كا نذراند كيس صرف مسكرا مثول اور نظرول کے تباد لے کی حدیک المبیں آخری حد تک موال میہ پیدا ہوتا ہے کہ قصور وار کون ہے؟ والدین کہاں جا تیں ؟ بیٹیاں مس کے دامن ہے اپنا آبو تلاش کریں ، بجربوں کو چرواہوں ہر اعما و کر کے ان کے میرد کیا جائے مگر وہ مجير يكلس ،اور پيررڪوالي بي نه کي جائے تو جميجہ کھے بھی ہوسکتا ہے، اعلیٰ ذکر ہوں کے خواب کی دصد نے بہت ی قباحتوں کوانا نے برمجور کرویا ہے، بہت کی اتلی جن کہ جن كووالدائن دل م براجات بين مرسم كرياضول

شاعری انٹر نیشنل امتخاب بہت جلد منظر عام پر آرہاہے خوشخبري

داستان دل ڈائجسٹ کی ٹیم شاعری انٹر نیشنل انتخاب شائع کرر ہی ہے جس میں سب شاعر شامل ہو سکتے ہیں اور جو شاعر نہیں وہ کسی بھی شاعر کی دو غزلیں انتخاب کر سکتے ہیں انشاء اللہ سے کتاب بہت جلد مار کیٹ میں آر ہی ہے شامل ہونے کے لیے آج ہی ہم ہے رابطہ کریں

اہم نوٹ:اس بک کے لیے دو فرلیں یا اظم دے سکتے ہیں اور ایک ہر ارفیس ہو گی ان پیموں کی کہا ہیں سینٹر کی جاگی گی

03225494228 abbasnadeem283@gmail.com



ار و نمیله اقبال ، سحرش علی نقوی ، آمنه رشید ، ها نکه خان ، ندیم عهای فرخکو ، خزبه ندینی نسیاه نور : خاری ، ریمانه اعبازه واستان دل نیم

سلسلم انچارج

اس انتخاب میں شامل لازمی ہوں انشاہ اللہ ہے کتاب پاکستان کے علاوہ امریکہ ، دو بی ، سعودی عرب کے علاوہ ویگر ممالک میں پڑھی جائے کی انشاہ اللہ۔ اس میں ہر ممالک سے شامل ہو سکتے جیں۔ اور شامل ہونا بھی آسان ہے آپ اپنی پسندکی دوغزلیس دے سکتے جیں اور جو فیس ویں کئیں ان کی کتا بیں مل جائیں گے ایسا جانس باربار خیص لحے گااس لیے سب سے اجبل ہے کہ آپ سب شامل ہوں عزید معلومات کے لیے واٹس اپ 20325494228 یا فیس بک مخاب: داشان دل ڈائجسٹ قیم

داستان ول دُا تجسك

وحمبر2016

ایڈیٹر ندیم عباس ڈھکو



### مرست ناتمام

" مين في بهيا الله أنها ألم مب الله الله جيب فري جمع كرك بدوالي آس كريم مرج كي سكي كيول؟ "منيردُ ريد في تا نديا ي اور بال يس في بحي آب كي بات س لي ستى بينا جانى ..... استا جدى في مسكرا كرچواب ويا ماه ويم على مستح سا جد كے كام پر جانے. ....

#### 

.0.9 A ...

دوپہر ہو چل میں۔ بیوں کو مدر سے بھیج کر عنت این ڈیز ہ سالہ کیٹے کو لے کرینم کی تھنیری چِهاوُل شَلِم پنگ برآ گئی - لائٹ گئی ہو کی تھی اور البھی مزید سوا کھنے بعد آناتھی ایسے میں تیے سیمنٹ کے کمرے میں بیتھنا سوہان روج تھالے

پرانے نیم کا درخت کسی ماں کی طرح بانہیں بھلائے اس تیتی دھوپ کا در مال بنا کھڑا تھا۔ عفت نے ساس کے بخت کی طرف ویکھا۔ کمزور نحیف وجود..... پھر ہاری کی دائمی صورت حال .....اویرے امال کی دوا بھی ہفتے مجرے ختم

''یجاری امال'' عفت نے دو پٹے سے میوں کو بھاگایا۔ پھرچھوٹے کو ساتھ لے کر لیٹ

من چھ بجے سے بچے گھر داری کے جملہ أمور نمنانے کے دوران اُسے رات گئے لیٹنا نصیب ہوتا ہے بس دو پہر کی میہ چند گھڑیاں ملتیں تھیں جس

ميں وہ نيم كى جيماؤل تلے آليتى تھى مينے كا آخر آ خرتھا آج 30 مئی کل کے پہلی ....اور پہلی کے تصور کے ساتھ ہی تنو اہ کا خیال آیا تھا۔ مہینے بھر کی جال تو زمحنت كا معاوضه حبابت كارخانه كو جُملانے کے لیے کر چہ ہمیشہ ہی ناکانی معلوم ہوتا تھا۔ مگر چرجی ..... ہر ماہ کی جبلی تاریخ اُسے کچے مسر درسا کردیتی تھی۔

بچوں نے کب ہے اچھا کھا نانہیں کھایا۔ اس باركم ازكم ايك مرتبه كباب .....كوفية اورآ لو <u> گوشت کا مزیدار سالن ضرور بنا دُن گی۔'' خوب</u> الحچى طرح مجون كر..... يتلے شور به والا .....جس ير پري بري مرجيس اور برا دهنيا..... ڈالا حميا ہو .....لین این مرتبه خواه ایک مهینے میں سہی محوشت كى بدۇنتىن.....

چھ کیں تو ہزار ڈیڑھ ہزار کا خرچہ ہے۔ ساجد ہتار ہے ہے کہ ہڈی والا بڑا گوشت بھی جار سوروپے چل رہا ہے۔ مگر بچوں کے لیے ..... ز ارقربان کی اُن نے پھرے مینو منانا

ایک ایناایک امال اور ایک دُرید کا مسسوٹ لے لوں گی۔ زیادہ سے زیادہ ڈھائی ہزار کے ہوں

انھی پندرہ دن پہلے ہی وہ تمام بہنیں ای کے گر جمع ہوئی تھیں ۔ دونوں بھاوجیس اور تینول بہنیں زور شور سے گرمیوں کے کیروں کے بارے میں ڈسکس کررہی تھیں اُن کے پرنٹ … الحيمي كوالتي ..... د وسرى كافي .....اوران بإزارول

جيمونا كسمايا ....عفت نے أے تھيكا ..... موا تو اچھی چل رہی تھی تگر اُس کا جسم ابھی تیک کیسینے سے شرابور ہور ہا تھا۔ اُسے رکیمی کیڑے جھنے لکے تھے۔ کچھ ہو ....! وہ آپ ہی آپ بد بدالی مینگے ترین نہ ہی .....

مگر سنڈ ہے بازار میں مستی لون کے تھری میں آئے آئے آئے سومیں مل رہے ہیں۔بس اس مہینے



کے بارے میں بھی جہاں معیاری.....کلکھن موجو دملتا تھا۔

اور وہ خاموتی ہے اُس محفل میں ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں نہیں تھی۔ یردھتی مہنگائی ساجد کی لگی بندھی آ مدنی سب نہار اخراجات نے اُسے تو طرف سن سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ اُسے تو 'شاسفیناز' کے گار شینڈ معیار کا ابھی بھائی کی زبانی اُس کے وقت ای نے این خوبصورت مہنگا ترین تھری ہیں اُس کے این خوبصورت مہنگا ترین تھری ہیں اُس کے ہاتھا۔

'' نہیں ۔۔۔۔۔ ای بھالی آپ کے لیے لائی بیں۔ وہ برا مانیں گی۔'' بے بسی کے احساس نے اُس کی آئیجیں نم اور لہجہ گلوگیر کر دیا تھا۔

''بن بیئار کھلویں ویکھلوں گی۔'' ای نے اُس کے بیک میں شاہر رکھ دیا۔ وہ خاموش ہوگئ لول بھی ۔۔۔۔۔ دُریہ کا برائم ری سیشن ختم ہور ہا تھا۔ فیر دیل پارٹی کے لیے وہ نے سوٹ کا تقاضہ کررہی تھی۔

پھردہی سوٹ اُس نے بی کر دُر میدکو دیا تھا۔
عفت کو ایک بار پھر ۔۔۔۔۔ احساس کم ما گیگ نے
جگز ا۔۔۔۔ بس بچھ ہو۔۔۔۔ اس ماہ تخواہ میں
سے ۔۔۔۔۔ وَ هائی بِرَار بَهَار ہے ہوئے اُسے بِچھ
مسرت کا احساس ہوا۔ نیند نے پر پھیلائے مگر
عنودگ میں جانے سے پہنے تک وہ لون کے
سوٹوں میں اُبھی رہی۔
جانے کتی دیر ہوئی گر پیاسے کودی کی

جانے کتنی دریہ ہوئی گر پیاہے کوؤل کی کر خت آ داز نے اُسے نیندہ جگادیا۔امال بھی اُسٹی میندہ جگادیا۔امال بھی اُسٹی مینسی اور پانی کا کہدر ہی تھیں۔عفت نے آ اُسٹی سے سوئے جھوٹے کو تکیے پرلٹایا۔۔۔۔امال کے لیے پانی لینے گئی کل کلاس نیچر نے اُسے میننگ میں بلوایا تھا۔

بچول کی بابت بتایا کہ بچے ذہین بھی ہیں اور شوقین بھی ..... مگر حد درجہ ست ادر کمز در آپ مال ہیں بڑھتے بچوں کی ما دُل کوتو ضر در ڈائٹ پلان کا خیال رکھنا چاہیے۔

خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ نیچر نے بتایا کہ بچوں کو آپ روزانہ نہار منہ بھیلے ہادام ایک کپ دووھ کے ساتھ ضردردیں۔ جان وطاقت ہوگی تو بچے جلدی کیک کریں گے اور جواب میں عفت کچھ کہدنہ کی

چار ہے ۔۔۔۔ دومیاں بیوی ایک امال سات افراد خارکمانے والا فرو واحد۔۔۔۔ صبح ہے رات مجھ محنت کرنے والے ساجد کی شخواہ 13 ہزار 800 روپے تھی ۔ای میں سب کچھ پھر بھی دل مار مار کر جی رہے تھے وہ لوگ ۔۔۔۔ جہاں کھانے کے لیے سوج سوج کر انظام کرنا پڑے ۔وہاں دورہ بل میوہ جات ۔۔۔۔ بھلا ۔۔۔ عیاثی ہی کے زمرے میں آتے تھے۔

سی اور دُرید دونول کی امیدی زبیر اور دُرید دونول کے میال ہوی کی امیدی دابستہ تھیں۔ دہ خود ادسط در ہے تک تعلیم یافتہ تھے سوا ہے بچوں کے مستقبل کو کامیاب بنانا چاہتے تھے۔ گر....اگر اب میں بچول کے معالمے میں کوئی سمجھوتہ نہیں اب میں بچول کے معالمے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کروں گی اگر ایک ایک کپ دو دھ ادر 2 '2 بادام بچوں کو بالتر تیب دیے جا کیں تو ..... دو دھ پڑار می جا اس تو کی بی ہزار علی اور می برار می بڑار کے بادام تو دہ بھی لے لوں گی بس ہزار بھر جا کھی جا دام جو بھی لے لوں گی بس ہزار بھر جا کھی جا دو ہو کھی کے دور کی بس ہزار بھر جا کھی جا دور کی بی ہزار بھر جا کھی جا دور کی بھر جا کھی جا دور کی بھی ہزار بھر جا کھی جا دور کی بھر جا کھی ہی ہزار ہے جا کھی ہی ہزار ہے جا کھی جا دور کی بھر جا دور کی بی ہزار بیر کھر جا کھی ہی ہزار ہے جا کھی ہی ہزار ہے جا کھی ہی ہرار ہے جا کھی ہو دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی ہے کہ دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے

ہاں گر بچوں کی صحت بھی تو ضروری ہے زہیر' دُریۂ ادر سارہ ببلو تو ابھی مچھوٹا ہی ہے۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی۔

ول ذهل رباقها بيج كمرة كري كيكيل من

مصروف ہو گئے تھے۔ نیندگی رسیا دُر میہ ساوادگ کے پاس لین کرادگیر ہی تھی۔ بچوں کوانہوں نے قریبی سرکاری اسکول میں والا ہوا تھا۔ مگر ٹیوٹن اچھی دلوار ہے تھے ماہانہ تین ہزار تینوں کے جاتے تھے۔ بچوں کو ٹیوٹن کے لیے تیار ہونے کا کہاا درخود کچن میں چلی آئی و یسے بھی مہینے کی بالکل آخری تاریخ تھی۔

ہر چیز ناپید عفت نے جائے کا پائی رکھا اور
آٹا گوند ھے گی۔ انجمی کچھ عرصے ہے اُس نے سے
سٹم شروع کر دیا تھا۔ مغرب تک وہ بچوں کو
جائے کے ساتھ گرم پراٹھے بنادیتی۔ یا انڈے کا
جائے کے ساتھ گرم پراٹھے بنادیتی۔ یا انڈے کا
جائے ہے شوق سے بھی کھالتے اور گزارا
ہوجاتا۔

آج بھی اُس نے بھی کیا۔ بچوں کو ٹیوٹن بھیج کر اُس نے چھوٹے کو ساس کے حوالے کیا اور نماز اوا کر کے دوسرے دن کے لیے اسکول ڈرلیں استری کرنے لگی تو یا وا یا اُس کی استری تو پچھلے بندر وون سے خراب ہے۔

'' ''ساجدہ ……'' اُس نے ویوار پر سے پڑوئن

" " تھوڑی ور کے لیے استری جائے۔ " ساجدہ نے اُسے استری پکڑائی گرعفت ساجدہ کی امال کے تاثرات و کمیے چکی تھی وہ اک چھوٹے جھگڑالو ذہنیت کی حامل خاتون تھیں۔ اور اسپنے رویے سے عفت کو باور کراچکی تھی کہ روز روز کا استری مانگنا اُنہیں پہندنہیں۔

'' خالہ ……آپ کہدر ہی تھیں نا……راشد کی شاپ پرالیٹرا نک!شیاء کی سیل لگی ہے آپ اُسے کہنا مجھے قسطوں پر استری لا دے ایڈوانس کے 800 میں کل من دے دول کی۔ دوبلا توجے سیجھے

بول الفی تھی اُسے روزر وزکی شرمندگی نے شرمندہ جو کرویا تھا۔ جو ہوگا اس طرح اپنی استری تو ہوجائے گی۔

کام سے فارغ ہوکر وہ امال سے باتیں کرنے لگی تھیں امال أسے پیار ہے سمجھا تیں ..... اور وہ امان کو ہمیشدا بنی مال ہی جھتی تھی سووونوں ساس بہومیں اُنسیت کارشتہ تھا۔

سو ضرورتیں اچانگ آگھڑی ہوتی ہیں انسان اُس وقت اوھار ہا نگ کر شرمندہ ہوتا ہے اس وقت اوھار ہا نگ کر شرمندہ ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ بچھ اہانہ بچت کی جائے سووہ ہمی این ہزار یا بچ سویری کمیٹی وال رہی تھیں۔رمضان بھی آنے والے ہیں اگر میں کسی نہ کسی طرح مید کمیٹی وال لول تو اس بچول میں کی عید کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ووٹوں نندوں کی عید کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ووٹوں نندوں کا ایک ایک سوٹ اور چوڑیاں لے لول گی آخر بہنوں کا بھی بھائی پرحق ہے اور ساجدتو ہیں ہی اکو تے ۔۔۔۔۔ بھرعید کے تیسر سے ون ہونے والی ان کی وعوت بھی اچھی ہوجائے گی۔۔ ان کی وعوت بھی ایکھی ہوجائے گی۔۔ ان کی وعوت بھی انجھی ہوجائے گی۔۔ ان کی وعوت بھی انجھی ہوجائے گی۔۔ ان کی وعوت بھی انجھی ہوجائے گی۔۔

بھاں ۔۔۔۔۔ وہ ہوں۔ '' میں کمیٹی تو وال لوں گی تحر ۔۔۔۔ آپ مجھے رمضان میں ویں گی۔تو میری عیداچھی ہوجائے '''

ف است محمی عفت میں ممبر بنا رای ہول

میں سفر کرتا تھا۔

'' بیجے آٹھ ہزار ..... تین ٹیوٹن کے عفت نے الگ کیے۔ایک ہزار امال کی دوا کے نکالے ماہانہ بجلی کا بل ساڑھے تین ہزار کے قریب قریب آتا تھا۔

ون اور 30 ونول کے تین وقت کا کھا تا .....خواہ دال ، ولید سبزی چننی سبی کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا ہر مرتبہ کی طرح عفت من ہور ہی تھی کیل دو بہر سے ذہمن میں ہفتے والی خوش آ کند پلاننگ بھاپ کی طرح اور کئی تھی ۔ کی جھی یا و ندر ہا تھا عفت کو ...... یا دہما تو اور کس طرح ان

یادھا ہو میں سے لداب سے اور سطری ان 30 دنوں کو گھیٹے ۔۔۔۔۔ کہ دوبارہ پہلی آ جائے ۔۔۔۔۔ یا اللہ کرم کرد ہے۔۔۔۔۔ عفت اپنی سوئ ۔۔۔۔۔ کو بھلائے صرف ۔۔۔۔۔ دال دلیہ کے لیے۔۔۔۔۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی زندگی کی باقی تمام تر ضرور یات آ سائش کا قیگ بن کر حسرت ناتمام صرور یات آ سائش کا قیگ بن کر حسرت ناتمام

چلو ..... رمضان کی تمیٹی تمہاری ہوئی۔'' انہوں نے فوراوعدہ کرلیا۔

رات گئے بیچ بھی سوگئے ہے گرساجد ابھی تک نبیس آیا تھاا کثر اُس کا اود رٹائم لگ جاتا تھا۔ سو دونوں ساس بہومطمئن تھیں بھر رات تقریباً گیارہ بے ساجدلدا پھندا گھر لوٹا تھا۔

آئ شخواہ جوملی تھی۔ تین ہزار کا اوور ٹائم بنا تھا2 ہزار شخواہ ہے ملا کر میں یہ سیڈسٹل فین لے آیا۔ یہ براٹا چکھا گھر کرتا تھا۔ا کثر آئلے کھل جاتی تھی۔

'' واویا پا! آپ نے بہت اچھا کیا۔'' زبیر اُٹھ جینا ویلے بھی اُس کی نیند بہت پیکی تھی۔اور سب سے زیادہ تیکھے کے شور کرنے سے بھی وہی جزتا تھا۔

''انھو بچوآئ بیں تم لوگوں کے لیے بہند بدہ آئس کریم بھی لایا ہوں۔''

ساجدنے سب سے ٹیملے امال کو دی ہے بھی آئس کریم کاس کراٹھ گئے ستھے۔

'' بیتو دبی ہےاشتہار والی۔'' دُر میخوش سے ال

'' میں نے بھیا ہے کہا تھا ہم سب اپنے اپنے جیب خرج جمع کر کے یہ والی آکس کریم مزکا کیں گے کیوں؟'' زبیر ڈریہ نے تائید جابی اور ہاں میں نے بھی آپ کی بات من لی تھی بیٹا جانی .....'' ساجد نے مسکرا کر جواب دیا

دوسری منج ساجد کے کام پر جانے ہے پہلے عفت نے نخو اہ کالفافہ نکالا جورات ہی ساجد نے اُسے دیا تھا پھر گئے ..... تیرہ ہزار میں ہے 2 ساجد نے سکھے کے لیے نکالے تھے۔سوگیارہ ہزار لفانے میں تھے۔عفت نے گن گن کن کر تین ہزار کرانے کی مدیش شاجد کود کے دولوکل نزائیورٹ

میں ڈھآگئی تھیں۔



المراكم والحال

زندگی پھرایسی ہوگئی کہ مانو کا نے کو دوڑتی تھی۔صائم سیح کہنا تھا وہ کا میاب ہوگیا تھا أے باكل جيما بنانے كے ليے الكھول كا ايماعالم تفاكداك شب استے آنسو يم جيئے وريا من طغياني آگئي ہو۔ سمندر کي طلاطم خيز موجيس ..... تيز طوفان اس شب

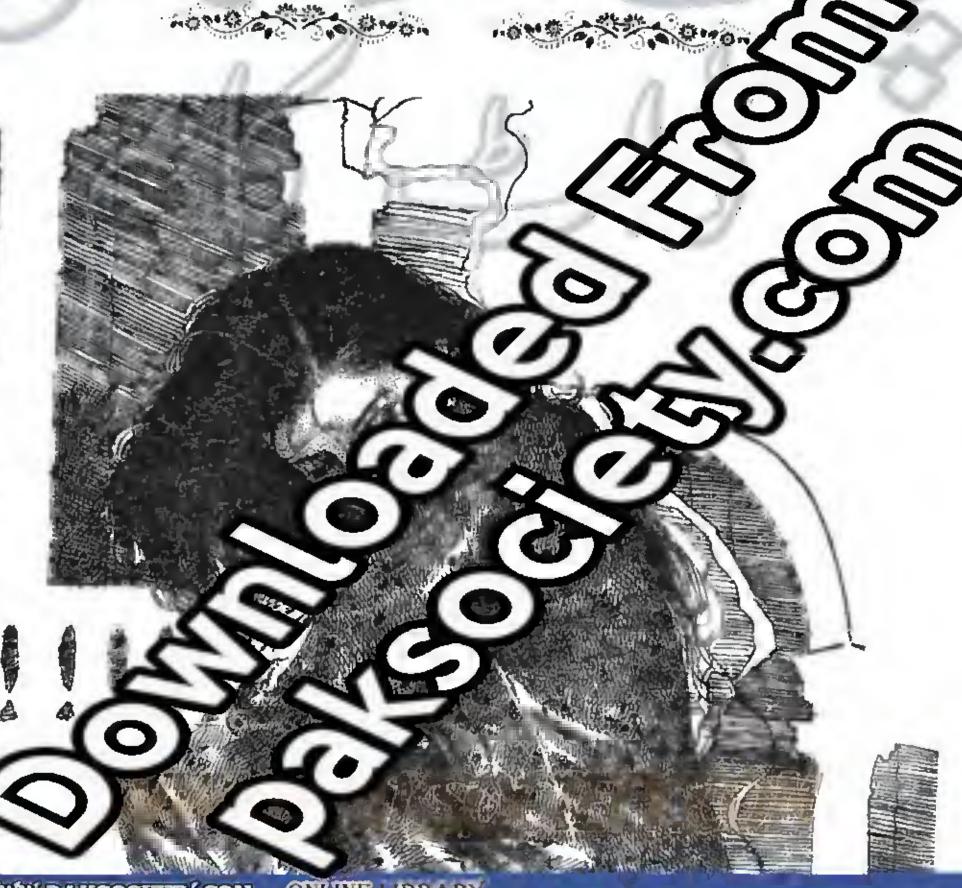

ہمیں جا ندکو و میصنے کی کیا ضرورت ۔' اس نے مسكرات ہوئے ستائش انداز میں کہا۔ وہ قبقیہ لگا كر بنس يرى - اس كے چرے ير خويصورتى كا محسين امتزاج تفاسب سے جدا۔

" خوبصورتی می خوبصورتی ..... و یواتلی می د يوانگي سرايا محبت \_' '

میت بھی کیا چیز ہے ناکسی بھی عام انجان شخص کو زندگی میں وہ مقام وے ویتی ہے جو کوئی بھی ستحص خاصی تک و دو کے بعد بھی حاصل کرنے ہے قاصر ہو۔ وہ اس کی زندگی میں اہم مقام رکھتی

مرایک ولفیریب سا دهو که .....اُس کی آاواز مرایک ولفیریب سا دهو که .....اُس کی آاواز أیس کا وجود سب خلیل ہو چکا تھا۔ وہ ایبا ہی کر کی تھی ایک تصور جو بھی بھی کہیں ہے جیکے ہے آ کر ہجان بریا کرویق تھی۔ اُس کی زندگی ہمیشہ امتحانات کی ز دیرتھی۔

اس کی ممیا اُس کے پایا کی دوسری بیوی تھیل و داُن کی محبت تھیں ۔

وا وا جان کے کہنے پر انہوں نے پہلی شادی اُن کی بھا بھی ہے تو کر لی مگرول تو و و کمب کا ہزال كود سه آئے تھے۔

انہوں نے کشادہ علاقے میں ہزال کو ایک بنظم خريد كر دي ديا جهال وه عيش وعشرت كي زندگی بسر کرر ای تھیں ۔ آفندی نے دونوں ہو یوں مين فرق منه كميا تقادونوں كوأن كيمل حقوق فراہم کئے ۔ ہزال آفندی نے عالیان اور شزا آفندی نے صائم کوجنم و ی<u>ا</u>۔

مسرتیں اُن کی زندگی میں بھر گئیں ۔ لگنا تھا زندگی میں کوئی و کھ ندآ ئے گا مگر وقت ہمیشدا یک " جب مار معرفوب كاجره ساسف يو و جيانين استا تغيرة عاما روي الراسية

اس کی حیات اس کی کی طرح بھی جو کا نتوں سے بھری تھی جو چیتی تھی تو وجود کو زخمی کر دیتی تھی اس زخم ہے نگا تارخون رستا تھا کوئی نہ تھا اُس کا ہدرداُس کا ہمنوا جواُس کے زخم پر مرہم لگا کے۔ اس کا زخم مندل ہی جیس ہو یار ہاتھا۔

مبھی کھاروہ تھک ہارجا تا تھا۔کوئی پناہ گاہ نہ تھی جہاں وہ رہ سکے۔

، آسانشیں تو بہت میسر تھیں مگر کوئی چھتھا و درخت شذتها دروكم شرموتا تقابه چندا و ما متاب ايك

نہ ہو یار ہے تھے۔ ریندگ ایک پہلی کا بی تھی ہر ہے آ کھ پچولی ڪياتي تھي۔ انجھي بھي جا ندبھي شمنيون کي اوٹ ميں حييب جاتااور بھي باہرا جاتا۔

ا میں کھے بچو لی کا تھیل چل رہا تھا اس کے سامنے ا يك سواليه نشأن تفايه

خاموش سا جیسے کوئی مسافر دسمبر کی کمر آ نود رات میں بے سروسا ماتی کے عالم میں فٹ یاتھ پر مھنے نیکے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ، گردن کو آ کے کی طرف جھکائے پیٹھ گول مراہوا۔ بالکل سواليدنشان \_

زندگی بیانی کا سا بلبله تھا کہ کوئی بھی ہوا کا جهونكا أيءمناسكما تفا\_

اک نے بہت تو یت سے جا ندکو دیکھا، بے داغ، یکنا، تنهااہے جا ندجھی ایخ جبیبالگا۔

'' اچھا جی! تو جا ند کو اتی محویت ہے ویکھا جار ہا ہے۔ سنا ہے جوقیس کی طرح جاند کو و کیھتے میں نا اصل میں میا ندمیں محبوب کا چبرہ تلا کرتے يں۔ آب كى كا چيره تلاش كررے بين؟" وه شرارت سے اس کے کندھے پر مفوری انکائے موئے شریر کھے میں بولی۔

تو س قزاح کے رنگ ہمیشہیں رہتے۔ مکر مجمعی و مجھی کسی دیکسی اورث سے تھا تک

و کو بھی نہ بھی تھی نہ تھی اوٹ سے جھا تک کر پکڑ لیتے ہیں۔ برے وقت کی جگز سے نگلنا بہت مشکل ہے۔ سوائے اُن کے جو اللہ کی ڈات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آفندی اور ہزال کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہوگئی۔

اظہر آ غابہت رحم دل انسان سے جانے تو سے کہ آفدی نے دوسری شادی کرلی ہے۔ گروہ چاہتے کو ایس کے کران ہے میں ایس کے کران ہے بات کر گئرزندگ نے موقع بی ندویا کدوہ باب ہے بات بیار کے اس کی تعریفوں میں آسان و زمین کرتے ہے اس کی تعریفوں میں آسان و زمین کے قلا بے مل سکتے شھے۔ گر ور تھا کہ آ غاجان کا مان در ٹوٹ جائے۔ اظہر آ غاعالیان کوا ہے پاس کے اللہ آ غاجان کا مان در ٹوٹ جائے۔ اظہر آ غاعالیان کوا ہے پاس کے اللہ آ غاعالیان کوا ہے پاس کا کرتے ہے۔

عالیان ایک نہایت سجیدہ اور مجھدار بجہ تھا۔ ہرشے ہر مل کو سجھنے والااس کے بڑھکس صائم فیش و عشرت میں اس طرح نشو ونما، پایا کہ اس میں ہر بری عادت تھی۔ وہ لا اُبالی ساغیر ذمہ وار بچہ تھا۔ ہمیشہ عالیان ہے جھڑنے والا وہ اسے اپنے کمرے سے نکال وہا تھا مگر عالیان ہمیشہ ضبط

مراہ عالیان جب آپ اپنے آ عا جان اور بھائی عالیان جب آپ اپنے آ عا جان اور بھائی ہے ملو کے نا تو ہمیشہ اُن کا اوب و احترام کرنا چاہیں ہوئے ہوئے ہارے لیے بہت انمول ہوتے ہیں جسے بھی ہوں ہمارے لیے بہت انمول ہوتے ہیں کہ انہیں ابنا کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے وواس کے بال سہلاتے ہوئے اکثر سمجھائی تھیں۔ بہت کی بال سہلاتے ہوئے اکثر سمجھائی تھیں۔ بہت کی باتھیں جو ممانے اکثر سمجھائی تھیں۔ بہت کی باتھیں جو ممانے اُسے بھین میں ہی سمجھا وی باتھیں اور کے تو جو اگر سمجھا وی باتھیں اور کے تو جو اگر سمجھا وی باتھیں اور کے تو جو تو ہوتا ہے جو تو وائی

عالیان کی زندگی میں ایک اپسرا آگئے۔ وہ

اُس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جو بہت حسین تھا لا نبی

مینیں، لیے سنہری بال گلاب کی پیکھڑی کی مانند

ہونٹ، لبی مخر وطی انظیاں ،ستواں ناک، براؤن

آگہیں ایک شنڈی ہوار وح کو تارکی بخشنے والی،
محبت زندگی کی وہ غلطی جس میں تمام صلاحیتیں
محبت زندگی کی وہ غلطی جس میں تمام صلاحیتیں
ماری تمام وانشوری فتم ہوجاتی ہے۔ ہم ایسے
ماری تمام وانشوری فتم ہوجاتی ہے۔ ہم ایسے
ماری تمام وانشوری فتم ہوجاتی ہے۔ ہم ایسے
ماری تمام کا شہرے ہیں۔ وہ اس کی محبت تھی اُس کی

زندگی اس کاسب کھی۔۔۔۔۔ اُس کی محبت تھی اُس کی

وقت ایک سائبان کی طرح بن جائے گا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ صحرا میں بھٹے مسافر کو جب پانی کا ور یا نظر آ جائے ہے سرو سامال پھرنے والے کو حیات جینے کا سامان ٹل جائے گا۔ کا نثات، یاروزے وارکومغرب کی آ واز سنائی وے جیسے مال کو روتے ہوئے بیجے کی سوتے وقت ول موہ لینے والی سکرا ہٹ ملے ایسا ہی پھھ حال زندگی کے اس مسافر کا تھا۔ مال زندگی کے اس مسافر کا تھا۔ دخزیدتم مجھے آ ہے کیوں کہتی ہو؟' اوہ شوخی '' پيتائين كيون مرسين بيه جانتي بون كه آب کود کھتے ہی دل کرتا ہے بے بناہ عزت کرنے کو ..... کمجے کے ہزارویں جھے اُسے احساس ہوا كدأس نے سب پاليا ہے ماضى كى تمام چپتاش احساس محروی سب بھول گیا۔

A .... A .... A

ج وہ بہت خوش تھا وہ خزینہ ہے رہنے کی ہات کر نا جا ہتا تھا۔ زندگی کی تمام خوشیوں کو اپنی حجولي ميں سمينے خوبصورت جہال کی سير کرنا جا ہتا

وقت تھا،خوشی تھی وہ بہت پُر جوش تھا۔ لمبے لمے ڈگ کجرتا وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ا بھی درواز ہ کھولنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا بی تھا کہ اندر ہے آئی آوازوں نے اُس کے چرول تلے زمین کو نکال ویا۔ در داز و پورا کھولنے کے لیے اٹھایا گیا ہاتھ فضامیں ی معلق رہ گیا۔ '' خزیبنہ میں تمہارے جال چلن و کھے رہا ہوں۔ بخولی مجھتا ہوں سے تمہاری آتھوں میں

صاف نظرا تا ہے۔ میں کوئی پاکل نہیں ہوں کہتم جیے جا ہوا بنی انگلی کے اشاروں پر نیجالو۔ میں نے ولی کولیان نہیں تھیلیں تم صرف میری محبت ہو صائم آ فندی کی محبت ۔ عالیان سے محبت کرنا صرف ہمارے کھیل کا حصہ ہے۔ بس میں جابتا ہوں کہ وہ تمہارے عشق میں اتنا یا گل ہوجائے کہ کسی کام کا نہ رہے۔قیس کی طرح صحرا میں بھرتا رہے اور تب ہوگی جاری شادی اور اُس کی بربادی ..... بالمالم ..... و و شخ اور وحشی اعداز میں بول ر ہاتھا کہ مانو کتنا ہڑا مجرم ہوعالیان صائم کا۔ " بچین میں یایا نے اس کی مماسے دوسری انثاوی کر لی آغا کا پیاراً ہے ملا۔ جسے دیکھوعالیان كاراك الايتا تقارول تو كرتاب أي تن كروون وه نفساتی مور باقفا۔

' ہونہ دیکھر ما ہول تہارے بیچھے کتا باکل ہے اور اگرتم یا گل ہوئی ندأس کے کیے تو و کیجنا تمهارا منه تو ژوون گائے' ایک زور دارطمانج خزین کے گال پر بڑا۔ عالمان لکاخت ورواز کھول کر

# سی کہانیاں میں شائع ہونے والالاز وال ناول تاشون کتابی شکل میں دستیاب ہے

قديم علوم كاسائليفيك نظريه ان کے ذاتی تحربات اوراصل حقائق واثرات سعادت وخوست كاحساب احيرت وتجسس برهني ناول

اسور

تحرمه: شاز لي سعيد مخل

بصغیر می علم تسخیر کے بانی حضرت کاش البرائی کی

• ۵۳منجات

عامليت وكامليت ، روحانيت امحبت أتقر ف اور دومري ويا

کے تحربات دمشاہرات پڑا سراریت کے نت نے داز کھول آؤیک تحرانكيز ناول جس كرمركزي كروار حضرت كاش المبرني" "بنام"

"**تا شور** "ين

قیت: ۰۰ ۵روسیے الجمارالط كرك إلى كان يك ماريمي إلى قربي بكثال بماينا أوريك كرواتي Aurag Publishers Ibrahim market, Pla Colony, Kires N. 74800



عالیان بیٹے آ غا جان کی لرز تی ہوگ آواز بنا لکوی۔ جی آغا جان وہ انجان بینا۔

علیٰ خونیند کومعاف کرد نے وہ کہتی ہے کہ آغا جان میں نے عالیان کے ساتھ بہت براکیا ہے اُس کی بددعا گئی ہے مجھے کہ پہلی رات ہی کھولوں کی جے کانٹوں کی بن گئی صائم نفسیاتی سابن گیا ہے اس پر شک کرتا ہے بے بناہ پابندیاں لگا تا سے ظلم کرتا ہے وہ جا بتی ہے کہم اسے اپنی بددعا سے قلم کرتا ہے وہ جا بتی ہے کہم اسے اپنی بددعا سے قبل کے خواست ہے وہ بتی ہے کہ اس سے اس کاضمیر ملامت کرنا چھوڑ و سے گا وہ تہمیں مندوکھا نے کے قابل نیس رہی بس معاف کردے اسے وہ اشک بہاتے ہوئے ممکین کہج لیس

اندرداخل ہوا۔ ماحول ہیں گہری خاموشی چھاگی۔
صائم طنزیہ سکراہٹ لیے وہاں سے نکل گیا۔
'' عالیان ..... گال پر ہاتھ رکھے آ تکھوں
میں اشک لیے وواسے بے دفاسے کم نہ تگی ۔
عالیان کے حواس معطل ہو چکے ہتھے۔ بلند فشار خون کے ہاعث اس کی آ تکھیں سرخی مائل ہو چکی خوب سے اس کی آ تکھیں سرخی مائل ہو چکی خوب کے اور اور دیا تھا کے اس کے سر پر بہاڑتوڑ دیا تھا کہ اس کے در ایر بہاڑتوڑ دیا تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے وہ آیا۔ لڑکی سے ہار گیا ہو گئے ارد گروسا کمی اس کے احداد گروسا کمی اس کے سائیں ہو گئے ارد گروسا کمی اس کے سائیں ہونے ارد گروسا کمی سائیں ہونے اور گئی۔

'' عالیانLet Me Explain ووسنتالگ۔

اس نے ہاتھ کے اشارے ہے اُسے بولنے ہےروک ویاوہ اُسے دیکھار ہا آئکھوں میں تجیرسا عالم تھا کہ وہ ڈرکر دوقدم چھیے ہٹ گی۔ کہسب کیک سیسکی اُس

زندگی پیمرائی ہوگی کیے انو کا شنے کو دور آلی ہیں۔ متنی ہے انہ ہوگی کیے انو کا شنے کو دور آلی ہیں۔ متنی ہو گیا تھا اُسے یا گل جیبا بنا نے کے لیے آ تھیوں کا ایسا عالم تھا آسے کراس شب استے آ نسو بہے جیسے دریا میں طغیا لی ہو۔ سمندر کی طلاحم خیز موجیس ۔۔۔۔ ہین ہو۔ سمندر کی طلاحم خیز موجیس ۔۔۔۔ ہین طوفان اس شب دہ بچوں کی طرح ردر ہا تھا رات کی دوح دیب رہی ہیں۔ ہالکل ایسے جالی بلب شخص کی روح دیبر سے دھیرے بدن سے گئی ہے۔

اس اہاؤس کی رات کے بعدا سے کان ہے۔ صائم نے اس اہاؤس کی رات کے بعدا سے سائم نے اس اہاؤس کی رات کے بعدا سے سائم نے اس اہاؤس کی رات کے بعدا سے سائم نے اس اہاؤس کی رات کے بعدا سے سائم نے اس اہاؤس کی رات کے بعدا سے سائم نے اس منے سائم نے اس منے سائم نے اس منے سائم نے کیوں عزیز چیز دل سے سائے دان گئی اور عزیز چیز دل سے سائم الے کیوں عزیز چیز دل سے سائے دانی کی اور یہ عدورجہ ہوئی ہے۔

وه دنيا به الحال الحل الحل المناسكية المحال المناسكية المحال المناسكية المحال المناسكية المحال المناسكية المحال

THE SAME OF THE PARTY OF THE PA

# الماولية فرحانيس

# اک جنول یے عنی

بھے بھوٹیس آتا تھ کہتم ہے کے اظہار کروں اس میں اتناجا نتا ہوں کہ بنوید میری زعرگی کا ایک ایسا اہم جزو ہے کہ اگر اس لفظ کو نکال دیا جائے تو ارشان کی زندگی ہے مقصد ہوجائے گی۔ارشان کا دل خالی اور حیات ومیان ہوجائے۔وہ بھی آئکھوں ہے.....

### 100 9 6 7 100 n

-0.00

رات کی تاریخی میں شہر خموشاں میں جہارسو رومانہ
ویرانی کا راج تھا۔ گر وہ ان سب سے بے بیاز سور رومانہ
میچھلے جار تھنے سے تنہا میشا دونوں ہاتھوں کی سوال
ہتھیلیاں قبر پر نکائے شالی نگا ہوں سے جائے گئی سیمی ویر سے کتے پر نگا تی جمائے ہوئے قبلے قبل قبر میں

موجود وجود کو همرخموشال کا مهمان ہے جار گھنے بیت چکے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گلاب کی بھری ہوئی بتوں کو اب اٹھانے لگا۔ آگھوں سے بہتے آ نسوتیزی سے گلاب کی بتوں برگر رہے

ہے۔ ہے۔ ریور اس نے وہیں قبر پر سر نکا کر آئیسیں موندلیس۔

☆.....☆......☆

''میہ جوسمندر ہے نابڑا گہرا ہوتا ہے مال کے وسیع دل کی طرح ہر راز کواپنے اندرسمولیتا ہے۔ اس سے بہتر راز دال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔'' رومانہ علوی سمندر کی بھری ہوئی بہردں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ موتے بولی۔

رومانہ علوی کے خوبھبورت چبرے پر ڈو ہے سور ن کی مدھم پڑتی شہری روشی کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے گئی۔ ماں کے دل نے کے وفائی نہیں سیمیں۔

''رازوں کو آگر ہاں کے دل کے حوالے کر دو تو وہ اِن رازوں کو دل کے ایسے تہہ خانے میں مفن کردیتی ہے کہ کوئی اس تہہ خانے کے مضبوط دروازوں کی چائی کو ڈھونڈنہیں سکتا تا نے علی .....'' دواس کومشکرا کردیکھتے ہوئے بولی۔

''کب واپس آؤگی۔''وہ اس کے <u>کلے لگتے</u> ہوئے یوچھٹے لگی۔

المی سال بعد واپسی ہوگی گرینی بہت یاد کررای ہیں جھے ان کو میری ضردرت ہے روی ..... میں تمہیں بہت مس کروں گی تانی۔'وہ دونوں اس وقت ایئر پورٹ پر کھڑی تھیں۔ دونوں اس وقت ایئر پورٹ پر کھڑی تھیں۔ ''میری فلائٹ کا ٹائم ہوگیا چلتی ہوں۔'' جاتے ہوئے وہ جلتی اور واپس آنے گئی

رو ده 110

قدموں ہے اُس کی جانب آئی اور بےساختداس كے كلے لگ عنى - تانيد على آ تكھوں سے بہتے آ نسوؤں کوصاف کرتی محبت سےرو ہانہ علوی کے چرے کود کھنے لگی۔

'' مجھے تمہارے ناول کا شدیت ہے انظار ہے روی '' اس کی بات ہر وہ دھیمے سے

'' امریکیه کی فضاؤل میں رومانه علوی کو نه بھول جا تا۔'

'' ایسا ہوسکتا ہے کیا تا نبیعلی رو مانہ علوی کو بھول جائے '' وہ اس کے گلے میں دونوں ہاتھو ذالتی محبت ہے اس کا ماتھا چوہتے ہوئے یو لی۔وہ ہار بارای کے چیرے کو دیکھیر ہی تھی۔

تانیعلیٰ کے دل کواندیشوں نے گھیرا ہوا تھا۔ بعض او قات ایبا ہوتا ہے کہ جن سے محبت ہوتی ب ان سے متعلق ولول میں خطرے کے الارم میلے سے نے جایا کرتے ہیں۔ رو مانہ علوی میں تم ے تھیک ایک سال بعد ملوں کی بیا کہتے ہوئے وہ رخصت ہونے تھی کوئی مہیں جانیا تھا تانیہ نے پیہ جملہ خو دکومطمئن کرنے کے لیے کہا تھا باا ہے ول کو کسٹی دینے کے لیے۔

☆.....☆.....☆

" كيا مين يهال بينه سكتي جول - " أو تعلمول میں شرارت لیےاس کو بیٹیا دیکھ کر بولی \_ '' بیٹھ جاؤ۔'' اس کو دیکھے بغیر و و بولا نگا ہیں ہنوز سمندر برجمی ہوئی تھیں۔

'تم کیاروزیہال آتے ہو۔' وہ ایے برابر ہیٹھے وجو د کو بغور و تیمتے ہوئے ہو لی۔ '' ہاں '''' مختصر ہے جواب پر وہ جز برسی ہو کرایک نیاسوال سوینے لگی۔

" البيما بيل بيتان روز آني بهون بيني اي

ودست تانی کے ساتھو آتی تھی اپ وہ امریکہ جلی کئی ہے تواکیلی ہی آئی ہوں ۔ان سمندر کی لہروں میں بڑا جادو ہوتا ہے میدانسان کو اپنی جادوئی گرفت میں لے لیتی ہیں۔''

وہ جذب ہے بولتے ہوئے اس کو دیکھنے کھی۔ حمر برابر بیٹھاد جود خاموتی ہے کچھ ککھتامٹی پر اور منا دینا اس کی انگلی تیزی ہے چر کت کر رہی

وہ کوشش کے ما وجود ہڑھنے کے قاصر بھی کہ آخروہ لکھ کیا رہا ہے جتنی رفقارے وہ مٹی پر لکھتا اتی بی رفتارے مناوی<u>تا۔</u>

'' کیاحمہیں میرا یہاں بیٹھنا پیندنہیں '' وہ ایک بار پھراس سے مخاطب ہوئی۔

دو شیں .... اس کے جواب پر وہ بے بی ے اُسے و کھی کے رہ گی ۔ شہر مگر

بہنت ہے لوگوں کی رائے لکھاری قبلے کے یارے میں بڑی عجیب ہوتی ہے تانی۔ اُن کولگتا ہے کہ ہم لکھاری لوگ پڑے خود غرض ہوتے ہیں ائی کہائی بنانے کے لیے بڑے آرام سے لوگوں کے دلول میں چھے زخموں کو تاز ہ کر دیتے ہیں۔ وه دونول اس دفت اسکائب مربات کرر ہی تھیں۔جبکہ ایسائہیں ہے ہم لکھاری ہی تو ہوتے ہیں جو دلول میں جھیے عمول کی تر جمانی کرتے

ہیں۔ تو مجھی آئکھوں میں بسے خوابوں کو بچ ہونے کا یقین ولا کران کے دلول کومضبوط کرتے ہیں \_ ہمارے ہی قلم کے بدولت ان کے لبول پر مسکان بھر جاتی ہے۔ تانیہ علی بہت توجہ سے اس کی باتوں کوس رہی تھی \_ ر د اند او کا او کول کی بالقال کی پرواه کب

جانب و تکھنے لگی۔

جاو۔ رکیٹم زلفوں' نیلم آ تکھول والے ایچھے لگتے ہیں۔ میں شاعر ہوں مجھ کو اُسطے چیرے ایچھے لگتے ہیں وہ بیڈے اُٹڑ کر اس کے قریب آ کراس کے چیرے کو دیکھتے ہوئے جذب سے شعر مز ھنے لگا۔ چیرے کو دیکھتے ہوئے جذب سے شعر مز ھنے لگا۔ '' خدا کے واسطے ارشان او نیورٹی کے کیلے ہم لیٹ ہورہے ہیں۔''

یں ، درہے ہیں۔ وہ وونوں ہاتھ جوڑتی غصے سے اُسے گھور تے ہوئے بوٹی۔ ، وہنستا ہوا واش روم کی جانب بڑھ

وہ مسلسل ارشان کو گھورے جارہی تھی جو کلاس روم میں اس کے برابر جیٹھا مہوش سے ہنس ہنس کر یا تمیں کیے جارہا تھا۔ بات کرتے کرتے ارشان کی ڈگاہ علوینہ پر بڑی جو مستقل بجھنے ہیں منت سے اُسے گھوررہی تھی۔

" المن المبت بهارا لگ رہا ہوں۔ " ووا فی ائی و باتے ہوئے آ تھموں میں شرارت لیےاس سے بوچھے لگا۔

یہ ہے۔ '' ہاں بہت خوبصورت لگ رہے ہو گھر چلو ے کرنے گئی۔ جب سے محبت کرنے گئی۔ تائی کے سوال پروہ بے سافنۃ بول اتنی ۔ شکر ہے آ پ کو بھی کسی سے محبت ہوئی ۔'' تانیہ خوثی سے جہکتے ہوئے بولی۔

''کون ہے کیا تام ہے؟ کیا کرتاہے؟'' ''نام احمہ ہے باتی میں بیں جانتی کون ہے کیا کرتا ہے پر لبس اتنا جانتی ہوں تانی اس کو دیکھتی ہوں تو سب کچر بھول جاتی ہوں۔اس کی آ تکھیں کسی ساحر کی جیسی ہے جو اپنے طلسم میں جکڑ کر بے لبن کروے۔

محبت تو میں کرتی ہوں تائی وہ تو بھے سے عاقل رہتا ہے۔ وہ نیک فک سمندر کو دیکھتا ہے اور میں یک فک اس کو دیکھتی ہوں۔ میرے اس جنون نے میرے ابھی بڑے کڑے امتحان لینے ہیں۔ وہ کھوکھلی ہی ہنس ہنس کے بولی کے تا نیے علی بہت خاموزی ہے اس کو و کھے کے رہ گئی۔

وو کانی و رہے ہاتھ میں قلم کیے سوچوں میں زولی ہوئی تھی۔ اپنے برابر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا وہ و کیھے بغیر بتا علق تھی کہ اس کے برابر جیٹھنے والاکون ہے۔

''کیا سوچ رہی ہیں آپ ۔۔۔۔'' اُس کے عاطب کرنے پراس کو نگا کہ اس کو سننے میں کو لگا کہ اس کو سننے میں کو لگا کہ اس کو سننے میں کو لگا کہ اس کو ساتھی ہوئی ہے۔ اس کے دویارہ سوال کرنے پر دہ بول اکھی۔

بیسی ناول کا نام سوچ رہی تھی۔'' بولتے ہوئے روہا شاملوی کی نگامیں اس کے چبرے پر اٹھی تو اس کو رگا کہ اگر تھوڑی دیر بھی اس نے اس کے چبرے کو دیکھا تو وہ بیباں سے دل بار کر ہی ا شھے گی۔

'' ناول کا نام ایک جنوں بے معنی ایک یقین لا حاصل لکھین ۔' ایک کی پاروہ چونک کراس کی

113 ar

يالى مول به (ره جاريه الربولي

" مھیک ہیں۔ روماندتم سے کھ بات کرنی ہے۔'' دہ تمہیر ہاندھتا ہوا بولا۔ '' تم نے جاتی کو انکار کیوں کر دیا۔'' اِس کے سوال بروہ تھلی فضامیں گہری سانس بھر کررہ گئی وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بیرسوال کرنے آئے

ا میں تم سے شادی نہیں کر میکی جست کیونکہ تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔'' وہ صاف کوئی ہے اس کود مکھتے ہوئے بولی۔ " بیں ایسے تھی ہے کیسے شادی کرلوں جس کے منہ سے کا ردیاری یا توں کے سواکو کی یات تکلتی ہی جیس ۔ جو بیہ کیں جانبا کہ دنوں کوئمس طرح

یا د گا رہنا یا جاتا ہے۔ برتی ہارش کو کیسے انجوائے کیا جاتا ہے۔ اکبے تم ہی بتاؤجو اِن سب باتوں کو بکواس کہتا ہو وہ کیسے اس سب بکواس کے ساتھ زندگی گزار ہے گا۔''

وه اس کی آنگھول میں براہِ راست دیکھتے ہوئے بولی\_

محت عثان کے یاس اُس کی بات کا کوئی جواب بیں تھا۔ وہ خاموتی ہے اُٹھ کرچل دیا۔ ' میں جانتی ہوں محت عثان کہتم مجھ ہے محبت کرتے ہو مجھے دیکھ کرتمہاری آ تکھوں میں جو محبت کے دیپ جلتے ہیں میں ان سب ہے بے نیاز تہیں ہوں پر میں کیا کروں میں اینے ول کے ہاتھوں بڑی شدت سے مجبور ہوں۔ محب عنان كاروباريس خساره ببوتو يحرجرويا جاتا يحرمحبت میں اگر حمہیں خسارہ ہوا تو وہ تم ساری عمر نہیں

میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کو ہوں کہتم کو العاصم في جو المراج كا محت اكرات " وه التي

' 'علْق بينه علو بينه سنو \_'' وه كو كى تنيسرى بإراس كو کیفے میں مخاطب کر چکا تھا مگر مدِ مقابل بھی علویہ نہ تھی جس نے اس کی نہ سننے کی تھا تی ہو کی تھی۔ ' دحمہیں ان سموسوں کے آھے کیا میں وکھائی نہیں دے رہا۔'' وہ اس کومکن انداز میں سموسہ کھا تا و کھ کرجل کے بولا۔

تا و بلیے نر بھل کے بولا۔ '' <u>جھے</u>تم سے بات نہیں کرنی۔'' وہ خفگی ہے ایں کو دیکھے بغیر ہو لی۔

ا یارده مجھے کل کی کلایں کا یو چھر ہی تھی جو اس نے سرفیمل کی مس کر دی تھی۔' " اجھالوتم ہنس ہنس کراس کوکل کی کلاس بین سرفيمل کے براهائے جانے والے ٹا یک سمجھا رہے تھے۔الیے کون سے کطیفے سنائے تھے سرفیمل ئے جو میں سیمیں یاتی۔ وہ غصے ہے بولنے تکی ۔

'' ارے یاز جاری کلاش فیلو ہے وہ اگر میں نے ہنس کے بات کر لی توالی کیابات ہوگئی۔'' ''لز کیوں ہے تیو وہ نئس کے اپنے بات تیس کرنی ءتمہارے ساتھ تو دانت ہی اس کے اندر ميس اور ہے تھے۔

اس کے جل کے بولنے پر وہ محتذی سانس بحركر رہ گيا جانتا تھا علوينہ ہے بحث كرنا بركار

**☆.....☆** ''کیسی ہو.....'' محتِ کی آ واز پروہ چونک کر أئراكود مكينے لكى۔ '' تھیک ہوںتم کیسے ہو۔'' وہ لا ن میں واک کرتے ہوئے اپنے قریب آتے محب کو دیکھ کر زک کریولی۔اور دہیں گئی تھے پری کئی وہ تھی اس کے برابر مٹھ گیا۔

را بر محقد نیا۔ ''انا کی کئی این؟ 'روه این کودیکھے موجعے

ے سرکی پشت نگائے آئے تھیں بند کیے محت عثان کے لیے دل ہے دعا کرنے تکی ۔

₩......₩

اُس کو وہاں جیٹھا دیکھ کر آج اِس کے پاس نہیں گئی بلکہ نظرانداز کرکے ساحل سمندر کے کنارے پر چہل قدی کرنے لگی۔ اپنی سوچوں میں اس قدر محتمی کہ اس کو پتا بھی ہیں چل سکا کہ میں اس حدر محتمی کہ اس کو پتا بھی ہیں چل سکا کہ میں وہ اِس کے برابر آکر اس کے ساتھ چلئے

دو کیسی بیل آپ؟ اس کے مسکرا کر پوچھنے
پروہ ابھی جرت ہے متعنجل بھی نہیں پائی تھی کہ ہے
اختیار اس کے قدم ڈگرگائے جس ہے دہ خود کو
سنجال نہیں پائی اور پائی بیل کرنے گی ۔ احمد بد
حواس ہوکر چیخا ہوا اُس کو دونوں ہاتھوں ہے
کیڑنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی مضبوط کرفنت
میں بدحواس ہوئی احمد کے خوفر دہ چبرے کو دیکھا
ری تھی جس کے چبرے پرخوف کی پر چھا تیاں
ری تھی جس کے چبرے پرخوف کی پر چھا تیاں

" میں ٹھیک ہوں۔" وہ جھجک کر اس کے ہاتھوں کی گرفت ہے خود کو آ زاد کرنے گئی۔ وہ اب تک اس کے اس کو نے کے جار ہا تھا کہ رد ماند نے گئیرا کر اس کا باز و پکڑ کر ہلایا۔

اس کے ہلانے پروہ چونک کراس کودیکھنے لگا ادر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے کر تھاما اور تیزی سے واپسی ک طرف مڑ گیار دیانہ علوی جرتوں میں غوطہ زن اس کے ہاتھ میں د بے اپنے ہاتھ کو دیکھتی اس کے ساتھ جلنے گی۔

☆.....☆.....☆

علوینہ پر کیا حرکت ہے۔'' مینا غصے سے علوینہ

کے کمرے میں داخل ہو کئی۔علویت مزے سے بیڈ پر پینفتی ہوئی چیس کھار ہی تھی۔ '' میں نے کیا کیا مینا آئی میں تو چیس کھار ہی ہوں۔'' علوینہ بھولین سے مینا کو دیکھتے ہوئے ، ل

'' تم نے ویکھانہیں اپناانداز ورویہ جوتمہارا ابھی عائشہ کے ساتھ تھا۔''

'' ہاں تو اس میں میری کیا غلطی ہے وہ کیوں انٹاارشان سے فری ہور ہی تھی۔'' وہ لا پروائی سے کند ھے اُچکا کر مینا کود کھتے ہوئے بولی ۔ '' علوینہ و کھو میری بات سنو۔'' وہ اس کا ہاتھ پیڑ کے محبت سے بولتی ہوگی وہیں اس کے یاس بیٹھی ۔

'' ویکھو میری جان تمہارار دید تھیک نہیں ہوتا عاکشہ تم دونوں کی خالد زاد ہادر کر نزیمی بہن کی نداق چلنا ہے۔ میں ارشان کی بردی بہن کی حثیت ہے تم کو نہیں سمجھا رہی بلکہ تمہادی بردی بہن کی جیٹیت ہے سمجھا رہی ہوں۔ میں لئے بھی تم کو اپنی بھالی نہیں سمجھا۔ ہمیشہ اپنی جھوٹی بہن

" أَ بِي مِحھ سے برداشت نہيں ہوتا كه كوكى ارشان كے قريب بھى آئے۔ ' وہ بے لبى سے

رو کھوعلویہ بجوب کواپی محبت کی اتنی مضبوط کرفت میں قید نہ کرو کہ محبوب اس گرفت کوتو ژ کرفت میں قید نہ کرو کہ محبوب اس گرفت کوتو ژ وے محبت کرویا عشق کرواس کا ایک ہی اصول ہے کہ گرفت کو تنگ نہ کرو بلکہ اتن لیک ہواتی نری ہو گئر کی ہو گئر کی اس گرفت سے خود کو آزاد نہ میں ''

وہ مینا کی بات پرسر ہلا کررہ گئی ۔ علو پیندا ہے والدین کی اکلونی بیٹی تھی۔علو بینہ مول گیاز بروی این کے مندمین گونش دیا۔ د ه مجرے مندسے اس کو گور کررہ گئی۔ و ہ اس کا منہ دیکھ کر قبقہدلگا کرہنس دیا۔ ''میرے نو الوں میں بھی تم حصد دار ہو۔'' دہ محبت سے اس کو دیکھیا ہوا بولا۔ وہ اس کو دیکھ کررہ گئی۔

اُس کوای طرف آتا ویکی گزائس کے ہوئٹوں پر بے ساختہ مشکراہت آگی وہ و ہیں رُک کراُس کو اپنی طرف آتا ویکھنے لگی ۔ رومانہ علوی کی آٹکھوں میں احمہ کؤو کیکھتے ہوئے جو جذبات ہلکورے لے رہے تھے۔

رہے تھے۔ اُن آن گھوں کوکوئی بھی دیکھ کے بتاسکیا تھا۔کہ اس لڑکی کی آنکھول میں محبت ہی محبت تھی ۔ وہ اس کے برابر آکرااُس کے ساتھ واک کرنے ہیں

نظ۔ '' آپ کوبھی میری طرح ساحل سمندر کے گنارے پرچہل قدمی کرناا چھالگنا ہے۔'' وہ اس کود کھی کر بوجھنے تکی ۔

کود کیچرکر پوچھنے گئی۔ ''نہیں مجھے سمندر نہیں پیند.....''اس کے جواب بروہ جیرا گئی ہے اُسے دیکھنے گئی۔ ''اگر سمندر نہیں پیندتو روزیہال آتے کیوں میں میں''

" میں تو اپنا انقام لیما ہوں اس سمندر سے روز اس کی مٹی کو نفرت سے اپنے قدموں تلے روز اس کی مٹی کو نفرت سے اپنے قدموں سلے روند تا ہوں۔ روز بے لی کے بھراس سمندر میں اچھالتا ہوں۔ 'وہ سمندر پر نگا ہیں جمائے بولا۔ '' کیا مطلب ……؟ '' اس کی بات پر وہ اُنجھتے ہوئے اُس کود کھنے گئی۔ '' کیے منہیں۔'' وہ بچھکی سی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کھنے گئی۔ '' بی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کھنے گئی۔ '' بی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کھنے گئی۔ '' بی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کھنے گئی۔ '' بی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کھنے گئی۔ '' بی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کھنے گئی۔ '' بی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کے اُس کود کے اُس کود کھنے گئی۔ '' بی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کھنے گئی۔ '' کیا مسکرا ہمنہ کے اُس کود کھنے گئی۔ '' کیا ہمانہ کیا ہمانہ کیا ہمانہ کی مسکرا ہمنہ کے اُس کود کھنے گئی۔ '' کیا ہمانہ کیا کہ کھنے گئی کے اُس کود کے کھنے گئی کے کہ کھنے گئی کے کہ کھنے کیا گئی کے کہ کھنے گئی کے کہ کھنے گئی کے کہ کھنے گئی کے کہ کے کہ کھنے گئی کے کہ کے کہ کی کھنے گئی کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کھنے گئی کے کہ کھنے گئی کے کہ کہ کھنے گئی کے کہ کو کہ کے کہ کہ کھنے گئی کے کہ کھنے گئی کے کہ کہ کھنے گئی کے کہ کھنے گئی کے کہ کہ کہ کھنے گئی کے کہ کیا کہ کی کہ کھنے گئی کے کہ کو کہ کھنے گئی کے کہ کی کہ کی کہ کی کھنے گئی کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی

کا خالہ ڈاوارشان اور مینا و دلوں بہن بھائی ہے۔
مینا ارشان سے کافی بڑی تھیں اور اُن کی شادی کو
بھی پندرہ سال ہو گئے تھے۔علوینہ کا انٹریس ہی
اپنے خالہ زاوارشان سے نگاح ہوگیا تھا۔ رخصتی
دونوں کی پڑھائی کے بعد طے پائی تھی۔ مینا علوینہ
کے جنون سے خوفز دہ رہتی تھی۔ وہ ارشان کے
معالمے میں اس قدر جنونی تھی کہ اس کو کسی کز ن
معالمے میں اس قدر جنونی تھی کہ اس کو کسی کز ن
سے ہنس کر بات کرتا بھی دیمتی تو خفا ہو جاتی تھی۔
ارشان علوینہ کی اس عادت سے بعض اوقات چرا

ارشان لیمی آسانوں کا شنرادہ اور تم خود کو سی می کا شنرادہ سیجھتے ہو کیا جوانٹا اتراتے ہو۔ 'وہ گاڑی میں اس کے برابر میشی گول کے کھاتے ہوئے اس کو چھیزر ہی تھی۔

وہ اس کے چھٹرنے پر مسکراہٹ دیائے گول گیوں سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ اپنی پلیٹ کا صفایا کر کے اس کی نگا ہیں اب ارشان کی بلیٹ پر تھی۔

''ندیدی نیمی عنویینه خبر دار میری بلیث کو ہاتھ لگایا۔''عنوینه کا ارادہ بھانپ کراس سے اپنی پلیٹ بیما تا وہ اسے گھور نے لگا۔

" " " کیسے ہوارشان کیا بیوی کواتے ہے کول گےنہیں کھلا سکتے۔''

وه منه بسورت بوئے بولی۔

'' دوپلیٹیں کھانے کے بعد بھی اتنے ہے گول گیے ہور ہے ہیں۔'' وہ ٹارافسکی سے بحول کی طرح منے پھیمر کے

وہ نارافسکی سے بچوں کی طرح منہ پھیر کے بینے گئی۔ اس کے پھولے ہوئے منہ کو وہ ہنمی د بائے دیکھر ہاتھا۔

''اچھااوھردیکھو۔''زبردی ہاتھ ہےاں کا

مند پکڑ کرائی طرف کرنے لگا۔ اور شرامت سے ساتھ بولا **(دور شیبزہ کا)**(دور شیبزہ کا)

المنتخ متكلخواك ندد كمهو تھک جاؤگی وه تھک کرایٹا سرنیل برنگا گئی۔ ''کیابات ہے آئ سالگرہ اینے کمرے میں رەكرمنانے كاارادە ہے۔'' ساجدہ بیکم کی آ داز پر وہ سر اُٹھا کر انہیں و مکھنے لگی جو اس کے کمرے کے در داڑے پر کھڑی اُے ویکھرنگھیں۔ " و تہیں مال بس سر میں ورد جور ما ہے۔ اُ وہ ماں کو دیکھ کے زبر دی مسکراتے ہوتے ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کو و کھیے کے رہ کئیں ۔ اپنی سالگر ہ کو جتناد وانجوائے کرائی تھی آج اس کے چرے پروہ خوشی کیس سی '' تَجِهُونَی بی بی ..... ''چوکیدار کی آ داز پر د دنول مال جي اُڪي د مجھنے لگي۔ '' د و کو کی احمد صالحب آئے 'ایں۔ آپ کو بلا رے ہیں۔ 'چوکیدار کی بات مروہ بے ساختہ کری '' کہاں ہیں وہ '' خوشی ہے کا ٹیتی آ واز میں وہ چوکیدارے بولی۔ " لان میں ہیں۔" دہ تیزی ہے آگے و جس شخص نے میری بنی کا سرور وٹھیک کرویا ہے۔ میں وعا کرون کی وہ طبیب میری بنی کی زندگی میں شامل ہوجائے۔'' مال کی آ واز بر دہ زک کر ماں کو دیکھنے گئی ادرمسکرا کر' آمین' کہدکر آ کے پڑھگی۔

وہ تیز قدموں ہے لان کی جانب بڑھر ہی تھی اس کو لان میں کری پر جیفا دیکھ کررد مانت علوی کے لیوں پر جاندار مشکراہٹ آگئی تھی۔ و واس کو تا دیکھ کر کھڑا ہوگیا۔ ''کل تمباری سالگرہ ہے تا۔'' ''جی آپ آئیں گے؟'' دہ مسکرا کر اُس سے پوچھنے تگی۔ ''نہیں .....'اس کے مختصر سے جواب پر اِس کی مسکراہٹ اُس کے لبوں پر دم تو ڈوگئی۔

ا جمعی ۔ پاگل آ تھموں دانی الرک استے متلے خواب ندد کھو تھک جا دُگ کا نچ سے نازک خواب تمہارے ٹوٹ گئے تو بچھٹا دُگ تم کیا جانو ..... خواب سفر کی دھوپ کے شیشے خواب ادھوری رات کا دوز ن خواب دیالوں کا پچھٹا دا

مواب ادسوری رات کا دور را خواب خیالوں کا پیچستادا خوابوں کا حاصل تنہائی مشکے خواب خرید نا ہوں تو آئیکھیں بیچنا پڑتی ہیں رشتے بھولنا پڑتے ہیں اندیشوں کی ریت نہ پھائکو خوابوں کی ادے مراب نہ دیکھو بیائی شدیکھوں

ووشيره (١١٦)

کا کی شرٹ پر براوئ مففر ڈانے ہلکی ہلکی شیو میں رومانہ علوی کے دل کی وھرکن کو بے تر تبیب سا کر گیا تھا۔

کر گیا تھا۔ '' جنم دن مبارک ہو۔'' تحفہ اُس کو دیتے ہوئے مسکرا کراس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ '' اِس کی کیا ضرورت تھی آ ب آ گئے یہی بہت تھا۔''

بہت ھا۔ ''ضرورت توشی اگر میں تھے کے بغیر آتا تو آپ کنچوں کا خطاب دے ویتیں ۔'' وہ شرارت سے بولا۔

وہ اُس کو ویکھنے تگی ۔ پہلی باراس نے اُس کو ا تناکھل کرمسکرا کر ہو لئتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دن رو ہانہ علوی کی زندگی کا یا دگارترین ون تھا۔

ساجدہ بیگم بیٹی کے احساسات سے عاقل نہ تھیں وہ بہت بار رومانہ کے منہ سے احمد کا تذکرہ سن چی تھیں ۔
من چی تھیں اور آج اُس سے س بھی چی تھیں ۔
رومانہ کی زندگی بیل احمد سے پہلے کو کی مرونہ آبیا تھا اور وہ جانتی تھیں کہ اب احمد کے آنے نے بعد اُس کی زندگی میں کہ اب احمد کے آنے نے بعد اُس کی زندگی میں کہ اب احمد کے گانے اُس کی زندگی میں کی اور مرد کی گنجائش نہیں نکلی اُس کی زندگی میں کئی اور مرد کی گنجائش نہیں نکلی ۔

\$.....\$

"مبارک ہو شادی کی ویٹ فکس ہوگئی۔اگلے ماہ کی اکتیس وسمبر....،" وہ اس کے کمرے میں واخل ہوتا ہوا خوشی سے لبریز لہج میں بولا۔

" اچھا مبارک ہو۔" دہ جو کافی ور سے کرے کرے میں جینے ہوئے کر اس کو شرما کر و کیلئے ہوئے ہوئے ولی۔ اولی۔

''یا اللہ علویہ تم شرہ ارہی ہو۔'' وہ آئکھوں میں جیرتوں کا سمندر لیے اُسے دیکھنے نگا۔ آج صبح سے خالہ اور اُن کی لیملی آئی ہو گیاتھی شادی کی

تاری ٔ رکھنے۔ آج کہل بار اس کو ارشان سے جھیک آ رہی تھی۔

''کیامسلہ ہے۔' ووجھینپ کراس کو ویکھنے گی۔وہ مزے سے بیزیراس کے پاس بیٹھ گیا۔ '' کیا خیال ہے علوینہ شاوی سے پہلے ایک ڈیٹ ماریں۔'' وو آگھ مار کر اُس کو دیکھیا ہوا

'' کہاں .....' وہ پُر جوش ہوکر پوچھنے گئی۔ '' شرم کرولڑ کی فورا ہی تیار ہو گئیں ۔' وہ اُس کوشرم ولا تے ہوئے بولا ۔

' اُلَّوْ کیا ہوا اپنے شوہر کے ساتھ جارہی ہوں ڈیٹ پرکسی غیر کے ساتھ تھوڑی تم تو ایسے شرم ولا رہے ہوجیسے نوروین کے ساتھ میں ڈیٹ پر جارہی ہوں ۔''

ہوں۔'' وہ گفر کے نوکر کا نام لیتے ہوئے اپنی پرانی جون میں بولی۔

'' او کے ۋن ہے پارٹنز سن'وہ آس کے سریر چیت لگاتے ہوئے بولا۔

**☆.....**☆

وہ بچھلے ایک گھٹے سے تانیہ سے اجرکی ہاتیں کیے جارئی گی۔ تانیہ محبت سے اپنی دوست کے خوتی سے جپکتے چہرے کو و کھے رہی تھی۔ '' یہ محبت بھی بڑی مجیب ہوتی ہے تانی ..... آپ کی ہر بات میں آپ کا محبوب خو و بخو و آ جا تا ہے ۔ آپ کی کوئی بات بھی اس کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی ۔ اگر باتوں میں آپ کے محبوب کا ذکر نہوتو با تیں بھی بے مز ہگتی ہیں۔''

محبوب کا ذکر باتوں میں رنگ بھر ویتا ہے۔ وہ رو ہاندگی بات پر ہے ساختہ مسکراوی۔ دومیں ایک سے میڈ سے شخصہ میں

'' میں وعا کروں گی اللہ سے کہ وہ تحض یا توں کے ساتھے ساتھ تہاری ازندگی میں بھی شامل

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہوجائے اور تمہاری زندگی کو خوشیوں کے رنگ سے بھروے۔'' وہ صدتی ول سے اس کے لیے وعاکرتے ہوئے بولی۔

دعا سرے ہوئے ہوں۔ وہ اپنی و دست کی محبت پرمسکراوی۔ ''تم پاکستان کب آ رہی ہو۔انشا واللہ بہت جلدر د مانہ علوی کے احمہ ہے مطنے آ رہی ہوں۔'' وہ شریر کہتے میں بولی۔اس کی شرارت پر وہ ہنس

₩.....₩

وہ جھولوں میں ہیٹھی وقفے دیقفے ہے اس کی۔ ساعتوں میں اپنی چیخے انڈیل رہی تھی۔ وہ ہریخ پر اس کو گھور کر ویکھیا جس پر وہ اور بڑے ہے اُس کے کان کے قریب جا کرچیخی ۔

" علویند مجھے لگتا ہے تم مجھے رفعتی ہے پہلے ساعت سے عاری کردونگی۔" وو دانت کیکیا کر پولا۔

''اچھاہے نہ بہرے ہوجا دُگے۔' وہ مزے لیتے ہوئے بولی۔

" '' جھولا تیز ہونے پر دہ تخوف اور خوشی کی کیفیت میں بے ساختہ چیکی کہ اچپا تک ارشان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔

اس کا ہاتھ تھا م لیا۔ ووچونک کراہے ویکھنے لگی۔

''علویہ تم میراعشق ہوتم ہے محبت میں کب سے کرد ہا ہوں یہ تک جمعے یاد نہیں پر ہوش سنجا لتے ہی جس لڑکی کو جاہا وہ تم تھی میرے دل کے کورے کا غذیر جس کا بہتی بارنا م لکھادہ تم تھی۔ میں اینے حوالے ہے تمہاری جنوٹی محبت ہے بہت پہلے ہے آگاہ تھا۔ میں تمہارے جنون سے بعض افقات چڑ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہتم کو مجھ بر یامیری محبت پریقین نہیں۔ تم میری وجہ سے جب یامیری محبت پریقین نہیں۔ تم میری وجہ سے جب

رہی ہو۔ میں نے بہت انظار کیا ہے۔علویہ اس ون کا جس دن تم میرے سنگ رخصت ہوگی۔ میں جانیا تھا کہتم مجھ سے خاکف رہتی ہو کہ میں تم سے اظہار محبت نہیں کرتا۔''

مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ تم ہے کیے اظہار کروں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ علویہ میری زندگی کا ایک ایبا اہم جزوہے کہ اگر اس لفظ کو نکال دیا جائے تو ارشان کی زندگی بے مقصد ہوجائے گی۔

ارشان کا ول خالی اور حیات ویران جوجائے۔ وہ بھیگی آئھوں سے اسے ویکھنے لگی ادرا س کے کا ندھے پر سرنکا کر بولی۔

'' بڑا الوکھا انداز ہے اظہار محبت کا جھولے میں بیٹھ کے ہور ہاہے۔''اس کی بات پر وہ قبقہ انگا کر ہنس ویا۔اور اور کئی فضامیں جھولتے جھولے پر ارشان کی آواز کی گونج۔

'' میں تم سے عشق کرتا ہوں علویت ''' کی مونج دور تک بی گئی۔

\$.....\$

وہ جوش وخروش ہے شادی کی تیاری میں تکی ہوئی تھی۔ آج ارشان اس کو شاپٹک پر الیے ساتھ لے کرآیا تھا۔

''ارشان آیک بات بتاؤ۔'' وہ کیڑے دیکھتے ہوئے کچھ یا دآنے پراس سے پوچھنے لگی۔ ''ان دانہ''

'' ہے آگئیں دیمبر شاوی کی تاریخ تم نے رکھی ہے کیا۔''

'' ہاں میں جا ہتا ہوں نے سال کا آغاز میں تمہارے ساتھ کروں نے سال کی نی صبح کو میری زندگی میرے ساتھ ہو۔'' وو محبت سے اس کے چہرے کود بکھتے ہوئے بولا۔اُس کی بات مروہ شرط

#### \$.....\$.....**\$**

آئی ہمی اُس کی نگاہیں فقط اُس کو ذھونڈ رہی مخیس وہ اُس کو پیچیلے ایک ہفتے ہے دکھائی نہیں دے رہائی نہیں دے رہائی نہیں دے رہائی ایک ہفتے ہے دکھائی نہیں دے دل کی طرح اُداس لگ رہی تھی۔ والیسی میں اُس نے احمد کے گھر جانے کا سوچا۔ وہ اس کے گھر ہمی گئی نہیں تھی گڑر آئی دل کے ہاتھوں مجبور ہموکراس کے گھر جائی دل کے ہاتھوں مجبور ہموکراس کے گھر جائی گئی۔

چوکیدارے احمد کی گھر میں موجودگی کا پوچھ کر وہ اندر واخل ہوئی۔ ستائش نگاہوں ہے خوبصورت سے لان کو دیکھتی وہ اندر کی جانب بڑھی۔ پورا گھر بھا کیں بھا کیں کررہا تھا۔ کین سے نگلتے نوکر کوآ واڑ دے کراس نے بلایا۔ "سنوادھرآ ؤ۔"

''جی ہو گئے'' وہ مودب بناپو چھنے نگا۔ ''کیا کو کی گھریز نہیں ہے۔'' ''نہیں احمد صاحب کے بی ڈیڈی امریکہ میں

مستنیں احمد صاحب کے فائد بی امریفہ میں ہوتے ہیں۔ خالی احمد صاحب ہی رہتے ہیں مبہاں۔''اس کی بات بررو ماند سر ہلانے لگی۔ ''احیمااحمد صاحب کدھر ہیں۔''

''لی بی جی وہ اپنے کمرے میں ہیں آپ او پر چلی جا کمیں پہلا کمرہ اُن ہی کا ہے۔''

اس کے کہنے بروہ منر ھیاں بڑھ کراس کے روہ منر ھیاں بڑھ کی۔ چھ جھیکتے ہوئے اس کا روم ناک کیا۔ روم ناک کیا۔

۔ '''آ جاؤ ۂندر .....'' وہ روم میں واخل ہوگئی \_ سامنے ہی مُری پر وہ بیٹیا وکھا کی دیا \_

" کیا بات ہے جمال میں نے بولا تھا مجھے ذسٹرب مت کرنا۔ "وہ آ تکھیں بند کیے بولا۔ "میں رومانہ ہوں۔ "اُس کی آوازیر اس

نے پٹ ہے آئیسیں کھول دیں۔ ''اوہ آپ بینصے پلیز۔'' وہ بیڈ کی جانب اشارہ کرتا ہوا یولا۔

'' آپ ایک بفتے سے نہیں آ رہے تھے میں نے سوچا آج بوچھ نول کہیں آپ کی طبیعت خراب نہ ہو۔'' دواپیخ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے مشرر نک گئی۔

بیڈ پر ننگ گئی۔ '' آپ کی طبیعت داقعی ٹھیک نہیں لگ رہی۔' وہ اس کے چرے کوغورے در کھتے ہوئے

ہوئی۔ آنکھوں کے گرد <u>طلقے</u> سرخ ہوتی آنکھیں بڑھی ہوئی شیواور بے ترتیب بال اُس کو پریشان کرگئے تھے۔

' د منیں بس ایسے ہی۔''وہ زبردی مسکرا کررہ

'' آپ کا اگرا بہت خوبصورت ہے۔' وہ تعریفی انداز میں اُس کا گرا بہت خوبصورت ہے۔' وہ تعریفی انداز میں اُس کا کمرا دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کررہ گیا۔وہ رو ماند کی نگا ہوں کے تعاقب میں ویکھنے لگا۔جو دیوار پر لگی تصویر کوغور سے دیکھے رہی تھی۔

'' بیکون ہے؟'' اس کے سوال پر وہ تصویر کو محبت ہے دیکھتے ہوئے بولا۔ '' یہی ہے علویہ:.....''

A.....A

میں ایک ہما گہر میں ایک ہما ہمی تھی مہندی کی رات تھی گھر میں ایک ہما ہمی تھی ڈھولک کی تھاب پرلا کے لڑکیوں کے شوخ کانے لڑکیاں پیلی ممیض پر ہرے دو پٹے لیے تنگیاں بی ادھرے اُدھر پھر رہی تھیں۔ جبکہ لڑکے سفید تمیض شلوار پر پیلی ہری واسکٹ پہنے ہوئے تھے۔ شلوار پر پیلی ہری واسکٹ پہنے ہوئے تھے۔ علویت سہیلیوں کے جھرمٹ میں شر مائی شر مائی سی پیلی فراک میں ہرا آ پیل سر پر لیے

پکڑ کے منت گھرے کہتے میں بولنے لگی۔ ''علوینه تمهاری منطق مجھے سجھ میں نہیں آتی \_ جاؤ برایک تھنئے سے زیادہ مت لگا نائسی کو پتا چل كُمِا تُوْ بِات غلط بهو جائے گی۔'' وہ مینا کے گال پر پیار کرتے ہوئے گیٹ کی جانب برده گئی۔ ''سنوعلو بینہ.....'' "جي آيي ....." وه مزكر انهيں و يھنے لگي۔ '' نظر کی دعایر هانو بهت خوبصورت لگ ربی ہوارشان کی نظر نہ لگ جائے۔ 'او ہ شریر کہتے میں -''آپ کا بھا کی تجھی آج شنراد ہ لگ رہا ہوگا۔ اگر اس کومیری نظرانگ گئی تو ..... ' و ہشرارت ہے اُن کوو کمچیرکرسوال کرنے لگی۔ ''' تو تم اپنی خوبصورتِ آئجھوں کے کا جل کا ٹیکداس کے لگا دینا۔" اُن کی بات بروہ ہستی ہوئی كمر بے ہے نكل كئ وہ اُس کا ہاتھ پکڑے ساحل سمندر بر جہاں قدى كرر باتفا\_ " كيما لك رباب نه ارشان كتنا خويصورت لگ رہاہے سب کچھے''وہ تیز ہواے اپنے اکھلے بالول كودو ہے ہے سنجالتی ہوئی بولی۔ " ہاں بہت خوبصورت لگ رہا ہے سب میجھے'' وہ اس کے تجرے والے ہاتھوں پر پوسہ دیتے ہوئے بولا۔اس کی اس حرکت یروہ کجا کررہ '' چلوآ کے چکتے ہیں۔'' '' آھے کہاں بس اب گھر چلوہمیں ایک گھنشہ '' چلونه.....'' وه ضدکرنے لگی۔ " " تهيس بس علوين بهت دير بوگل-"

باتھوں میں مجرے لیے خوبصورت ی گڑیا لگ ارشان کے بیج مسلسل اس کے بیل پر آ رہے تھے۔وہ اس کو دیکھنا جا ہ ریا تھا۔خودعلو پیدارشان کود کھنے کے لیے بے چین میں۔ جیسے ای سب ا دھراُ دھر ہوئے اُس نے جلدی سے ارشان کو کال آداب عرض ب جان من ..... ارشان کی شوخ آ وازيرده اني آسي رد كن لكي \_ '' کیا ہوا کیا سو گئی۔'' ووسری طرف ہے خاموثی پاکروہ بولا۔ '' ارشان مجھے ساحل سمندر پر لے کر چلو۔'' علویندی فر مائش برو ه بو کھلا گیا۔ ''اس وقت یا گل ہوئی ہورات کے بارہ نگ ہیں ۔ ' میں نہیں جانتی آج زات ک*ی جھے* یا دگار بعانا ے '' ووٹرد تھے میں ہے بولی۔ " علوینداس وفت تھک نہیں ہے میں تمہین بعد میں روز لے کر جاؤں گا ، پر ابھی بارتم ٹائم دیکھو ۔ 'وہ اُس کو مجھاتے ہوئے بولا۔ د ، شهیں میری شم ارشان .....<sup>،</sup> ' '' قشم وے کر علوینہ تم نے مجھے ہے ہی كرويا\_' وه بے جاركى سے بولا۔ ''اوکے آتا ہوں دس منٹ میں ۔'' ''او کے میں پیھیے کے دروازے ہے آ وُل كى \_' 'و ەپرُ جوش كېچ ميس بولتى فون بند كرگئ \_ '' ہرگز نہیں جانے دوں کی میں حمہیں اس وفت منهارا کیا د ماغ خراب ہوگیا۔'' میناغصے سے کھورتے ہوئے بولیں۔ '' پلیز آیی ایک گھٹے میں آجاؤں گ ارشان ،میرا ما برویت کرد ما سے ' ووسنا کا مازو

" میں جارہی ہول۔" وہ تیزی ہے آگے روسے گی۔

''علویندرکو.....'اس کواپی طرف آتا دیکه کر علویند کوشرارت سوجھی وہ تیزی ہے آگے کی جانب لہروں میں بھا گئے تگی ۔

'' عنوینه بس بہت ہوگیا نداق۔'' وہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچیے دوڑا۔

علوینہ نے بھاشنے کی رفتار تیز کردی اس کی اسکی کی گونٹے جارد ل طرف کونٹے رہی تھی کہا جا تک معلومات کی گردی کی اس کی علویتہ کے بل پانی علویتہ کے بل پانی میں کرئی سمندر کی تیز لہریں اُس کو تیز کی ہے اپنے ساتھ بہا کرنے جانے گئی ۔

ارشان احمد بدحواس سائس کی جانب دوڑا۔ گرتب تک لہریں اُس کو اپنے ساتھ بہت دور گرنٹی تھی۔

اکتیں دسمبر کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ گھر جہاں کل رات تک خوشیاں جبک رہی تھیں اب وہاں صرف سسکیوں کی کونج تھی۔ وہ بے تھی ہے اُس کے سرہانے بیٹھا اُس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔

وہ بار بار اُس کے مہندی گے ہاتھوں کو آئی کھوں پر ہاتھ آئی کھوں سے نگا تا اُس کی بند آئی کھوں پر ہاتھ کھیں تا اُس کی بند آئی کھوں دے کہا ہی اور ارشان کو دیکھ کرز ور سے ہنس دے گی۔ وہ اس کے ساکت لبوں کو بردی جیرت ہے دیکھا ارشان احمد نے ان لبوں کو اتنا ساکت بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو ان لبوں کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا تھا۔

ارشان احمد کی خواہش پر وہ اس کے گھر میں اس کے بیڈروم میں تھی گر آج فرق تھا۔ وہ بے

جان وجود کے ساتھ اس کے بیڈ پر لیٹی اس کے گھر
سے ہمیشہ کے لیے دخصت ہونے والی تھی۔ رات
ہمین بجے ارشان کی بینا کو کال نے پورے گھر میں
ایک کہرام بر پا کردیا تھا۔ دوسرے دن کے شام
سات بجے علوینہ کی اہروں پر لاش کی تھی۔ وہ بڑی
بے چارگی سے اپنی مال 'بہن اور خالہ کو بری طرح
سے روتا و کیے رہا تھا۔ ارشان کولگ رہا تھا کہ اُس
کے آنسوفر بر ہو گئے ہیں۔ اس کی نگا ہیں بھٹک کر
علوینہ کے اس جوڑے پر پڑی جو آج ایس نے
دیستان کرنا تھا دہ حسرت سے اس لال چوڑے کو
و کیے رہا تھا۔ اس جوڑے کو علوینہ اور ارشان نے
و کیے رہا تھا۔ اس جوڑے کو علوینہ اور ارشان نے
و کیے رہا تھا۔ اس جوڑے کو علوینہ اور ارشان نے
و کیے رہا تھا۔ اس جوڑے کو علوینہ اور ارشان نے
و کیے رہا تھا۔ اس جوڑے کو علوینہ اور ارشان نے

علوینه کوسفیدکفن میں دیکھ کر عجیب احساس کھیرے ہوا تھا۔ ارشان احمد کو لگا زندگی بردی وعا بازے میکی کے ساتھ بھی بھی تھیل جاتی ہے۔ اس کے جنازے کو کا ندھا دیتے ہوئے ارشان کو ا ہے کا ندھے مفلوج ہے محسوں ہوئے۔ قبرستان تک کاراستداس کولگ رہاتھا کہوہ ا ہے ہے جان و چووکو تھسیٹ ریا ہے۔اُس کا شدمت ہے ول جا با كرساتھ جلتے ہوئے لوگوں سے بولے ميري زنده لاش کو بھی کا ندھے وے دو مجھ ہے اپنے وجوو کا بوجھ برداشت جیس ہورہا۔ علوینہ کے وجود کو قبر میں لٹاتے ہوئے اُس کے ہاتھوں نے شدت ے کا نیمنا شروع کر دیا۔اس کا دل جا ہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس قبر میں مدن ہوجائے۔ ارشان احمد کو قبر برمٹی ڈالتے ہوئے میہا حساس ہونے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ بیکار ہو گئے ہیں۔ اس کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی وہ اب تھنچ کھنچ کر سالس کے رہاتھا۔ ایک آنسوگر کرمٹی میں جذب ہوگیا۔اب سب ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے لکے وہ بھی سب کی تقلید میں دونوں ہاتھوں کو اُٹھا کر دعا

كرنے لگا۔ نگاجي اينے ہاتھوں پر تھی جنہوں نے کل رات مہندی کیے تجرے والے باتھوں کوتھاما ہوا تھا۔

کا نوں میں علوینہ کی جھولے میں بیٹھی شریری جیخ سنائی وی آ ہتہ آ ہتہ کر کے سب منظرا تھوں کی اسکرین پر چلنا شروع ہو گئے۔ پہلی جنوری شروع ہو چکی تھی ۔ وہ بے ساختہ وہیں گھٹنوں کے بل گرا۔ میں نے سال کی مجم اپنی زندگی کے ساتھ کرنا جا بتا ہوں کی گوئج اس کوا ہے جسم پر کوڑوں کی ما نندمحسوں ہوئی۔ارشان احمد کی نگاہیں کتے ہر

> تام....علوبیندارشان تارىخ بىدائش.....1986

قبرستان کے سائے کو چرتی ہوئی اس کی ام واز دور تک گونجی میں علو بینہ ہے عشق کر تاہوں ۔ '' ارشان احمد قبر بر مر تكائے بچوں كى طرح بچوٹ پھوٹ کررود یا۔سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔عمر مجرکی ا ذیت جا گ گئی ہے۔

اوہ بردی ممکین کہانی ہے وونوں کی۔ تامیان کرانسروگی ہے بولی۔

'' پتاہے تانی میں جب ارشان کی آئکھوں کو ديمتي تحي نه مجھے لگنا تفا كه عم كا موسم أس كى آ تکھول میں تھہر سا عمیا ہو۔ ایک بار مجھ سے ارشان نے بولا کہ رومانہ میرے ان سمندر کی لہروں ہے بڑے حساب نکلتے ہیں میں اس وقت اس کی بات کا مطلب مہیں سمجھ یائی تھی پر آج میں سمجھ گنی کہ اس کو ان سمندر کی لبروں ہے اتنی عدادت کیوں ہے۔ رومانہ علوی کے کیج میں ارشان احمد كا وكد بول رياتها \_

''تم اینے ناول کا اختیام کیا کروگی۔'' تانی

یالت بدلتے ہوئے بولی ۔ ° کی تجھے جھے نہیں آ رہا کہ اس ناول کا اختیام کیا ہونا جا ہیے۔ ارشان کو اس کی علویند نہ مل سکی پر رو مانه علوی کواس کا ارشان ملنا جا ہے روی ... تانیکی بات پروه انسردگی ہے مسکرادی۔ د د کس کو یتا ہے کون یہاں با مرا د ہوگا اور کون

خالی ہاتھ رہ جائے گا۔''رومانہ کی بات بروہ اس کو د کھے کے رہ گئی ۔ **Ճ.....** &..... &

وہ دونوں خاموش بمٹھے تھے بس شور بحاتی تیز لبروں کی آ وازیں تھی۔اس خاموشی کوارشان کی آ وازنے توڑا۔

'' کاش میں ا*س ر*ات علویے ند کی بات نه ما نتا تو آج اسے وکھول پر مائم ندگرر ماہوتا۔اس کے م و بے پر بھی میں اس کی ندسنتا ۔ کاش کاش کچھ بھی نہ ہوا ہوتا۔ بیکاش لفظ کرا عجیب ہے انسان لتنى صرت ہاں كاش لفظ كو كہتا ہے۔ '' پتاہے رومانہ جب تک نعمت ہمارے یاس ہوتی ہے نہ ہیں اس نفت کی اتنی قدر تہیں ہوتی جب وہ آپ سے چھن جاتی ہے نہ تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لئنی برسی نعمت سے محروم ہو گئے۔ محبت مجی تو بہت بردی نعمت ہے نہ ویکھو میں بھی اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ وہ ا ہے خالی ہاتھوں کو دیکھیا ہوا بولا ۔

' میرایهال وم گفتا ہے۔ ہر چیز میں میری علوینہ کی یاویں ہیں۔ ممی ذیری مجھے ایے یاس امریکہ بلارہے ہیں میں ان کے یاس جار ہا ہوں ہمیشہ کے لیے ..... 'ارشان کی بات پررومانہ کو اپنا ول بند ہوتا ہوا نگا۔اس کولگا آگر ارشان احمہ چلا گیا تواس كالجمي وم هُث جائے گا۔

'' آپ کب جارہے ہیں؟'' بے چین ہوکر

میری زندگی ..... وہ اس سے ملنے اس کے گھرنہیں گئی تھی۔ روہانہ علوی کے اندرا تنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ارشان احمد کو رخصت ہوتا دیکھتی۔ تھی وہ آئ جانے سے پہلے خوداس سے ملنے چلا آیا۔ وہ لان میں اس کے ساتھ بیٹی تھی۔

''میں نے سوچا آپ تو آئیں نہیں ہیں ہی ملنے چلا جاؤں۔'' وہ مسکرا کراُس کو دیکھتے ہوئے بولا۔۔

بر منت اس کی بات پر وہ خاموش سے سر جھکائے لان کی گھاس کود کیھے جارہ ای تھی ۔

" اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے جلدی ایئر پورٹ پنچنا ہے۔ سوچا آپ کو خدا حافظ کہتا جادُ ں۔ اس کی بات پراس نے تڑپ کر سراٹھایا۔ " میمیری طرف ہے آپ کے لیے تخذ ،ایک اکھاری کے لیے اس ہے بہترین تخذ کوئی ہوئیں سکتا میرے خیال میں۔" وہ تخذ اس کی طرف ، ں ہے ہوں ہیں۔ '' ایک عفتے بعد .....'' اس کی بات پر وہ بمشکل اثبات میں سر ہلا کرا ہے اندتے آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے تیزی سے سرجھکا گئی۔ یہ .....یہ یہ۔

'' تانی وہ جارہا ہے۔'' رومانہ علوی استے دھیمے سے بولی کہ تانیہ بمشکل من پائی کہ اس نے بولائے تاہے۔

'' وہ تمہار نے نصیب میں نہیں ہے روی اور تم سے بہتر تو کو گئی نہیں یہ بات سمجھے گا کہ ہر کہانی کے اینڈ میں مکن ضروری تو نہیں ہوتا۔''

'' ہاں وہ میرے نصیب میں بیں ہیں۔'' وہ اذبیت سے بنس دی۔

''ارشان احمد نے بڑاسپاعشق کیا ہے علویہ سے بڑی خوش نصیب ہے علوینہ، اُس کامحبوب بڑا سپاہے۔ارشان احمد جیسے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک کے نام پرانی محراکز اور بے ہیں۔'' '''ک کرگر اور بے ہیں۔''

" کیا کردگی اب تم رومی مسکنتانی ایس کے چرے پر پھیلی اذیت کودکھ سے دیکھتے ہوئے بولی۔

کھودینامیرے مزارکے کتبے پر مرحوم زندگی کی حسرت ہیں مرکبیا رومانہ کے بے ساختہ شعر کہنے پر تانبیوہاں کر س کودیکھنے گئی۔

سے محبت اتنی اپناعا دی بنا کر چھوڑگئی۔اب لگتا ہے کسی کو میری پر دا د ہی نہیں۔ میدعا دت بھی علوینہ

يزها تا بوابولا ـ

کا حوصلہ نہ تھا۔ واکٹرز کے مطابق ول ہند ہوجانے سے رومائدگی موت ہوگی ہے۔ واکٹرزگو کیایا اس کی موت کی وجداس کا بے معنی جنون تھا۔ بھی سوچا بھی نہ تھا اس ناول کا اختیام میں کروں گی۔

بہت کم ہوتے ہیں برروہ نہ علوی پینہیں جانی تھے مرد بہت کم ہوتے ہیں برروہ نہ علوی پینہیں جانی تھی کہاس جیسی عور تیں بھی بہت کم ہوتی ہیں ایک مرد اگراُن کی زندگی ہیں آ جائے تو پھردومر ہے مزد کی کوئی جگہنیں ہوتی ۔ کہانی لکھتے لکھتے روہانہ علوی خود آج ایک کہانی ہوگئی۔

میں کیا لکھوں مجھے لگتا ہے لفظوں کی موت ہوگئی ہو جیسے ..... تانیہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ لرزتے ہاتھوں سے ناول کا اختیام کرگئی۔

\$.....\$

ویار غیر میں جیٹے ارشان احمد ہاتھوں میں ناول کے جیٹا تھا۔ وہ ناول بند کر کے بیل پررکھا ہا اور ناول بند کر کے بیل پررکھا ہا ہم ہوتی برف باری کو کھڑی ہے و کیسے لگا۔

الم جموتی برف باری کو کھڑی سے دیکھنے لگا۔
سمی رومانہ علوی اس سے میں بہت پہلے ہی باخر ہم میرے پاس میں کیا کرتا میں تو خود خالی ہاتھ تھا۔ وقت میرے پاس تھا۔ وقت رفصات تمہارے چیرے کی اذبیت نے ججھے دکھی کردیا تھا۔ ججھے اس وقت بہت ہے ہی کی گئی ہے تھیں سکون و سے معاف کردینا رومانہ علوی ..... اللہ تھیں ۔ ججھے معاف کردینا رومانہ علوی ..... اللہ تھیں سکون و سے بست ہوگیا۔
میں جنوں بے معنی ایک یقین لا حاصل آیک جنوں بے معنی ایک یقین لا حاصل آیک بیٹوں نے معنی ایک یقین لا حاصل کیا ملا ہمیں محن اس کی آ رز د کر کے ایک میں محن اس کی آ رز د کر کے ایک یقین لا حاصل کیا ملا ہمیں محن اس کی آ رز د کر کے

\*\* \*\*

"اجازت جا ہتا ہوں ۔ "ارشان کہنا ہوا گھڑا ہوگیا۔وہ اپی سسکیوں کود باتی ہوگی گھڑی ہوگئ۔
" دعا دُن میں یاد رکھیے گا روبانہ ....." ارشان کی بات پر وہ بمشکل سر ہلا کررہ گئے۔ حلق میں آنسو کے مکین کو لے کی وجہ سے اس کی آ واز مہیں نکل یارہی تھی ۔

''الله حافظ۔''ارشان احمد نے جاتے ہوئے ایک نگاہ اس کے چبرے پر ڈالی جوشدت ضبط سے سرخ ہور ہاتھا۔ وہ لب جینچ کر تیزی سے گیٹ سے نکل گیا۔

ساجدہ بٹی کے کا ندھے پر ہاتھ رکھتے آتو ہے وکھے اے و کیمنے لگیں۔

"ای دو گیا۔" ماں کو خالی نگاہوں سے دیم کھنے گئی۔ ساجدہ کواس کے چبرے پر پھیلے کرب کو وکی کے جبرے پر پھیلے کرب کو وکی کر اور میت ہونے لگی۔ دو ہاتھ میں ارشان کا گیا تھند دیکھنے لگی۔ گیا تھند دیکھنے لگی۔ سنبری نفیس ساقلم تھا۔

سنبری هیں سالام تھا۔ '' میں ٹھیک ہوں اپنے کمرے میں جارہی ہوں۔'' وہ ماں کے بیوبیتان چبرے کو کی دیتے ہوئے بولی۔

کمرے میں آگر رومانہ علوی دروازہ بند کرے اُس کی پشت سے لگ کراپی بلند ہوتی چینوں کو وونوں ہاتھوں سے روکق و ہیں بینفتی چلی گئی۔

''تم جلے گئے ارشان میں اپنے خالی وجود کو کسے لیے پھروں گئی۔'اس کوشد ید تھنن کا احساس ہونے لگا اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ جبکتی جل گئی۔ ہونے لگا پنے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ جبکتی جل گئی۔

محبت کے اس کھیل میں نہ ارشان کو اس کی علویہ بیل سکی نہ رو مانہ علوی کو اس کا ارشان مل سکا۔ رو ہانہ علوی میں واقعی ارشان احمد کورخصت کرنے

WWW.Paper Ell.COM



# بھی مہربال نے آگر ...

'' ارے تم فکرند کروالیا کروشیئر زخرید تو۔ آج کل جماؤ بہت او نچے جارہے ہیں۔ پیسے و گئے تکنے ہوجا تیں گے۔خورشید ( دوست ) نے پُر جوش انداز میں کہا۔ ٹار صاحب فوراز اصلی ہو گئے اور سارے جہم شِندہ پیسے شیئر زمیں لگادیے۔ مگر ریکیا۔۔۔۔۔

### AND THE POST OF TH

سرخ جوڑے ہیں ملوں استی پر بیٹی ہوئی میں میں استی پر بیٹی ہوئی میں استی کی مہیں لگ رہی ہیں۔ زیروست میک اپ مناسب جیولری اور استی جوڑے نے اس کے حسن کو میار چا بدرگا دیے ہیں جو ۔ اپنی قیمت پر رشک آرہا چھا نہیں یار ہی تھی۔ اپنی قیمت پر رشک آرہا تھا۔ اپنی تھی۔ آخروہ کے تھرے اس کے گالول کو مزید گلائی بنار ہے تھے۔ بات بات پر انسی آ کے جارہی تھی۔ آخروہ وقت بھی آ گیا۔ مولا ناصاحب نگاری کی اجازت لینے آگئے۔ایجاب وقبول ہوگیا۔

مراحل میں تھی کہ اچا تک پیخبرمبرین پر بم کی طرح گری ۔

گری۔ ''نہیں نہیں یہ کیا!؟''' مہرین بؤگھلائی ہوئی اپنی مال شامین کی طرف و کھے کر چلااٹھی۔ '''ائی پلیزای جھے گھریائے چلیں۔''

میرین کی ساس شانہ بیگم ایے بینے کی التی میرین کی ساس شانہ بیگم ایے بینے کی التی سلیم ایے بینے کی التی میرین کی رحصتی کا اصرار کررہی تھیں۔شاہین منہ کھولے جیران و پریشان کھڑی اپنی بیٹی کو والماسہ ویے کی کوشش کررہی تھیں۔شنراد (دولہا میاں) جو رحصتی کا مطالبہ کردیا۔ شنراد (دولہا میاں) جو مہرین کے سینوں کے شنراد سے شنے ایکدم بدل میرین کے سینوں کے شنراد سے شنے ایکدم بدل گئے۔ مہرین کے دالد شار صاحب کو بلایا گیا۔ بررگول سے مشورہ ہوا۔

سب دولہا کی بے جاضد پر حیران ہریشان شے۔ گر جانتے تھے نکاح کے بعد دوکسی بھی حق سے رخصتی کے مطالبے کو ردنہیں کر سکتے تھے۔ مہرین ادراس کی آئی شاہیں دم بخو دشمیں۔ مبرین کسی بھی طرح رضمی کو تناون تھی۔ تقریب ہیں

دو بسيزه 26

نوگ دو لیے کی ویدہ ولیری پرسششدر تھے کہ ہیہ ماجرا کیا ہے؟

نگاح کی پُر تکلف اور محدوومہمانوں کی تعداد
کی تقریب ایک تماشا بن گئی ۔ بلجل مجی ہوئی تھی ۔
جس میں مہرین کے والد نثار شخ سر جھکائے
کھڑ ہے تھے۔ بالآخر دولہا کی ضد کے سامنے ہار
گئے۔ مہرین اپنی بہن نوشین کے گئے لگ کراس
شدت ہے دوئی کہ و ہاں سب خوا تین کی آنکھول
میں آئیسوآ گئے۔

مہرین نے اپنے سسرال میں قدم رکھا تو نفریت اور غصے سے برا حال تھا۔سارے ار مان

ساری خواہشیں چکنا چور ہوگئیں تھیں۔ شہراد اور مہرین واجبی رسموں کے بعد کمرہ عروی میں لائے گئے۔ ننداور بھاوجوں کی چھیئر چھاڑ کے بعد شہراد کرے میں واخل ہوئے اور نہا بیت آ ہمتگی ہے کرے درواز ہے کولاک کیا۔

خرا ماں خرا ماں اس مسہری کی طرف بڑھے جو کہ نہ بچی تھی ، نہ کھولوں کی خوشبوتھی ، نہنی تنج کی رونق بس بیڈ پر دلہن کے جوڑے میں مہرین تمثی میٹھی تھی۔

شہراو نے نہایت نرم کہ میں السلام علیم کہا۔ مہرین نے غضبناک نظروں سے شہراو ک



جب تک تمہاری مرضی نہیں ہوگی ۔ مِگر میری پھی ایک شرط ہے ۔'' ایک شرط ہے ۔''

" '' میں ٹوئی شرط ورط ماننے کو تیار نہیں۔'' مہرین نے تلخ نہج میں کہا۔

" تو ٹھیک ہے قانونا میں تمہارا شوہر ہوں جھے تمہارے پاس آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ 'وواس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ "نہیں نہیں یلیز ..... بتا کیں کیا شرط ہے؟''

این اب تھیک ہے شرط ہیں مرط ہے ا انہاں اب تھیک ہے شرط ہیہ ہے کہ تن کسی پر یہ ظاہر ند ہو کہ ہم دونوں میں کوئی رنجش ما لزائی ہے ، ہنستی مسکر اتی اینے اماں اللے کے گھر جاؤ گ مہاں تک کہ تمہاری مہن کو بھی شک ند ہو۔ وعدہ کردور ند سے بولا۔

"اچھانھیک ہے۔اب مجھے سونے دیں پلیز بہت نیند آرائی ہے۔ اس مبرین نے نہایت معصومیت سے کہا۔ شہزاد کو انسی آگئی۔ اس کی معصومیت سے کہا۔ شہزاد کو انسی آگئی۔ اس کی

معصومیت اور بھولے بن پر بہت پیار آبیا گیا۔ '' جاؤ کپڑے بدل او اس ہاتھ روم وا کس طرف ہے۔ میں صوفے بزسوجاؤں گا۔' کشنمرا د نے پُرسکون کیجے میں کہا۔

دروازے پر ہلکی کی آ دازے مہرین ہڑ برا اگر اٹھی۔ دیکھا شہرادصوفے پر بے خبرسور ہا تھا۔ گھبرا کرشنراد کی چا در تھیجی ،شہرا دا مجھیں ملتا ہوا اٹھ گیا۔ ایک کمیح کو بلکیں جھپکانا مجول گیا۔ اتنا حسین چیرہ میک اپ مجڑنے پر بھی حسن ٹوٹ ٹوٹ کر بگھرر ہا تھا۔ مہرین کی گھبرائی ہوئی آ داڑ پر

''کیا ہوا؟''شہرادنے پوچھا۔ '' باہر درواز ہ کھنکھٹار ہا ہے کوئی۔'' مہرین نے بےساختہ کہا۔ ''اد ہے۔۔۔۔۔اجھاٹھیک ہے۔''وہ اپنی جا در بیڈ طرف دیکھااورنفرت ہے منڈموڑ لیا۔ ''مہرین پلیز میری طرف دیکھو میں تہہیں بٹا تاہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟'' معہ میں اچھل کریستے۔ سراز گئی کوئی بھی ہاہت

مہرین احھیل کر بستر ہے انز گئی کوئی بھی بات سننے کو تیار ندھی ۔

خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا۔' مہرین نے قہر
آلود نگا ہوں سے شہراد کو دیکھا جوکہ دولہا کے
روپ میں شہراد نہیں شہرادہ لگ رہ تھا۔ بالکل اُس
کے نصوراتی آئیڈیل کی طرح ہیڈسم اور
اسارٹ سے کوتو وہ بلکیں جھیکانا بھول
اسارٹ کے بعد چوکی اور غصہ دوبارہ عروج پر
میں گئی۔

شیم او بولا۔ 'مہرین بیٹھ جائے آرام سے میری باکے تؤستو .....!''

"بات سنوں ، آبیا بات سنوں ؟ تم نے میرے ار مانوں کا خون کیا ہے۔ میں پتا ہے کہ میں نے اپنی شادی پر کیا کیا للان کیا تھا تم نے میں نظروں کے بالکل سب برباد کردیا۔ تم میری نظروں کے بالکل گرسب کر چکے ہو۔ اگر قریب بھی آئے تو شور میا کرسب کو اکٹھا کرلول گی۔ "مہرین بری ہے ادبی ہے لولی۔

'' خبردار جونزدیک آئے۔ وہ تماشا کھڑا کروں گی کہتم بھی یاد کرو گے۔ تہمیں ذرا بھی احساس ہے کہ بھے یہ، میرے بال باب پر کیا گزری، کس قدر بے عزتی ہوئی مہمانوں کے سامنے۔'' مہرین بولے چلی جارہی تھی اور شنماد بار باراس کومنانے کی بوری کوشش کرر ہاتھا۔ گر وہ تھی کہ قابویں ہی نہیں آرہی تھی۔

آخرشنرا دؤراز ورے بولا۔

''بس کر ومہرین اگر تمہاری مہی مرضی ہے تو میں تمہارے قریب این وفت کے نہیں آوڈن گا

ير ركه كر وروازه كهوالنه جلا كيا- ديكها تو أس كي بہن اپنی دوعد وسہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ '' بھائی جان ناشتہ تیار ہے آپ اور بھائی آ کرہمیں جوائن کریں پلیز۔' شہر بانوکن آنکھیوں ہے مہرین کو و مکھ رہی تھی جو کہ بیڈریٹمٹی بیٹھی تھی۔ '' اجھا اچھا ہم فرلیش ہوکر کھانے کی میزیر آتے ہیں ۔ ' شفراو نے اپنی بہن اور اُس کی سہیلیوں کو درواز ہے ہے واپس جانے کا اشارہ

'' مہران کپڑے بدل کر تیار ہوجاؤ۔ ہم وونول ساتھ ساتھ ناشتے کی ٹیمیل پر جا کیں گئے۔ شہراونے اُسے تھم دیا۔ مہرین نے کن انگھیوں ہے شہراو کو ویکھا۔

یخت غصے میں تھی ۔

''ایک تو زبروتی زهمتی کروالی اس پر ڈ هٹا کی و مجموعتم بھی جلا رہے ہیں۔ محمراس ۋر ہے کہ کہیں وہ فری ندہوجا کیں فورا تیار ہونے چلی گئی۔ شهرا واورمبرين ناشية كي ميز يرييني توسب کی مسکراتی ہوئی نظریں اُن وونوں کو شرمندہ كرر بى تغير \_مهرين آلتي گلاني جوڙ مے ميں ملکے ہے میک اپ اور مناسب جیوٹری میں غضب کی

اس کے برابرشنبراو براؤن سوسٹ میں انتہائی شش اور باوقا رنظرآ رہاتھا۔ جوڑی اتن شاندار لگ رہی بھی کہ مہرین کی ساس شانہ بیٹم فوراً صدقہ واری ہوئنیں ۔ ملاز مہ ہے فوراْ صدقہ اُ تاریحے کو کہا۔ ناشیتے کی میز پرشنراد بڑی ہنسی خوشی سب کے ہزاق اور سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ مہرین حیران پریٹان تھی کہ رات کی اُس کی برتمیزی ادر بے اونی کا اُس پر ذرا اثر ند تھا۔ ایسا لگنا تھانہ جانے ان کو کتنی خوش ہے اس شا دی سے

كدينها يمين جيب راي -مہرین نے درواڑے سے نوشین اور اسے بھائی کو تخفے تحا کف کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو با عتیار نوشین سے لیٹ گی آ تھوں میں جرجر آ نسوآ رہے تھے گرشنراد کے ڈرے صبط کر کر کے خاموثی ہے یو نچھ کیے۔

" چلومبرین رسم کے مطابق حمہیں گھر لے جائے آئے ہیں۔' 'نوشین نے بڑے کیے صبر ہے ا نداز میں کہا۔

" وولها بهائي الجعى ولهن السليم بهن بهائي کے بماتھ جائے گی۔شام میں آپ اپنے سپ والوں کے ساتھ مہرین کو لئے آ سے گا۔ چوکی کا 一とこしがしといけし

شنرادنے پُر جوش کہتے میں نوشین سے کہا۔

مہرین نے جیجتی ہوئی نظروں سے شنراو کی طرف دیکھا جس میں اے شرارت اور محبت نظر آ رہی تھی۔ مگرمبرین کی آ تھھوں میں گلہ تھا۔

کھر چینچتے ہی وہ آی کے گلے لگ کرخوب رونی۔اینے باپ کود کھے کرتو ضبط کا یارا ندر ہا۔ بار بار دو ہرا رہی تھی کہ ای ابو آب دونوں کیسے میری رحمتی بر آ مادہ ہو محتے۔ اُن لوگوں کو روکا کیوں

میں وہنی طور پر زفعتی کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے ور ابھی میرے خیالات اور جذبات کا خیال نه کیا۔ دونوں لیعنی ابواور ای سر جھائے کھڑے اس کی فریاوس رہے تھے اور اُس كويتارے منے كد نكاح كے بعدالاكى كے مال باب کسے بے بس ہوجاتے ہیں۔ اُن کو ہر وہ بات با ول نخواستہ مانٹا پڑتی ہے جس کے لیے وہ بالکل مجھی تیار ہدہوں ۔

م ہیں، کیا ہینڈ ہم پر سنالتی ہے، بولتے ہیں تو لگتا ہے نے مند سے پھول جیمٹر رہے ہیں۔ الوشین بولے چلے ہر جار ہی تھی اور مہرین خون کے گھونٹ کی لی کر رہ ھے گئی۔۔

چوتھی کا اہتمام ہور ہا تھا۔ کھانے کی ڈشز تو سلے ہے طے ہو چکی تھیں۔ بس رسموں کے لیے پچل چول ہاروغیرہ منگوائے جارہے تھے۔

تھوڑی ہی دیریل شغرادا ہے گھر وانوں کے ہمراہ مہرین کے گھر پہنچا ی ابونے استقبال کیا۔ شغراد سفید شلوار ادر پر میل کرتے میں اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ ہرایک مہرین کی قسمت پر دشک کرر ہاتھا۔

☆.....☆

نکاح کا غرارہ ڈیزائنر بنوانا میں تمہیں گائیڈ کرووں گی۔''مقع نے اُس کے ٹکاح کی خبر سنتے ہی خوش ہوکر بتایا۔

'' ارہے ہے وقوف نکاح کا جوڑا تو وولہا والوں کی طرف ہے ہوگا۔''

'' اوہ ..... جلوالیا کرتے ہیں کہ شاوی کے جوزوں کی تیاری کرتے ہیں۔ ابھی ابھی میری بہن کی شادی ہوئی ہے۔ بچھے سب دکا نیں اور جگہ معلوم ہیں کہ کہاں ہے اچھا کام بنتا ہے کہاں ریدی میڈ سونس ملتے ہیں۔جیولری کہاں سے لینا نوشین بار بارشنراو بھائی شنراد بھائی کا نام لے کر اُس کوستا رہی تھی۔ مگرشنراو کی دھمکی نے اُس کی زبان میں تالے ڈال دیے ہتھے۔ وہ ہر بات برمسکرا کر خاموش رہی مگر نوشین کوا نے غصے کے اس طوفان کے بارے میں پچھے نہ بتاشکی جو اُس کے دل میں اُٹھ رہے تھے۔

سب کزنز کی موجودگی میں تھوزی دیر کو دہ ہر بات بھول کر اُن کے ساتھ یا توں میں مشغول ہوگئی۔ دہی شرارتیں وہی باتیں .....

ای ابو اُس کی معصومیت پر صدقہ واری ہورہے تھے بات بے بات اُس کی باتوں بیس اُس کا ساتھ داے کرائی علطی کے بردوا کی کوششوں بیس لگے تھے۔ وقت کتنی تیزی کے گزر کیا بتا ہی نہیں جلا۔

''ارے مہرین بٹاؤ کون سا جوڑا شام کے لئے نکالتا ہے۔ یہ گرین والاٹھنیک ہے۔ ''نوشین نے بڑے نکالتا ہے۔ ''نوشین نے بڑے جوش وخروش ہے اُس کے سسرال کی طرف ہے آیا ہوا ہو تیک کا سوٹ نکال کر یو چھا۔ جو کہا نتہائی حسین تھا و تیکھنے میں ای بیش قیمت لگ رہا تھا۔

' مہرین ایکدم چونگی اور جانے کے خیال ہے ای بوکھلا گئی ۔

'' نوشین بلیز کیا میں اپنے گھر میں ہی نہیں رک سکتی جانا ضروری ہے۔'' اُس نے ملجی نظر دِ ں ہے نوشین کی طرف دیکھا۔

'' بنو! شادی کے بعد ولہن سسرال میں ای المجھی گئی ہے۔'' نوشین نے بڑی بوڑھیوں کی طرح اُس کوٹھیوں کی ۔ طرح اُس کوٹھیوت کی۔ مہرین ۔' چبرے بریخت گھیراہٹ تھی۔ گر وہ اپنے گھیر والوں سے چھیانے کے لیے زبردی مسکرار ہی تھی۔

مهرين مير \_ وولها بھا كىشنرادنېيىں بلكەشنرا وە

حال احوال كيا سناؤل أسے تو رو کے لگاؤں أے مجھی ایبا ہو دکھٹی اُس کی این آتھوں ہے میں دکھاؤن أے دن گذرہ نہیں تھ جس کے بگیر اب كسى دن تو ذكه آؤل أے زندگی کہارکئے کی شرط قبول اگر کسی طرح جیت جادک اسے اس کے کمرے میں سنگ کرنوں کے نید ہے آکے اس جگاؤں اے وه أزلالا ك كاش ميں ميني ميني راناون الے شاعره: سعديه يتحي \_نندن

باور کروایا کہ وو بیٹیوں کے باب ہو پچھ بیا کررکھا ہے۔'' ٹارچو تکے کہا۔

و و منیں بھی سوچا ہی نہیں اور سے کام میرے نہیں بلکہ لڑکیوں کی مال کے سوچنے کے ہیں۔ مگر شامین کا مزاج ہی ایبا شیں کے وہ سے سب

'' ارے تم فکرینہ کرواپیا کروشیئرزخریدلو۔ آج کل بھاؤ بہت اونچے جارہے ہیں۔ پہیے ر سئنے تکنے ہوجا تمی کے فورشید (ووست) نے يرجوش انداز مين كها شار صاحب فورأ راضي

" متمع نے اپنی ہے جینی کا اظہار کیا۔ ''صرصر!''مبرین نے بنتے ہوئے کہا۔ ''شاٰدی میری ہے اور کھبراہٹ تم پر طاری

" بال مجھے پند ہے گر چربھی مہلے سے نہیں موجیس محی تو کیے ایکدم ہےسب کام ہول کے چلو ڈائری میں ہرون کو کیسے منانا ہے لکھ لیتے بن- "متع نے کہا۔

'' ہاں می تھیک ہے مہرین نے اپنی وراز ہے ا یک نئی ؤ ایزای نکالی اور دونوں سرجوژ کر بینه تنفیں ك كتنے جوڑے بنیں مے؟ كس كس كلر كے ہوں عَجَ؟ كَتَنْ مَهِمَانَ آئِسِ كَعِ؟ مَا تَخْصِر بِرَسَ يَارْزُ ہے میک اے ہوگا۔

شادی پرکس یارلر جانا ہے؟ وغیرہ وغیرہ اس ابات ہے بے خبر کہ مہرین کے والدین ان کی ان خواہشات کو بورا کرنے کی جیشیت بھی رکھتے ہیں کرنہیں \_

وراصل نثار صاحب رینابر منٹ سے سیلے مینک میں برے اچھے عبد سے یرفائز بھے۔ بیسول ی بردی ریل ہیل تھی۔ بیکم شاہین کا بیدعالم تھا کہ گھر کی جدید و یکوریشن ہے لے کر جدید فیشن یے کپڑے بغیر پییوں کی فکر کیے بیائے چلی جاتی تھیں'۔ بیٹیون کو بھی وہی عاوت تھی بغیرسو ہے منتمجے فیشن اور جیولری بنائے چنی جالی تھیں۔ سنر شار لیعنی شاہین نے بھی بیانہ سوحیا کہ بیٹیوں کی مال میں چہنر یا ہے بچا کر رھیں۔

کرتی بھی کیے شار صاحب اپنی بیگم کی ہر خوشی بوری کرنے کے لیے اُن کے مخرے اور لاڈ اٹھاتے ہے بھی بیٹم کو پیسے کی کمی کا احساس ہی نہیں

ا یک دن نثار صاحب کے دوست نے اُن کو

ہو گئے اور سارے جمع شدہ میے شیئرز میں لكاديه عركم بيركيا انها تك شيئزز كالجعاد كرجميا سارے میسے ذوب مجئے۔ شارصاحب کوانحا کنا کا در دا نھا، اسپتال پہنچ گئے۔ بیوی اور بیٹیاں بوکھلا گئے کیونکہ انہوں نے بھی بھی اس طرح کی صورتنال کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ بہرحال چند دنو ں اسپتال میں رہے کے بعد نارصاحب گھر آ گئے۔ مر فکر مند تھے کہ اب مستقبل میں بغیر پیپوں کے سے کزارہ ہوگا۔خداکی اس آزمائش کے لیے بالكل تنارند تتھے۔ تحرا بما نداراور نیک لوگوں کو خدا آ زماتا بھی ہے بہی ہوا کہ اچا تک مہرین کا رشتہ آ حميا ـ از كا امريكه مين بردي اچيمي نو كري پر تها اور شکل صورت لذ کانھ ایبا کہ لوگ ویکھتے رہ جا تیں۔فورا رشتہ طے ہوگیا ادر بات ای پر طے مونی کہ لڑکا آج کل یا کستان آیا ہوا ہے نکاح کردیا جائے تا کہ بیپرورگ جمل کر کے جلداز جلد رخفتیٰ کی جائے۔

ادھر خار صاحب تذہر کے عالم میں تھے الخیر ہم کے اس فرض سے کسے سبکدوش ہوں۔
آخرائی طبیعت کے خلاف آپ ووست سے مدو طلب کی جو بچھ شرا لکا کے ساتھ ہیے دیے کو تیار ہوگیا اور نکاح کی تقریب طے پائی ۔ گرید کیا؟ شہراد نے نکاح کے بجائے رضی کا مطالبہ کر دیا۔ شہراد نے نکاح کے بجائے رضی کا مطالبہ کر دیا۔ میں برہم تھی گر نکاح کے بعد ماں باپ مجبورہو گئے میں برہم تھی گر نکاح کے بعد ماں باپ مجبورہو گئے مار سازے ار مان سازے فواب نے ناچور ہو گئے۔ سازے ار مان سازے ار مان سازے فواب نے ناچور ہو گئے۔ سازے ار مان سازے فواب نے ناچور ہو گئے۔ سے سازے ار مان سازے فواب نے ناچور ہو گئے۔ سے سازے ار مان سازے فواب نے ناچور ہو گئے۔ سے سازے ار مان شراح نوا جائے آ تکھول میں۔ موج سوچ سوچ کر مجرآ نسوآ جائے آ تکھول میں۔ نے مسرائے ہوئے آس کا ماتھ تھا ما۔ بوکھلا کر

مہرین نے ہاتھ چھڑا لیا کرنٹ سا دوڑ گیا پورے وجود میں ۔ وہ لمحہ خوش کے بجائے افسوس میں بدل گیا۔

''ارے بھی جلدی کرد۔ میرادوست امریکہ سے پہنے کہ ایئر پورٹ اُس کو لینے جانا ہے۔'' شغراد نے درا زور دار آ دازیں کہا تو سارے گھر دالے اُس کورخصت کرنے کے لیے اُس کورخصت کرنے کے لیے اُس کورخصت کرنے ہوئے بھی سرال آ محلی۔

شمراد اُس کو چھوڑ کر فورا ، دوست کو لیئے ایئر پورٹ پنج کیاا در مہرین کو تیار د ہنے کو کہا۔ '' سنو مہرین میں میرا جیٹ فرینڈ ہے بھر پور طریقے سے استقبال کرنا۔''شمراد نے نرمی سے کہا۔

'' جی اچھا ۔۔۔'' مہرین نے بے زاری ہے کہا۔اور پھراً دائی چھا گئی۔

شنراد این دوست کے ساتھ ڈرانگ روم شن مبرین کا انتظار کررہا تھا۔ مبرین کا گزرگی کام سے ڈرانگ روم کی طرف سے ہوا تو شنراد بوئ ای انکساری سے اپنے دوست سے معافی ہانگ رہا تھا۔

عمران (شنمرا دکا دوست) احرار کرد ہاتھا کہ وجہ بتاؤ کہتم نے شادی کے بجائے نکاح پر زھتی کیوں مانگی ۔ یہ ہے تھنے تمہار ہوئٹر رلینڈ کا ٹکٹ مگر شرط وہی ہے کہ وجہ بتاؤ۔ میں کس قدر بے چین تھا کہ تمہاری شادی پر خوب ہنگامہ کروں گا اور تم نے نکاح پر زھتی کروالی۔ ذراا ہے دوست کی پرواہ ندکی ۔

'''اچیمااللہ کے بندے بتا تا ہوں گرتمہارے علاوہ کسی کوخبر نہ ہو۔''عمران ہمدتن گوش ہو گیا۔ شنمراو نے بات بوں شروع کی کہ بار جس

WWWPAI(SOM)

ون میرا نکاح تھا میں آئٹے ہے اُٹھ کر اکیلا باتھ روم کی جانب جار ہاتھا کہ میں نے واہن کے والد لینی نثار صاحب کو کسی شخص کی خوشامہ کرتے ویکھسا۔

اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنی بیوی کے سامنے ا زیادہ سے زیادہ لوگ جھے برا بھلا کہیں گے جھے اُس کی پرواہ نہیں اور شاید میں اپنی بیوی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اُس کے سامنے بھی مرمندگی سے بچانے کے لیے اُس کے سامنے بھی رازوں پر پروہ ڈالنے سے کسی کی بھلائی ہوجاتی رازوں پر پروہ ڈالنے سے کسی کی بھلائی ہوجاتی ہو میری ماں کوفور آمان گئیں اور ہزاروں وعامیں وے ڈالیں ۔ ویجھناان وعادی کا متیجہ مہرین ایک ندایک ون میری بن جائے گی۔''

مہرین وم بخو واس فرشتہ نما انسان کی ہاتیں من رہی تھی۔ اُس کی پرسٹائش کے اور شکل و صورت کے علاوہ اس کے خیالات کتنے ایکھے

این میرے باپ وشریندگی سے بیجالیا۔ ہمرین کی آتھوں میں فرط جذبات سے آنسو آگئے فوراً بلٹی کمرے میں آئی دروازہ بند کیا شکرانے کی نماز بڑھی کہ ایک ایماندار مخلص محبت کرنے والے باپ کی زندگی میں فرشتہ نما داماد دے دیایا اللی تیراشکر ......

شنرا ومہرین کو بلائے گمرے میں آیا تو بیدو کھے کر گنگ رو گیا کہ وہ جائے نماز بچھائے آنسوؤں سے رور ہی تھی۔

'' مہرین کیا ہوا بتاؤ مجھے؟'' وہ گھیرا گیا۔ مہرین نے اپنا آنسوؤں سے ترچیزہ اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔

" شنراد مجھے معاف کرویں میں آپ کے بارے میں کیا کیا سوجتی رہی مگرآپ نے تو جھے پر ادر میرے والدین پراحسان کیا ہے۔ "شنرا داس کے سامنے دوزا بو میٹوکر اس کی پیاری صورت کو تکتار ہااور پھرائن کے دونون ہاتھ مخبت سے تھام

" النگی میاں بیوی آیک ووسرے کا لباس ہیں، میں باہر سے تعلیم حاصل کر کے ضرور آیا ہوں مگر آپنے ندہب کو نہیں بھولا شاوی آیک بہت خوبصورت بندھن ہے۔ ہے جانمود و نمائش اس رشتے میں سلحیاں پیدا کرتی ہے۔ 'وہ بول رہا تھاا ور مہرین آپنے شوہر پر واری صدقے ہور ہی

" اچھا اٹھو تیار ہوجاؤ میرا ووست کیا کے گا کہ وونوں میاں بیوی کمرے میں بندہوگئے۔ " مہرین نے ہنس کرشنراوکو و یکھا۔ اور ایک دم ہی سارے گئے شکوے دور ہوگئے۔ زندگ کنی خوبصورت ہے اُسے آج احساس ہور ہاتھا۔ خوبصورت ہے اُسے آج احساس ہور ہاتھا۔ افسانه عائش نورعاشا

# انتىسى محبت

'' میں اپنی بیٹی کوسو تیلے رشعۃ وے کر اذبیت میں ہتلانہیں کرنا جاہتا۔'' بے شک سو تیلے رشعۃ حقیقی رشتوں کی پیاس نہیں بچھا سکتے کہیں نا کہیں تشکی رہ ہی جاتی ہے۔ پھر یوں ہے کہانسان سو تیلے رشتوں کورکھیتی رشتوں کوزیاد دیاد کرنے لگتا ہے۔اور جب کوئی۔۔۔۔

#### -0.00

بھی تہیں ہوا تھا کہ وہ چپ چاپ کچھ بھی سہہ جائے۔ جو دل میں آیا۔ کہدویا اور داؤد اس کی اس ہمت پر زور دار ہنا تو تکین کچھے کنفیوز ہوگئی کہ شاید محصے بولنانہیں جا ہیں تھا۔

''میرا مطلب ہے آگر آپ این پایا ہے گیہ بات کرتے تو یقینادہ آپ گوائ شادی کے لیے مجبور شکرتے۔''

'' کی کتی بات ای لیے ہی تو میرے اور آپ
کے پاپا کی دوتی رشتے میں بدلی ہے۔' داؤد نے کہا
تو اس بار نمین کچھ بولی نہیں بلکہ نا بھی کے انداز میں
اس کی طرف دیکھنے گئی۔ داؤد اس کی آ تکھوں میں
اس کی طرف دیکھنے گئی۔ داؤداس کی آ تکھوں میں
اُ بھون بخو بی دیکھر ہا تھا اس لیے دضاحیت دی۔

'' وہ کڑی نگین داؤ دہے آدرای کی محبت کی جاہ ہے ججھے۔'' داؤد کے گھمبیر لہجے سے نگین خود میں سمٹ ٹنی اور خوبصورت شربتی آئکھوں پر کمبی پلکوں کی حجالر گرالی۔

" کیا تمہیں میری مجت قبول ہے۔" داؤد نے قدرے قریب ہوتے ہوئے کما تو تکین کی دکش

#### -0196

سرخ گلاب اور موتے کے پھولوں سے کمرے
کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور سینز میبل پر
موجود جلتے ہوئے دیے یا حول کورو مانوی بنانے میں
اہم کر دار کرر ہے ہتھ۔ سرخ عروی جوڑے میں
مابوس حسن کی دیوی بھولوں کے درمیان جیٹی اس کا
انظار کررای تی دوآیا تو تگین کا دل زور سے دھڑ کئے لگا۔
داؤد نے اپنا مو بائل ٹیبل پر رکھا اور اس کے
داؤد من جیٹھ میں میں دھ میں میں میں میں اور اس کے

سامنے ہیٹھتے ہوئے دھیرے سے گویا ہوا۔ '' ننی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا جا ہتا ہوں ۔'' نگین ہنوز خاموش رہی

تو داؤ دینے اپنی بات کہنا شروع کی۔

رو تنین آئ سے عن سال بیلے جھے ایک لڑی سے عشق ہوگیا مجت اب بھی کرتا ہوں .....اور ..... اور ..... اور اگر وہ میری محبت قبول کرلے تو اُسے ہمیشہ ای طرح رکھوں گا طرح رکھوں گا در .... ابات ابھی ناممن تھی کہ گین بول پڑی۔ اور .... اگر ایک بی بات تھی تو آ پ نے مجھ سے کیوں شادی کی ؟ "مگین بھی این نام کی ایک تھی اب

تھا۔ پڑھالی کے بعد یایا کے کاروبار میں ویچی لینے لگا تو ہاشم صاحب نے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین باب جانا۔ جب داؤد نے تعین کے لیے پہندیدگی ظ ہرکی تو مما یا یا دونوں کو ہینے کی پیند پر فخر ہوا۔ وہ تلمین کو بچین ہے جانتے تھے صاف دل، سادہ طبیعت اورا پیچھے اخلاق کی مالک لڑکی تھی۔ ہاشم نے فورا ہے بیشتر تلین کا ہاتھ ما تک نیا۔ فیصل صاحب نے بین کی رائے لینی ضروری سمجھا تو اسے بھی کوئی اعتراض نبيس تفاوه جانتي تھي كهداؤ د ہاشم الحجي شكل و صورت رکھنے کے ساتھ ساتھ انجھے اور اعلیٰ

اخلاقیات کا مالک ہے۔ منتی کے محص دو ماہ بعد ہی شاوی بھی ہوگئی اس دوران دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہولی۔ داؤدنے کوشش ہی نہ کی وہ حیا ہتا تھاساری باتیں اس وقت ہوں جب وہ اس کے گھر کی ملکہ بن کراس کے آ نگن میں اتر آئے۔

مسکراہٹ نے واؤ د کی محبت کی قبولیت کوسند مجتنی۔ ☆.....☆

فيصل اور باشم صاحب كي دوستي إيني مثال آپ تھی فیصل صاحب کی بیگم نگین کی پیدائش پر ہی ابدی نیندسوکی \_اس کے بعد انہوں نے تلفین کو مال اور بای دونوں کا پیار دیا۔ بہت ناز وں سے یالا اوراس كى مرخوامش بورى كى \_ باشم صاحب في لا كه كما شادی کرلومگرفیصل صاحب نے بیکهدکرا نکار کردیا۔ '' میں اپنی بنی کوسو تیلے رشتے دے کر اذیت میں مبتلامہیں کرنا جاہتا۔' بے شک سوتینے رہیتے حقیقی رشتوں کی بیاس نہیں بھا کتے کہیں ناکہیں نشکی رہ ای جانی ہے۔ پھر بول ہے کہ انسان سوتیلے رشتوں کو دیکھ کر حقیقی رشتوں کو زیادہ یاد کرنے لگتا ہے۔ اور جب كو كى رشته ياد، خيال، يا خواب بن جائے تو ول ہمہ وقت اُن دیکھی آ گ میں جلتار ہتا ہے۔ داؤد باشم بھی نازیہ اور ہاشم کا داحد چشم و جزاغ



و منتمیں تو .....ایسی کوئی بات نہیں ۔' واؤد نے قدرے سیجل کر جواب دیا۔ "میری تشم کھا کر کہددیں میں مان جا وُں گی ۔"' ''مجھ پراعتبارنہیں ہے کیا؟'' '' ہے اعتبار ..... بہت زیادہ ہے ای کیے تو

ووس بات سے ڈر آ ہو؟' واؤد نے اپنی تمام تر توجه منزول کی -

' کمبی سے نہیں، بس جھے ہمیشہ آپ کا ساتھ چا ہے۔ ملین رو ہالی ہوگئ تھی۔

'' خاوم حاضر ہے جناب'' داؤد نے ہنتے ہوتے کہا تو مکین نے اس کی آجھوں میں رقم وفاکی -30719

وہ اے جیں بتانا جا ہتا تھا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ کھیدن ملے ای ایک بھتے خورد ل کے گروپ نے کن بوائٹ پرائ سے بھاڑی رقم کا تقاضا كيا اور يوليس كواطلاع كرنے ہے منع كيا مكر دادُ و نے بیولیس کواطلاع کر دی اور جب اس گروپ ك دوآ دى رقم ليخ آئة توليس في أنيس كرفار كرايا أن كى كرفيارى كے بعدوا دُوكال كے در ليے دهمکیال دی محنی که وه لوگ داؤو کی قیملی کو نقصان پہنچا تمیں گے۔اب واؤ وکوصرف ادر صرف نلین اور عمر کی فکرتھی وہ خوف ز دہ تھااور یہی مجھی کہ ہروقت مم صم رہنے لگا تھا۔مشکل آسان ہوجاتی ہے اگر کسی ایے ہے دکھ بیان کردیا جائے مگر بہال معاملہ مختلف تھا۔ وا دُوگھر کے کسی فرو و کہمی پریشان کر نانبیں جا ہتا تھا۔ آج نلین کوانی دوست فرح کے ساتھ شاینگ ہر جانا تھا۔اس نے عمر کو داوی کے گھر جھیج ویا اورخود جانے کے لیے تیار ہونے لگی کہ ساتھ ڈوربیل چیخ

و تكين ..... تكين كهال مو مار؟ " وه آ فس س آتے ہی بورے کھریں شور مجاریا تھا۔ " كيا ہوگيا ہے جناب؟ "، تكلين كِن نے لكى \_ " آ تکه میں بندادر ہاتھ آ سے کرو۔" چو تھم۔''نگین نے مبکراتے ہوئے داؤ دے تھم کی تعمیل کی تو اس نے پھولوں کے خوبصورت میجرے اس کی دونوں کلائیوں میں سجادیے۔

"بهت خوبصورت بین - "وه مسکرار بی تھی \_ ''تم سے زیادہ دلکش نہیں ہیں۔' '' اُف بیدا ائیلاگ ..... '' تکین نے مصنوی شکل بنائتے ہوئے کہانو داؤوٹے اُسے گھورا۔

''اتی محبت ندکریں کہ جب اس میں کمی آئے تو . می سے سہانہ جائے۔'

"ابیا ہو ای نہیں شکتا کہ تمبارے لیے میری محبت مل کی آئے۔ ( داؤد نے ایک بار پھرائی محبت کا یقین دلایا تو تغین مسکرا دی ۔ کیؤنکہ عورت ہرون ہر لمحہ اپنے شوہر کی محبت کا ثبوت جا ہتی ہے۔ 

سال کے تمام دن ایک جیسے ہوتے ہیں مگر انسان اپنی تر جیحات کے مطابق ان کومعمولی یا غیر معمولی ہونے کی سندو ہے ہیں ۔ بیدون نگین اور داؤ و کے لیے غیرمعمولی تھا کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو ایک نتھے مہمان کے آنے کی نوید دی تھی۔ دونوں ممایا اور پھر قصل صاحب کے گھر بھی گئے سب بہت خوش تھے اور جب عمراس دنیامیں آیا تو ان کی خوشی کوحقیقی روپ ملاے عمر نے داؤ داورنگین کے رہتے کو اور بہت مضبوط کر دیا تھا۔ \$....\$-...\$

" كيابات ہے آ ہے کھ دنوں سے پریشان لگ رے ہیں جھے ہے شیئر نہیں کریں ہے؟" عمر کی پیدائش کے بعد تکین کو داؤ د کار دید کھے بدلا سامحسوں

اتھی۔اس نے دیکھاتو واؤ وقعا

امردو کے درخت بر حی تھی دوگلبر مال بھا گ دور کردای تھیں۔ تب فیصل صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور لَمِن مُوصد ہے ہیں دیکھ کران کی آئیکھیں تم ہوئیئیں۔ '' بٹی کیا حال ہے ہارا بٹا عمر کیسا ہے؟'' تب

" أف كتنا در دخها يا يا ..... " وه كرب سے بولى۔ " جي يايا کي جان - ' وه اس ڪ قريب رسي ير

" مایا میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو مجھے بجين ميں ماں كا بيار تبين ملا اور اب داؤر بھي ججھے جیوڑ گئے ۔''ادر پھر دہ اسے یا پاکے سینے سے لگ کر للك بلك كررويري ي

" بین تمهیں اینے آپ کوکوسنیاننا ہوگا ابھی عمر بہت چھوٹا ہے ایک طویل مسافت حمہیں مطے کر لی ہے۔ بیحقیقت یا ننا ہوگی کہمہیں بیسفر تنہا طے کرنا ہوگا جیے میں نے تبہاری ماں کے بعید نیا تھا رہے ہے كه مار عور الرين رشة بمس زندكى كم شردع سفری میں تنہا کر کئے مگر ہم ایک دوسرے کی تنبائی دور کر شکتے ہیں۔تم عمر کو مان اور باپ دونوں کا پیار دوگی ادر مجھے بٹی کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی مل گیا۔اب ہم تیوں اپن اپن زیر گیوں کی نے سرے سے شروعات کریں تھے۔ نلین نے باپ کی باتوں پر وهرے سے سر ہلایا اور ایک نے عزم کے ساتھ عمر کے بایتے کو جوم کیا۔ ہاہر فضا اللہ اکبر کی آ داز ہے کو بج ری تھی نلین نے عمر کو بستر برلٹا یا اور یا یا سے بولی۔ " يايا ميس نماز پر صرر آب كے ليے جاتے بناتی ہوں آ ہے جھی نماز پڑھ لیں ....

ادر فیمل صاحب کے چیرے پراطمینان جیسا کیا کیونکہ تکمین نے کڑے دنت میں جس راستے کا انتخاب كيا تهاده أسے منزل مقصود تك بہنجانے والاتھا۔ \*\*\*\*\*

"أن إنى جلدى آسكة ي '' ہاں، نہیں جار ہی ہو کیا؟'' دا دُ رکا موڈ خوشکوارتھا۔ ''فرح کے ساتھ شائیگ پر جارہی ہوں۔'' دو منع کر دو فرح کو، آج میں ادر تم ساتھ وفت گزاریں گے۔'' شاید بہت دنوں کی پریشائی نے داؤد کو بھی اب تھا دیا تھا ادر وہ اس خوف کے ماحول ے باہر لکانا جا ہتا تھا۔

''اده!اچا تک پیتبدیلی .....''نگین سکرائی۔ اور جنب دا دُ دکو پینة چلا كه عمر بھی گھریر نہیں ہے تو اس نے فورانی شاینگ اور کنچ کا پلان مرتب کرلیا۔ '' چلو جان داؤر آج باہر کھومتے پھرتے دان لزارتے ہیں ، واپسی برعمر کو بھی نے لیں تھے۔' ملين ال تنديلي يربهت مسردر مي-

'' اچھا چُلیں آج آپ کی جیب ہلکی کرائی جائے۔ ' دہ دونوں ایک دوسرے کا ماتھ تھا ہے مین کیٹ کی طرف بڑھے ہی تھے جب تین لوگ دروازے کو دھلتے اندر آگئے اس سے میلے کہ صور تخال داصح ہوتی انہوں نے فائر ادین کر دیے۔ داؤ دئے کیج کے ہزارد کی جھے بیل تلین کو تملوں کی جانب دھكا وے ديا۔ بيسب كھ آناً فانا مواتھا کانوں کے بھاڑ دینے دالے دھاکوں نے اہل علاقہ یو بھی ہوشیار ٹر دیا تھا کسی نے پولیس کو بھی فون کر دیا۔ نگین کے جب ادسان بحال ہوئے تو اس نے دا دُوکو حمیث کے پاس خون میں است بت بزے دیکھا۔

" داؤد به كيا موكيا دادد بكه بولس" وه بري طرح می ربی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کے گھر کے باہر مجمع لگ گیا۔ قاتل اپنا کام کرے جانچے تھے۔ ایک ہنستا بستا گھر کھوں میں اجز حمیا۔

☆.....☆.....☆

نضا عمرتگین کی گود میں سور ہاتھا اور وہ خالی خالی آ محصول ہے بیٹی کر کی کے باہر تک رہی تھی۔ جہال

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISHAN

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





# سبن ایت

'' ہاں خودتو ساراون گھر میں فارغ بیٹرکرٹی وی دیکھتی رہتی ہواور میں دن آفس میں سرکھیا کرتھی ہاری بسوں دیکوں کے دھکے کھا کر گھر آتی ہوں تو تم سب کی چج چی چین نبیس لینے دیتی۔ کہاں جا دُن میں ۔''انیلہ نے بحرائی ہوئی آ واز میں کہاا در پھر سے رونا شروع کردیا۔''راحیلہ تھہیں۔۔۔۔۔

### معاشرے کے اُتا ۔ چڑھاؤے جڑاا یک بہت خاص نادل بانچال صب

' نحیک ہے تب تک میں انتظار گرلوں گی میں کون سابوزھی مور ہی ہوں۔''

ال طنز كرد بي مو مجه بر .... ميري زياده عمر كا

ا حساس د لا ناجا ہتی ہو <u>مجھے۔</u> '' جومرضی مجھ لیس <u>'</u>'

'' خیر فی الحال جو بیس آبدر با ہوں تم وائی کروگئا۔ آج تو تم نے جھے بتائے بغیر پھٹی کر کی ہے۔ آسٹندہ اب مت کرنا۔ کل آفس آؤ تاکہ پھر تمہاری نی مذازمت کے لیے میں کوشش کرسکوں۔''

التمركل توجهتي بمنذب ب-ا

"او کے ..... پرسوں ہی سمی یہ برحال آئندہ بخط سے اجازت لیے بغیر چھٹی نہیں کروگی تم سبھیں۔ اچھا اہم تم ریسٹ کروہ اللہ حافظ ۔ اید کبد کرحارث نے کال منقطع کردی۔ اور انینہ نے مو بائل آف کر کے قریب ہی میزیر پڑے یرک میں رکھ لیا۔

¥ ..... ¥ ...... ¥

'' راحیلہ کی بیکی میں تمہیں بچھوڑ وں گی نہیں کیوں لیتم نے شال… کمل سارا دن اِسے پہین کر بازار میں بھرتی رہیں ساری گندی کر دن ۔ پیتے نہیں کیا الم علم کھانی ہو۔ استے واغ لگادیے تم نے …… اب تم ہی اِسے

دعوگی۔نی شال بھی میری۔ اسپیلہ اور راحیلہ آ کے پیچھے تقریباً بھا تق ہوئی کمرے میں داخل ہو میں ۔ تو راحیلہ کو بازوے پکڑ کر جیلہ نے غصے ہے چیخ کر کہا۔

"کیا مصیبت ہے تم کو گوں کو ااس گھر میں تو بندہ منکون کو ترس جات اہے۔ پہلے اہا لڑتا رہتا تھا اہم دونوں نے پیری مستجال لیا ہے۔ بجی تو نہیں ہوتم گوئی اور کام نہیں کیا تہمیں سوائے لڑنے جھڑنے نے کے۔"انینہ نے اپنے دکتے ہوئے سرکو دونوں ہاتھوں سے تھام کر غیمے ہے کہا۔

" توبہ ہے آئی تم آئ کیا گھر میں روگی ہوشامت بی آگی ہے سارے گھر والوں کی۔ "راحیلہ نے منہ بنا کر کہا۔

''ہاں خود تو سارا دن گھر میں فارغ بیٹے کرٹی دی دیکھتی رہتی ہواہ رمیں دن آفس میں سرکھیا کرتھی ہاری بسوں دیکھوں کے دیکھکھا کرگھر آئی ہوں تو تم سب کی چھ چھ چین ہمیں لینے دیتی۔ کہاں جاؤں میں۔''انیند نے مجرائی ہوئی آ داز مین کہنا اور پھر سے رونا شروع کردیا

" راحیله تهبین در انجی تمیزنین جومندین آتا ہے بک دین ہو دیکھ نہیں رہیں آپی کی طبیعت س قدر

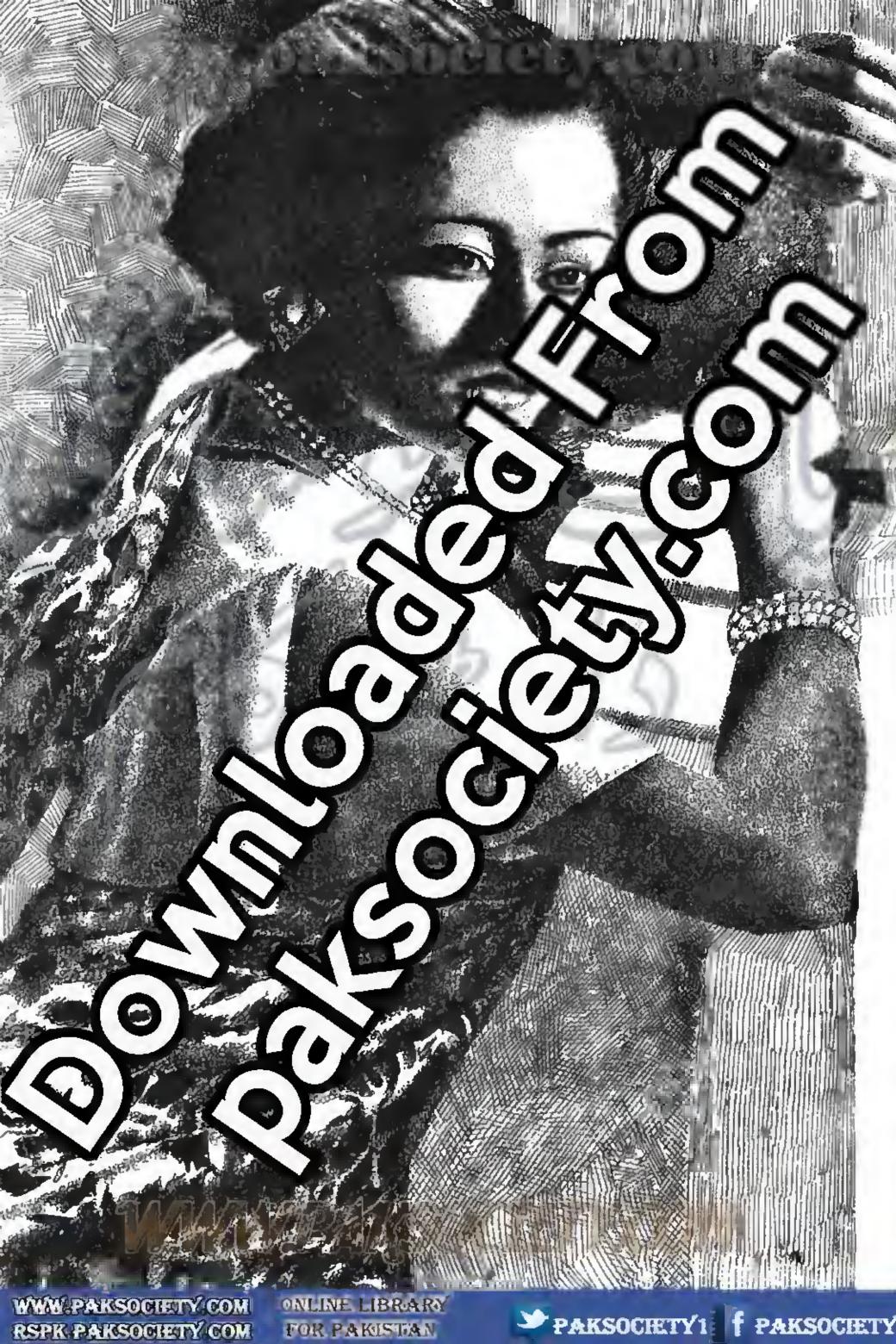

خراب ہے۔ درنہ تو وہ مہمی چھٹی نہیں کرتیں۔ تم جاؤ جندی سے جائے بن کرلاؤ۔ میں آئی فاسر دباتی ہوں ا تجیلیہ نے راحیلہ کو ڈائنا تو وہ بزبروائی ہوئی کمرے سے نکل کئی۔ اور تجیلہ انبلہ کے سر ہاتے بینے کر اُس کا سر دبانے تکی۔

ہلا ۔....ہلا ہیں کو انبلہ آفس کی تو کچے وہر بعد ہی حارث آ دھمکا۔ اور پھرائے اور باس کے کمرے میں لے کی اور باس کے کمرے میں لے کی ان نے شاید پہلے ہی اُن سے بات کر لی تی ۔ اُس لے انبوں نے شاید پہلے ہی اُن سے بات کر لی تی ۔ اس لے انبوں نے انبلہ کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ بلکہ اُسے پورے اور اپنی نیک ہمنا وَن کے ساتھ اُسے رخصت کیا۔ اُن کی اس مہر بانی پر بے اختیار انبلہ کا ولی مجر آیا۔ اور اُسے احساس ہوا کہ ونیا میں جی ہر ہے اور اُسے احساس ہوا کہ ونیا میں جی ہر ہے اور اُسے احساس ہوا کہ ونیا میں جی ہر ہے اور اُس میں میں میں سال میں انسان بھی ہیں۔ اُس نے اس آ فس میں میں سال کا عرصہ نہایت باعز ت اور پُرسکون طریقے ہے گزار ا

سمجی کسی نے اُس سے بخت کہیے میں بات نیس کی مقتی ہے ہیں بات نیس کی مقتی ہے ہیں بات نیس کی مقتی ہے ہیں اس کا خیال اُر کھتے اگر وہ پہلے سکندر اجھے او باش ادر پھر حارث کی طرح کے بھیڑا مقت محص کے چکر میں نا حرف تو اس کا اپنا تھا خوب سے خوب تر کے چکر میں نا حرف اپنی عصمت کے آگئے کو واغ دار کر بیلی تھی ۔ بلکہ ایک ماف ستھری ملازمت ہے بھی ہاتھ وجو بھی تھی۔

اُس کے بعد حارث آسے گلبرگ میں واقع ایک کال سینر میں لے گیا۔ اُس کے مالک ایوب شخ صاحب حارث کے دوست تھے۔ ایک پلازہ کی تیسری مزل میں آفس تھا۔ ایک بڑاسا ہال تھا۔ اُس کے ایک سائیڈ میں کیبن ہے ہوئے تھے۔ ہال کے مرکزی دروازے کے ساتھ تی ریسیشن تھا۔ جہال ایک اسارٹ می لاکی بینی ہوئی تھی۔ اُس کے سامنے تین چار سائی فون سیٹ بزے تھے۔ اُس کے سامنے تین چار مسکرا ہا۔ کے ساتھ حارث کا استقبال کیا۔

'' ہینو کس مار میکی ہیں آ پ؟'' حارث نے اُس ے کہا۔

''فائن سرخینکس ابوب صاحب اپنے آفس میں بیشے ہیں۔ میں نے انہیں آپ کی آمد کے بارے میں مطلع کردیا تھا آپ تشریف لے جائیں وہاں دوآپ کے ختفر ہیں۔'اماریہ نے اخلاق ہے کہا۔

'' تھیک یوس ماریہ۔' میہ کہ کر حارث ہال کے دوسرے سرے کی جانب جل پڑا۔ اور انیلا سیاہ چادر ایچے کرولینے، بڑا ساسیاہ پرس کندھے ہے لؤکائے اور سیاہ رنگ کی تق اور تجی تیل والی سینڈل پینے انیلہ حارث کے پیچھے پیچھے چل بڑی۔

سائے نے ای دروازے برایوب میاحب کے نام کی ایم پنیٹ سنبری حروف میں گئی ہو گی سے حارث نے دروازے دروازے

اولیں کم ان ''کسی نے اندر سے کہا تو حارث در دازہ کول کرا ندر داخل ہوگیا ۔ سامنے بوی بی کھڑی تھی۔ جس پر نیلے دیگ کے بلائنڈ رز لکنے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے قریب ہی سیاہ رنگ کی آفس میمل تھی۔ جس کے ساتھ ریوالونگ چیئر پرایک گہرے ساتو لے رنگ کا کیم بھم تھی جیئر پرایک گہرے ساتو لے رنگ کا کیم بھم تھی جیئے ہوا تھا۔ اُس کے سرکے بال آو ھے جاتھ اے سرمی رنگ کے تھے تمرکی تقریباً خالیس جہاری دیکھ جاتھ اے سرمی رنگ کے تھی کی تقریباً خالیس جادی دیکھ دھار یوں والی ٹائی جل اُس کی شخصیت خاصی بارعب نگرائی جاتھ کے ان کائی جل اُس کی شخصیت خاصی بارعب

" آ و مجھی حارث کیے ہو یار ہوئے دنوں بعد چکر نگایا؟" ابوب صاحب نے کھڑے ہوکر حارث ہے پُر تیاک انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔

" " الى الى كيا كرنى مصروفيات اى الى اين كدمر كمجانے كى فرصت تبيں التى - " حارث نے ميز كے وائيں طرف پڑى كرى پر جيھتے ہوئے كہااورا نيلدكوائ نے ايوب صاحب كے سامنے والى كرى پر جيھنے كا اشارہ كيا تو وہ ايك رو بوث كى طرح جيھے كى ا

"ابوب جمائی بدانیلہ ہے میری متعیتر ..... بس اسے ایخ آفس میں ایڈجسٹ کرلیں۔ اس نے میٹرک پاس کیا ہے۔ پیھلے تین سال سے ایک مینی میں لئی فون آپریٹر کے فرائض سرانجام دے رہی تھی۔ جونکہ دبان سیری کم تھی۔ اس کے میں نے سوچا اسے

آپ کے پائن کے آؤل۔

''یار آئی کمی چوزی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں میں نے فون پر کہد دیا تھا کہ تمہارا کام ہوجائے گا۔'' اور پھرائیں نے انیلہ کومخاطب کیا۔

المس انیلہ میرے لیے بیہ خوشی کی بات ہے کہ آب میرے اساف کا حصہ بن رہی ہیں۔ آپ کے کام کی چیج تو رہی ہیں۔ آپ کے کام کی چیج تو رہی ہے جو چیج کی میں تھی۔ البت نائم کا مسئلہ ہوگا۔ آپ کے گھر دالوں کو تو کوئی اعتراض ہیں ہوگا؟ دالیوں کی آپ فکر نہ کریں آفس کی گاڑی ددمری اسکیوں کے ساتھ آپ کو ہمی ڈراپ کردیا کرے گا۔ اسکیوں کے ساتھ آپ کو ہمی حارث جلدی ہے بولا۔ اس کے گھر دالوں سے بات کر لی دالی ہوئے اس کے گھر دالوں سے بات کر لی دالی ہو ہمیں ہو آس کا ہوئے دالی ہو ہمیں ہو آس کا ہوئے دالی ہو ہمیں ہو آس کا ہوئے دالی ہو ہمیں ہو گھر ہمیں ہو آس کی ہوئے میں ہو گھر ہمیں ہو تا۔ "

اچلویہ تھیک ہے۔ مس انبلد آپ جانے سے پہلے
ریسیشن ہے اپنا اپائٹ الیٹر ٹینی جائے گا۔ مس مارید
آپ کوکام کے بارے میں بھی پریف کردیں گی۔ میں
آفس بوائے کو بلارہا ہوں۔ آپ اُس کے ساتھ مس
ماریہ کے پاس جلی جائے۔ ایسی کہ کر ابور صاحب
نے اپنے سامنے نیمل کے ساتھ کی تھنی کا بٹن پیش کیا۔
تورٹری دیر بعد کر بے پیلا ادر سفید شرث پہنے

آیک اسارت سانو جوان لڑکا آئس میں واخل ہوا۔
" فاروق میں انیلہ ہیں ہاری نئی نیلی فون
آپر یلز انہیں میں ماریہ کے پاس لے جاؤ۔ ادر کچن میں
کہدوو کہ چائے بھیج دیں۔ ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہو۔
میں انیلہ کو دزیٹرز روم میں چائے سرو کر دیا۔"ایوب
صاحب نے آفس ہوائے کو تھم دیا۔

''جی مہتر سر ۔۔۔۔۔'' فاروق نے کہا۔ادر دہ کمرے ہے باہر نگل حمیا۔ اُس کے چھچے چھچے انیلہ بھی باہر آگ ۔ فاروق اُسے فاروق اُسے کے جھچے انیلہ بھی باہر آگ ۔ فاروق اُسے ماریہ کے پاس چھوز کرخود کچن کی جانب چلا گیا۔ ماریہ نے انیلہ کواس کی ٹائمنگ ااس کی ٹائمنگ ااس کی ٹائمنگ ااس کی ڈیون پر کی ڈیون پر مارے میں سمجھایا۔اور پھر کسی کوفون پر مدایت دی کے میں انیلہ کا اپائمنٹ لیئر تیار کروے۔اس کے بعد انیلہ سے مخالف ہوائی کے

اویل کم مس انیله از پر اماری نیم کا حصد بن گلی این \_ آب دا کمی سائیڈ پر دزیٹرز روم میں بینمیس \_ کچھ وریمی آب کا اپائٹنٹ لینر آب کوئل جائے گا \_ آپ میدفارم فل کردیں \_ اس کے ساتھ اپنے واکومنٹس کی فونو کا بیاں اٹنچ کردیں \_ آئی ؤی کا رؤگی کانی بھی ہوتو دہ بھی لگادیں ساتھ \_ ''

" میرے پاس ڈائومنس تو نہیں ہیں۔ دراصل آج تو میں صرف انٹر دیود کے لیے آئی تھی۔" انیلہ نے کہا۔

" جلیے کوئی بات نہیں نی الحال میہ فارم فل کردیں۔" انیلہ ماریہ سے مفید رنگ کا فارم لے کر وزیٹرز روم بین آگنی۔ بیا یک جیموٹا سا کر ہ تھا۔ جس میں براؤن رنگ کا کاریٹ بچھا ہوا تھا۔ اکو کی پر براؤن رنگ کے بلائنڈز تھے۔ جبکہ دد میں ٹو سیز ز صوفے بڑے تھے۔

ایل دہاں بیش کر فارم فل کرنے گئی۔ تھوڑی دیر
بعدایک آفس ہوائے ایک ٹرے میں جائے کا کپ اور
بسکش کی پلیٹ لے آیا۔ انبلہ جائے کے چھوٹے
چھوٹے سپ لے کرساتھ سکٹس کھانے گئی۔ جبح اُس
نے ناشتہ بھی ڈھنگ ہے بیس کیا تھا۔ ادر اب دو پہر
کے تمن نے رہے تھے۔ بھوک ہے اِس کا براحال ہور ہا
تھا۔ جائے اور بسکٹس سے پچھ بھوک کی شدت میں کئ
تھا۔ جائے اور بسکٹس سے پچھ بھوک کی شدت میں کئ
ہوئی تو اُس نے اطمینان سے فارم فل کیا۔ ادر رہ میں
پر جاکر ماریہ کو دے آئی۔ ادر وائی وزیٹرز ردم میں
آئرسا منسینز بیل پر بزے اخبار کود کھے گئی۔

ا تقریبا آو ھے گھنے بعد حارث ایوب صاحب کے آفس سے باہر آیا۔ اور وہ اُس کے ہمراہ ہاریہ کے اس کے ہمراہ ہاریہ کے باس کی جراہ ہاریہ کی اس کی مراہ ہاریہ کی کا پاس کی ۔ جس نے ایک سفیدرنگ کے لفانے میں اُس کا ایا ہمند لیزائس کے حوالے کیا۔ ادراُ ہے تاکید کہ دہ کُل لازی اپنی آ اکو سنگس کی نولو کا بیاں لیتی آ ہے۔ انیا ہماریہ کو خدا حافظ کہ کر آفس کی لفث کے ذریعے نیجے آئی تو اس اثناء میں حارث گاڑی اعمر گراؤ منم یارگ ہے باہر لے آیا تھا۔

" برکوں کہا کہ اوب صاحب سے مید کیوں کہا کہ ایک میں اور اور میں اور اور میں المامی کار کی میں روز میر

آسني توانيذ في حادث في كبار

"کوئی غلط کہا ہے میں نے شادی تو ایک دن ہم نے کرنی ہی ہے اس طرح تمہیں یہاں زیادہ عزت فے گے۔ اگر میں سے کہتا کہ یہ میری کرلی فرینڈ ہے تو تمہارا تا ٹر اچھاٹا پڑتا۔" حارث نے سجیدگ ہے کہا۔ "اب اپنی بات پر قائم رہے گا کہ آپ جھے ہے شادی کریں نے۔"انیا۔ نے کہا۔

"ارے بابا میں نے ئب انکار کیا ہے شا دی ہے میں تو تم سے شادی کے لیے ئب سے مراجار ہاہوں ہم بی راور ابست پرتیس آ رہی تھیں نے چیوژ داس بات کو کیا تھا ڈگی بجوک تو گئی ہوگی؟" عارث نے موضوع بدل کر کیا۔

"افہیں کوئی خاص نہیں۔ آفس میں چائے ٹی لی اس ساتھ سکتے ہے۔ اس میں چائے ٹی لی اس ساتھ ہے۔ اس میں چائے ٹی اس سے پارلز کے قریبی اسٹاپ پر آتار دیں۔ میں اُن سے پارلز پر کام شروع کرنے کے بارے میں بات کر اول اُ انبلہ اِنے مزید دانت حارث کی کمپنی میں گزار نے کے بیجائے بہتر سمجھا کہ وہ معدیہ بیٹم کے بارلز پر جل جائے۔

پار رپر ہیں جائے۔ ''او کے ایز یووش ۔۔۔۔کل ٹھیک وڈ بجے میں شہیں یہیں ہے پک کرنوں گا۔'' حارث نے گاڑی انبلہ کے بتائے ہوئے رائے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔

" کی ور بعد حارث نے گازی معدیہ بیگم کے پارلر کے قری سالہ گاڑی ہے۔
پارلر کے قریبی بس استاب پر روک دی۔ انبلہ گاڑی ہے اتر ی۔ جا درا چی طرح اور درک و پارلر کی جانب چل پڑی ہوئی۔ تو معدیہ بیگم کا وُنٹر پراپی مخصوص چیئر برجیمی ہوئی تھیں۔
کا وُنٹر پراپی مخصوص چیئر برجیمی ہوئی تھیں۔

''انسلام علیم معدیہ آئنی کیسی ہیں آپ؟'' '' آ دُ۔۔۔۔ آ دُا نیلہ سے آنا ہوا آج۔ آفس سے چھٹی کی ہے کیا؟''معدیہ بیٹم نے تپاک سے کہا۔ ''دنہیں میں نے آفس جھوڑ دیاہے۔اب میں صح دس بجے سے دو ہبر کے دو بجے تک آپ کے پاس ہی کام کیا کروں گی۔''انیلہ نے قریب پڑے صوفے پ

میتھتے ہوئے کہا۔ '' وا<mark>و سا</mark>ق بود کی ارتحاث سے انتہاں جو تھے ہیں۔

آ فِس مِن جانا جِمورُ و یا ہے دہاں تھک جالی تھیں تم ۔'' معد یہ بیکمرنے کہا۔

'' آفس پرانا جھوڑا ہے اب نی جاب ایک کال سینٹر میں ٹی ہے۔اس کے نائمنگ شام پانچ بجے ہے رات کے دیں بجے تک ہیں۔''

" ہائیں .....انیلہ تبی تمبارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ منح یہاں آ و گ ۔ یہاں سے پھر کال سینر میں رات گئے تک سرکھاؤ گ ۔ اس طرح تو تم بیار پڑجاؤ گ ۔ اتی محنت کر کے ۔ "سعدیہ تیٹم نے ڈائیٹنے والے انداز میں انیلہ سے کہا۔

'اس آئی تی کیا کروں امجوری ہے۔'اٹیلہ نے ایک سرد آ و بھر کر کہا۔ تو جواب ایس سعدید بیٹم خاموش ایک سرد آ و بھر کر کہا۔ تو جواب ایس سعدید بیٹم خاموش ایس نے لائی باپ نے اگے وہ وہ وہ بیس اللہ ہے دو دو جگہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ وہ بیس جائی تھیں کہ باپ کی بیائے ایک اور سنگدل اور بے رحم محص نے اس مظلوم لڑکی کوائی آئی گرنت میں لے لیا ہے۔ مجھ دور اوھ را دھر کی باتیں کر کے انبلہ سعدید بیٹم ہے۔ دو وہاں بیٹم ہے رخصت ہوگر بس اسٹان کی اور وہاں بیٹھ کی۔ اور وہاں مشکر ہے کہ بیان سے ایک بی بس سیدی اس میں بیٹھ کی۔ شکر ہے کہ بیان سے ایک بی بس سیدی اس کے کھر گی طرف جاتی ہی ۔ ایک بی بس سیدی اس کے کھر کی طرف جاتی ہی ۔

تمر جا کر جب اُس نے صفریٰ کوائی ٹی ملازمت ادر معدیہ بیکم کے پادلر پر کام کرنے کے بارے میں بتایا۔ تو اُس نے اے بری طرح وُانٹ دیا کہ وہ ہرگز اُے اس خودکشی کی اجازت نہیں دے گی۔ مگر جب ائیلہ نے کہا کہ اُے نا صرف ملازمت ٹن ٹی ہے بلکہ سعدیہ بیگم ہے بھی وہ بات کرآئی ہے۔ تو بے چاری صغریٰ خاموش ہوگئی۔

رات کو حمد این گھر آیا تو انیفہ نے اُس کے کمرے
میں جاکر اُسے اپنا پائٹنٹ لیٹر دکھاتے ہوئے اُسے
نے آفس اور اُس کے ٹائم کے بارے میں بتایا تو وہ
اسے مخصوص انداز میں گانی دے کر بولا۔ ' پہنے ہی سارا
دن گھرے یا ہر رہتی ہو ملاز مت کے بہانے اب آدھی
رات کو بھی باہر رہنی ہو ملاز مت کے بہانے اب آدھی
سارات کو بھی باہر رہنی ہو ملاز مت کے بہانے اب آدھی

ہے تا مجھے میں ہمنت ہے کہ سارا ون وکان میں مغز ماری کروں اور رات کوتمہیں ڈھونڈ ناشروع کردوں \_'

ااباس وفتر کا ماحول بھی ہمت اجھا ہے۔ اور تخواہ بھی وکن ہے۔ پھر میں ون کوسعدیہ آئی کے یار نرمیں بھی وکن ہے۔ اس طرح ہماری آ مدنی برھنے ہے ماری آ مدنی برھنے ہے ہماری آ مدنی برھنے ہے ہمارے کئی مسئلے حل ہوجا کیں گے۔ جیلہ اور راحیلہ جوان ہور ہی جی ان کی شاویاں کرنی جی ظفر اور اطلم کو آگے پرھانا ہے۔ یہ سب میسے ای ہے مکن ہوسئے گا۔ میر ہے آ نے جانے کی فکر ندگریں آ ب میں ہوسئے گا۔ میر ہے آ نے جانے کی فکر ندگریں آ ب میں ہیں ہوسئے گا۔ میر ہے آ نے جانے کی فکر ندگریں آ ب میں ہیں ہوسئے گا۔ میں جانے اگروں گی واپسی پر وفتر کی گازی جیون وے گئی۔

انیلہ نے تغصیل سے حالات بنائے تو صدیت ول بی دال میں خوش ہو گیا۔ مگر بظاہر کھر درے لیجے میں بولا۔

'' ٹھیک ہے تھیک ہے جو مرضی کرو میرا سرنا کھاؤ۔ میں مہلنے تک بہت تھکا ہوا ہوں۔ آ رام کرنا جا ہتا ہوں۔'' پھراُس نے کہا۔

"شنرادی کھانا لاؤ میرے لیے لڑی تم جاؤاب یہاں ہے۔" ہُی نے انیلہ کو نفرت کے گھورتے ہوئے کہااوروہ جینے سے کرے سے نگل آئی۔

¥ ..... ¥

'' میتم کہان جانے کی تیاری کررہی ہو؟'' وہاب احمدنے سامیہ کو تیار ہوتے و کی کراستفسار کیا۔

"حرائے بلآیا تھا ای کی طرف جارہی ہوں۔ اور میں نے کہان جانا ہے۔" سامیہ نے بالوں کو پونی ٹیل کی صورت میں سیٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔

" بیآ خرم رزروز حرائے گھر کے چکر کیون لگاتی رائی

"روزروز کب جاتی ہوں۔ بھی مبینے میں ایک وو مرجہ جب کوئی ضروری کام ہو اور ندمیرے پاک ناتم ای کہاں ہوتا ہے۔ وراحل اگفے ماء اُس کے جمائی ک شاوی ہے اوراً سلسلے میں شاپٹک کرنا چاہتی ہے۔ ہانیہ کی مقلق کے موقع پراُس نے میری بہت مدوکی تھی۔ تواب اُس کا وقت آیا ہے تو میرا بھی کے فرض خاہدے اُ

سامیے نے آئیے اُس این سرایے کا جائزہ لیتے ہوئے کما۔

" کیاواقعی تم حرابی ہے ملنے جاتی ہو؟" وہاب نے مشکوک کیج میں یو حیا۔

" کیا مطلب آپ کا؟ وہاں اور ہے ہی کون احرا میری بچین کی گہری ووست ہے۔میری ساری فرینڈز ایک طرف اور وہ ایک طرف۔" ہاؤی اسپرے کی ہوئل ڈرینگ پررکھ کر کہا۔

میں اسٹی کر تنہاری دوسری فریفذ زلوا کشر آئی رہتی ہیں اُن کے لیے تو میں کا منڈ نہیں کرتا۔ میں نے بھی تم پر ہند تو نہیں لگائی کہتم اپنی فرینڈ زکو گھر میں نابلاؤ۔''

المان مرار المان المان

" بیتو چورکی دارجی میں تنکا دانی بات ہوگ۔ میں نے تو تمہارے کر دار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ۔" دباب نے نبول برطنز بیہ سکراہت سجا کر کہا۔

الميرات الون مرس ك طرح الله على الله الميرا

کیوں کررہے ہیں؟''سامیہ نے کہا۔ ''اس لیے کہ میں اچھی طرح جامنا ہوں کہ حرا کے گھرتم کس ہے ملنے جاتی ہو؟''

" آب ..... آب اس قد تک گرجا کیں ہے میں نے کہی سوچا بھی نہیں قفا۔ او باب احد کی بات اپوری ہونے ہے ال ای سامیے نے چی کر کہا۔

"اس میں گرنے کی کیا بات ہے میں تبہارا شوہر ہوں تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ میرا یا فرض بنما ہے کیہ میں خبر رکھوں کہ میری بیوتو آپ کی کم عمر بیوی کہاں جاتی ہے کس سے لتی ہے۔"

ہے کس سے لئی ہے۔"

"ااگر آپ بجھے پروتوف اور کم عمر کتے ہیں تو جھ ہے
شادی ہی کیوں کی تھی۔ کر لینے اپنی کسی ہم عمر عقل مند
عورت سے شادی میں نے یامیرے والدین نے آپ
کی منتیں تو نا کی تھیں۔خود ای چیچے پڑھے ہے۔" سامیہ
نے غصے سے بلبلا کر کہا۔

سے ہے۔ ہیں تو ہیری زندگی کی سب سے بردی تلطی تھی تم نے شو ہر سمجھا ای کب ہے۔ تا جھے دو عزت اور احرام دی ہوجوا یک شو ہر کے حق ہوت ہے۔ تا تمہیں بچوں سے لگاؤ ہے تا آی گھر پر توجہ دیتی ہو۔ پڑھائی گ آ زمیں دن مجر گھر سے باہر راہتی ہو۔ اور ویک اینڈ پر سمبیلیوں کے ساتھ سیر سیانے کرنے یا بھر مان کے گھر جی جانی ہو۔ میں تمباری پڑھائی اور دیگر افزاجات پر ای کی طریق

پیہ بہار ہاہوں ۔ اور تم ہوکہ بنجائے بیر ااحسان مند ہوئے کے ..... غیر مردوں کے ساتھ عشق کی جیگیں جڑھا راق ہو۔ دنیا کا کوئی بھی شوہر یہ سب ہرواشت آیس کرسکتا۔ یہ میرائی حوصلہ ہے کہ اشخے سالوں ہے تہاری برتمیزی کے یاوجود تم ہے نبھا کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔ گراب یہ سب پھی میں چلے گئے۔ چھوڑ ویہ پڑھائی کا چکراور گھر بیٹھ کر بچوں کی دیکھ بھال کرواور گھر کوسنجالوا بہت ہوگیا۔ او باب بہت ہوگیا۔ او باب ایکٹی سائیڈ نیمل پر دیکھ کرھنی کہا۔ او باب میں کہا۔

''سوری مسروباب احدیس اس مرسط پر آین تغلیم ادهوری نمیں مجبور علق آب نے شاوی ہے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میری تعلیم کمل ہونے تک آب جھ پر کی تم کی کوئی قد خن نمیں لگا میں گئے۔اوراب جبکہ محض دوسال ہی رہ گئے جی میری تعلیم کے اور آب جمونے مہانے بناکر مجھے گھریشیا ناجا ہے ہیں جو مجھے پر گز قبول نہیں۔''

سے ہر جو ایک ہے۔ اس سے ہر کر دیوں ہیں۔
"اگر او میں سید سے راستے پر چنتی راتیں۔ تو جھے کوئی
اعتر اض نہیں تھا۔ دو کی بجائے تم تمزید چار سال تک
پردھتی راتیں۔ مگر میں آیک شریف اور غیرت مند شخص
ہوں داور یہ بات میرے لیے ذلت آمیز ہے کہ میری
میوں اور میرے تین ویوں کی ماں غیر مردوں سے
دوستیاں کرتی پھرے۔"

" بیجے بھے بھی آرتی کہ یہ آج آپ کو ہوکیا گیا ہے ۔ میں بھی کے اس نے آپ کو میرے خلاف ورخلایا ہے۔ میں بھی کہارا پی دوست حراکے گھر ضرور جاتی ہوں۔ وہ بھی میری اگی ہے گئی ہم ایک دوسرے کے گھر وں میں رات کو بھی رہ جایا کرتی تھیں اور ہم دولوں کے والدین نے بھی اس بات پراعتراض میں کیا تھا۔ رہی بات والدین نے بھی اس بات پراعتراض میں کیا تھا۔ رہی بات ڈاکٹر عدیل خان کی تو دو حراکا کزن ہے۔ میان چونکہ ہاسل میں رہتا ہے۔ اس کے اکثر

اُس کے گھر آجا تاہے۔ وہ ایک میڑھا کہما اور شنجھا ہوا دونت مند گھر کا فرد ہے۔اٰہے ہزاروں لاکھوں نوجوان خوبصورت اوراعلٰی تعلیم یافة لڑکیاں ٹریمتی ہیں۔ ہوسکتاہے کہاس کی شاوی سائن ہے ہوجا ہے کہ اُسے جم جسی متوسط طبقے کی ایک

دوشيره المله

شادی شدہ عام می شکل وصورت کی تمن بچون کی مان ہے۔ کیا دلچسی ہوسکتی ہے۔'

'' یے گھیگ ہے کہ جب میں حراکے گھر جاتی ہوں تو وہ بھی آیا ہوتا ہے طاہر ہے جہاں سام ہے گھر جاتی ہوں وہ ایک ڈاکنر ہوں وہاں ہی جھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ چونکہ وہ ایک ڈاکنر ہات مجھ ہے کر گھا ہے۔ آو ہو ایک آو ہو ہات مجھ ہے کر گھتا ہے۔ تو اس میں حرج کیا ہے۔ کالج ہات مجھ ہے کر گھتا ہے۔ تو اس میں حرج کیا ہے ہیں تو میرے مرواسا تذہ ہیں۔ وہ بھی جھ ہے خاصا سینٹر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی سینٹر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی سینٹر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی سینٹر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی بھی ہوں کہ میں بات کا بھی میں جا کر آپ کو میری بات کا بھی میں جا گھی ہوا ہے۔ کہ بھی اس سینٹر ہے ہوگئی میں ہے ہوگئی ہوا ہے گھی ہوا ہے گھی ہوا ہے۔ کہ ہوا ہے گھی ہوا ہے گھی ہوا ہے گھی ہوا ہے گھی ہوا ہے۔ کہ ہوا ہے گھی ہوا ہے گھی ہوا ہی ہوا ہے گھی ہی ہوا ہے گھی ہوا ہی ہوا ہی ہوا ہے گھی ہوا ہوا ہے گھی ہو

الم المحصر المحصر المحصر المحصور المح

''او کے ۔۔۔۔۔ یہ بات ہے ۔۔۔۔۔ تا تو پھر کھیک ہے۔ آپ چونکہ میرے کر دار کے بارے میں بدگمان ہو کھے میں اور میں ایسے محص کے ساتھ ایک نے کے لیے بھی شمیں رہ سکتی ۔ جو میرے کر دار کے بارے میں طازموں کے ذریعے جھان مین کر داتا بھرتا ہو جے مجھ سے زیادہ این طازموں پراعتاد ہواس لیے میں جارہی ہوں یہاں این طازموں پراعتاد ہواس لیے میں جارہی ہوں یہاں سے ، رکھوا سے بچول کو اسے پاس ، طلاق بھجوا دیا۔ میں اب یہاں بھی نہیں آؤل کی ۔' یہ کہ کر سامیہ نے اپنی ساتیں ، چند جوڑی کی سے اور دیکر ضروری جن میں ایک

بڑے سے بیک میں ڈالیں۔ اور پھرٹیکسی منگوا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاب احمر کی زندگی سے نکل تی۔

وہاب ایسے خص کی طرح اُسے جاتے و کھارہا جو سے رفتانے پر لگنے کے بعد کو مگو کی کیفیت میں ہو۔اُس نے اُسے روکنے کی کوشش کی نا ای کسی ہم کی معذرت کی ضرورت محسول کی۔اُس نے سوچا ہوگا کہ وہ اُس وقت ضرورت محسول کی۔اُس نے سوچا ہوگا کہ وہ اُس وقت غصر اُس خصر اُس خصر اُس نے مالی جائے گا تو پہلے ہی جائے گا تو پہلے کی طرح خودای لوٹ آ ہے گا کہ پہلے ہی جائے گا تو پہلے کی طرح کی جائی ای کے مربی جائی کہ سے گھر چلی جائی ای طرح کی جو دوائی سے کھر چلی جائی گئی ہے گھر چلی جائی گئی ۔ گھر وائی سے کھر چلی جائی گئی ۔ گھر وائی سے کہ جو اوائی سے کہانے اور وہا۔ احمد کے ترکے بعد وائی سے کہانے اور وہا۔ احمد کے ترکے اور آئی کے بعد وائی سے کہا ہے گئی ہی ۔ گر بیدا کر کے اور آئی کی جاسوی کر کے اور گئی جس کی وجہ سے مامد کی اُئی کی جاسوی کر کے اور اور کی گئی ہی جاسوی کر کے اور اور کی گئی ہی گئی ہی گئی ہی ہی کہا گئی ہی گئی ہی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی ہی کہا گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی

کنی روز تک معدیہ پیکم نے سامیے ناپوچھا کہ وہ کیوں کر بغیر بچوں کے استے دنوں کے لیے اُن کے ہاں آئی ہے۔ پہلے انہوں نے خیال کیا کہ شاید استحان کی تھکان اُ تارنے کی غرض ہے آئی ہو مگر جب وہاب احمہ نے تاکوئی فون کیا تاہی خودآیا۔

ووسرے سامیہ جی جب جاب ہے کرے جی بیکہ پر پڑی جانے کن سوچوں جی مستخرق رہتی۔ نا کر اے باہرائی نا کپڑے بدلتی نا کہیں آئی جاتی .....ایک دو بارٹراکا فون آیا تو اس نے اس ہے بھی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بات کرنے ہے انکار کر دیا تو سعد یہ بیگم کا ماتھ کھنکا چنا نچہ ایک رات کو وہ ضروری کا منمثا کر اس کے کھڑے کیڑوں اور بھرے بھرے پر کمرے میں آئی میں تو وہ منگیج کیڑوں اور بھرے بھرے پر الوں کے ساتھ بلہ پر لیٹی ہوئی تھی ۔ اُس کے چبرے پر بالوں کے ساتھ بلہ پر لیٹی ہوئی تھی ۔ اُس کے چبرے پر بالوں کے ساتھ بیگر ہوئی تھی ۔ اُس کے جبرے پر کی خوال کی موٹی تھے۔ سوچھے ہوئے بپوٹے اس بات کی چنائی کھا رہے ہوئے کہ وہ گئی راتوں ہے سوئی نہیں۔ آئی کھوں کے سوئی نہیں۔ آئی کھوں کے سوئی نہیں۔ آئی کھوں کی سوئی نہیں۔ آئی کھوں کی سرخی اُس کے بہتھا شارونے کی نشان وی

سعدیہ بیگم گھر واری اور بازلر کی معفروفیات کیل المجھی رئیس۔ باتی ہے ہی اپن پر حالی میں مصروف ہندہ باری مصروفیات تھیں ۔ اس لیے سامیہ کی جانب رحمیان دینے کی سی موجھی فرصت بیس تھی۔ اور والی ہی وحمیان دینے کی سی موجھی فرصت بیس تھی۔ اور والی ہی آگ میں دھیرے وہیر کے ایماد کے بیان نیس کرستی تھی۔ ول ری تھی۔ مرسی ہے جھی ابناد کہ بیان نیس کرستی تھی۔ ول پر الی چوٹ گی تھی ۔ وولوٹ کررو ٹی تھی اور اپنی کر بی ایک چوٹ تھی۔ ورو وہی کی کے وولوٹ کررو ٹی تھی اور اپنی کر بی ایک میں۔ رورو کر آئی تھی اس کے انتہ ہی خشار کے اور اس کی سادی حسات اور اسے بھی ہیں۔ رورو کر آئی تھی اس کے اشک ہی خشاک اور اسے بھی ہیں۔ رورو کر آئی تھی اس کے اشک ہی خشاک

''انی ، ای ، آپ کا لاؤل بی کا آپ کے اور کے اور کا اور کا ہی کہ آپ کے میں دوالا۔ جیستے واماد سالم جیتے تی ماروالا۔

بریت از استان المراد المرد الم

''ک… کیا… ''ان کیا استخفی نے تمہیں کہد الا جس … نے ایک طرق سے ہادستہ پالاں پراکر تمہار ایکٹر مار جم کے ایک طرق سے ہادستہ پالاں پراکر

گذایک باشعور شخص ہوگر ووائل حد تک گرسکتا ہے میں سوچ ہمی نئیس سکتی تھی ۔ اُس کی جرائت کیسے ہوگی تم ہے اِس طرح کن جو واکن ہر شخص ہو واکن ہنے ہوئی تم نے جاری ہواور تم میں مثل کی اراہی رق موجو وہیں تم نے اور اُس کیوں نئیس جانا ہجے ۔۔۔۔۔ ایک ہفتے ہے بوں مردوں کی طرح ہے سدھ پڑی ہو۔ '' سعد ہے بیم کا غصے ارصد ہے ہاں قدر براحال ہواک ووائن سامیہ آل کو در براحال ہواک کے در براحال ہواک کو در براحال ہواک کی کی کی کی کی کر براحال ہواک کی کر براحال ہواک کی کر براحال ہواک کو در براحال ہواک کی کر براحال ہواک کی کر براحال ہواک کو در براحال ہواک کی کر براحال ہواک کی کر براحال ہواک کو در براحال ہواک کر براحال ہواک کر براحال ہواک کر براحال ہواک کی کر براحال ہواک کر براحال

زا نظیز این کی این ۔ '' میں کیا کرنی ای ۔۔۔۔ کھے تبجہ نئیں آ رہی تھی کہ میں آپ اوگوں کو سمیے اصل صورت حال ہے آ گا ہ کروں ۔ کچرا ہے گھناؤ کے الزام پر شیب اقر خود اپنے جواس کھومینی تھی ۔ میں پیتہ نہیں کیے گھر تک آپائی پائی

و تمہارے با آتے ہیں تو میں اُن ہے ہا تہ کر آن ہوں کر اُس ذات شریف کا مزاح درست کر یں۔ بیٹھ زیاد وہ آل این آپ کو بھٹے لگ گیا ہے۔ پٹیے والا ہے تو ہو ہمیں کیا پر واکھے ہم کون سا اُس کا دیا کھاتے ہیں۔ جو یوں اُس کی ہر غلط ہائے ہو بالداشت کولیس۔ ہماری ہی مرک پڑی ہے یہ ہم میر جو جو ہے۔ جوائے یوں ذکیل کرتا ہجرتا بیٹی ہے ۔ ''سعد یہ تھم نے دکھی لیجے ہیں کہا۔

"ای جیمے پایا ہے گوئی امید نیس کے والوہاب کو بیجہ۔
میں ہے۔ ووال ہے جا کی افزام ویں سے قلم ایک ہات
میں آپ ٹو گوں ہے جا جا افزام ویں سے قلم ایک ہوں کہ
اب میں مرکز بھی اِس تطنیا محض کے گھر میں جا اُل گ
اُئر آپ لو گوں نے جیمے پناو نا دئ اور اُس کے گھر میں
جانے پر بجور کیا تو میں بیا تر آئی تجویڈ ووں کی وسن آپ
نے ایک سامیہ نے اسپنا آئی سوساف کر کے پڑی اس نہے
ہے۔ ایک سامیہ نے اسپنا آئی سوساف کر کے پڑی اس نہے
ہے۔ ایک سامیہ نے اسپنا آئی سوساف کر کے پڑی اس نہے

۔ ان کار ڈمن وی تی است میں میں حب سے وات کی تو ان کار ڈمن وی تی است جس کا سامیہ نے اندیشہ طاہر کیا تھا۔ '' ویکھویٹیم جب تک ہم وہاب سے وات کر کے اسن جن آن نہیں جان لیتے جب تک ہمیں منہ کوئی 'اسک ویک بات 'زئیں نگائی جا ہے جس سے مسئلہ شہیلئے کے بچائے مزیداً جُھ جائے۔'' روکرا پنابرا حال کرایا ہے۔ اور وہ صاف کہدری ہے کہ وہ اب کسی صورت بھی وہاب احمد کے گھر والیس بیس جائے گی۔' سعد بیریکم نے وهیرج ہے کہا۔

سامیدکا کیا ہے وہ تو اُس وقت ہے رورہی ہے۔
جب ہے ہم نے اُس کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے۔

"آپ تو اپنی ہی اولا دکومور دِ الزام کھرا رہے

ہیں۔سامیہ نے پہلے بھی اس قدرشد یدرد مل ظاہر نہیں
کیا تھا۔ استے سالوں ہے وہ پر صائی کے ساتھ ساتھ گھر
واری اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ اُس نے
واری اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ اُس نے
واری اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ اُس نے
کی کوئی شکایت بہت کی ۔ اُسے دھوات بات کا ہے کہ
ویاب نے ایک طازمہ کی التی سیدھی باتوں میں آگراس
کی کردارشی کی ہے اور دنیا کی کوئی عورت بھی اپنے کردار
گی کردارشی کی ہے اور دنیا کی کوئی عورت بھی اپنے کردار
گی کے بادے میں غلط بات برواشت نہیں کرسکتی۔ اُسعد سے
گیگم نے دوئوگ لیے میں کہا۔

'' مہر حال جو پنجی ہے ہیں جب تک وہاب احمد ہے خود اس سنسلے میں بات نہیں کر لیتا۔ کوئی بھی حتمی رائے وینے کی پوزیش میں نہیں ہول ہے بھی اپنے جذبات کو درا منٹرول کرو۔ پانچ پارٹج بینیوں کی ماں ہو، ہانیہ اور سمعیہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اگر بڑی بنی یوں شو ہراور بچن کو چھو کر مسکے ایس آ جیٹی تو اُن دونوں بہنوں کے سرال دالے کیا سوچیں گے؟''

میاں ہوی کے درمیان شکررٹی ہوتی ہی رہی ہے۔
گراس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھوکر بینے
جائے۔ ابھی تو اُس کی تعلیم بھی کمن نہیں ہوئی۔ ہمارے
اسنے دسائل نہیں کہ ہم اُس کی تعلیم سے اخراجات
پرداشت کرسکیں بھراس کے بچوں کا کیا ہے گا۔ وہ یہ
پارے تو رُل جا ہم گی اوہ یہ برداشت کرے گی کہ
اُس کے بچے سو تگی ماں کے ظلم وستم سبہ کر پروان
اور کی تی بتا کہ اور ہے ہو گئی ہاں کے ظلم وستم سبہ کر پروان
اور کی تی بتا کہ اور ہے ہم کر عظیم
صاحب یوں آ رام ہے سو گئے جیے کوئی بات ای نا ہوئی
صاحب یوں آ رام ہے سو گئے جیے کوئی بات ای نا ہوئی
مواحب یوں آ رام ہے سو گئے جیے کوئی بات ای نا ہوئی
ہو۔ جبکہ سعد ریہ بیٹیم کی ساری رات آ تکھوں ای جن کٹ

ودسرے دن عظیم صاحب وہاب احمہ سے ملئے کے لیے گئے اور کافی دمر بعدلو نے تو متنوں بچے اور وہاب احمہ

ان کے ہمراہ ہے۔ وہاب احمہ نے عظیم صاحب اور سعدریہ کیم کے سامنے اپنی علقی کا اعتراف کیا اور اُن سے معالیٰ ما کی کہ وہ آئندہ سامیہ واُف تک نہیں ہیں گے۔ بھیے ہی سامیہ وہ باب احمد کی آ مد کی خبر ملی۔ وہ چنچے سے گھر ہے نکل کرا ہے کا نے کے باسل میں اپنی ووست ماہ رخ کے پاس چلی گئی۔ پھر والدین کی منتوں اور سعجھانے بجمانے کے پاس جلی گئی۔ پھر والدین کی منتوں اور سعجھانے بجمانے کے باوجود سامیہ کی ناں ہاں میں نا بدل کی۔ اُس کی ایک ہی رہ جود سامیہ کی نال ہاں میں نا بدل کی۔ اُس کی ایک ہی ہوجائے۔ اس کی ایک ہی ہوجائے۔ مال باپ نے ساتھ نہیں رہے کی خواہ پھر بھی ہوجائے۔ مال باپ نے بہنوں کے ستھیل اور اپنی عزید کے واسطے و لیے گرائی بہنوں کے ستھیل اور اپنی عزید کے واسطے و لیے گرائی

اُس نے صاف کہ دیا کہ ' میں نے بہت قربانیاں وی جین اب میں اپنی ذات کو کس کے احسانات کا بدلہ دیا ہے نہا ہے کہ اس کی عربات کا بدلہ چکا نے اس کی عربات کی کا طر مزید اذبیوں کی سولی پر جیا ہے ہے اس کی مراب احمد نے بھی مہت وابطہ کرنے کی کوشش کی ۔ مرابس نے صاف کہددیا کہ این کا ایسے شکی مزاج شخص ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں جواب میں وہائیہ احمد نے وہمکی دی کہ دہ اُس کی تعلیم کے اخراجات نہیں و ہے گا۔

'' نا دے جھے کو کی پرواہلیں ۔'' سامیہ کنے دوٹوک انداز بیں کہا۔

و دختہ ہیں تمہارے بیچ بھی نہیں ملیں گے۔'' اُسے مریبٹرا اگرا

یغام پہنچایا گیا۔ '' نا کمیں۔اُس خو دغرض شخص کے بچوں ہے مجھے ''وئی غرض نہیں۔''اُس کا جواب تھا۔

" تو بھر تھیک ہے۔ میں جہیں طلاق تیں دوں گا ہم مید سیجھنا کہ مجھ سے طلاق لے کرتم اپنے عاش سے بیاہ رجالوگی۔ " وہاب احمد نے وحمکی وی۔

''دہم جھے پہلے ہی نکاح نامے میں طلاق کاحق وے پہلے ہی نکاح نامے میں طلاق کاحق وے پہلے ہوں اس کے ہوا سے عدالت کے ذریعے طلاق لے کئی ہول' سامیہ نے جواب ویا۔

ر سیاس احمد کو این خلطی کا احساس ہوا جب اُس نے پیتنہیں کس رومیں آ کر نکاح ناسے میں اُس شق کوئیں کا ناتھا جس کے تحت عورت کوخود بخو دطلاق کاحق مل جاتا ہے چھراُس نے سوچا کہ جب سامیان کے ساتھ رہنا ای بیس جا آئی تو این زیروئی کے بندی کو قائم رکھنے کا کوئی جواز بھی بیس اس کے پاس ..... ویے بھی عدالتوں ش خوار ہونے کی بجائے بہتر بیہ کہ خود ہی اُسے طلاق دے دے اس صورت میں دو بچوں اور حق مہر سے دستہردار ہونے کو تیار تھی۔

A ..... &

'' مبارک ہو عانی کے ابا ..... آپ دادا بن گئے ہیں۔' مبارک احمر کھر میں داخل ہوئے تو عفیر ہ بیکم نے خوشی سے لرزنی ہوئی آ داز میں کہا۔

"ارے بھی شہیں بھی مبارک ہو خیر سے تم بھی دادی کے رہے ہے بھی دادی کے رہے ہے ہی دادی کے رہے ہے ہی دادی کے رہے ہے فول المرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جب سے عالی نے فول کرکے اپنے ہی پیدائش کی اطلاح دی تھی۔عفیرہ بیگم اور صاحت کے خوش کے عارے قدم ای زیمن پرنیس برنیس متمد

پڑرہے تھے۔
سانے سے کہتے ہیں کہ اصل زر سے سودزیادہ بیارا
اسانے سے کہتے ہیں کہ اصل زر سے سودزیادہ بیارا
اس احرفورا بازار مے اور ذھیر ساری مشمانی خرید کر لائے۔
سب سے پہلے جہا جت کے سسرال میں مشائی ویے
سے چرشہاب کے سسرال نعنی تقلیم صاحب کے تحریزا
سا مشائی کا ذہ لے کر بھی مسے نہ عفیر ہ بیکم اور صاحت
سا مشائی کا ذہ لے کر بھی مشائی تقسیم کی۔ عفیر ہ بیکم اور صاحت
سا مشائی کا ذہ لے کر بھی میں مشائی تقسیم کی۔ بلکہ دوسرے دن
صاحت کا کی میں مشائی تقسیم کی۔ بلکہ دوسرے دن
صاحت کا کی میں مضائی تعلیم کی ۔ بلکہ دوسرے دن
ساحت کا کی میں مضائی سے کوئی روز تک کھر میں مبارک بادد سے کی
خرض سے لوگوں کی آ مدکا سلسلہ جاری رہا۔

سعدیہ بیٹم اور عظیم صاحب بھی مشائی نے کر مبارکباد دیے آئے شے صباحت کے سسر ضمیر احمد اور سائن رقیہ بھی مشائی اور سائن رقیہ بیٹم نے بھی گھر آ کر خوش کا اظہار کیا اور مبارک احمد اور عفیرہ بیٹم تو اپنے پرانے مبارک احمد اور عفیرہ بیٹم تو اپنے پرانے مخلے میں بھی عزیز رشتے زاروں اور دوست احباب کو مضائی و نے گئے۔

مفری اورصدیق کے ہاں بھی ایک عرصے بعد گئے ۔ تو سب نے اُن کا خوشد فی سے استقبال کیا اور پوتے کی پیدائش پر دیل مبار کبادؤش کی ۔ اِدھر تو عانی کے والدین اور بہن اُس کے دالدین اور بہن اُس کے دالدین اور بہن اُس کے جیا کہا کہا

خوشان منارے سے اور وہ لوگ ہے ، پنگی اور عالی کے لیے کیتی کفے خرید نے کے لیے بہتی اُس بید خرج کر اللہ وہ کر جا ہوئی اللہوں نے مہائی کی حرید خرج کر اللہوں نے مہائی کی خرید نے کے لیے خرج کر ڈائی تھی۔ خرید نے کے لیے خرج کر ڈائی تھی۔ کر اچی چونکہ مینوں نے جہازے جانا تھا اس مقصد کے جہز کے لیے ڈائی ہوئی کمینی کے پیسے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تا کہ ہوئی کمینی کے پیسے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تا کہ جانب حرید کے لیے ڈائی جانب ہوائی کی والد و محرا مدیج کی پیدائش جانب ہوائی میں ہے دو ماہ جبل ہی کراچی کی جو کر کئی میں۔ تا کہ جی کو جملے بیا کر سے دو ماہ جبل ہی کراچی کی جو کر کئی میں۔ تا کہ جی کو جملے بیا کر جی کو جملے دو ماہ جبل ہی کراچی کی جدائش کے مورقع کر کوئی مسکہ در جیش نہ ہوا در جی کہ بیدائش کی اطلاع کی جی کے والد اور جی بہتے کی بیدائش کی اطلاع کی جی کے والد اور جی بہتے کی بیدائش کی اطلاع کی جی کے والد اور جی کی بیدائش کی اطلاع کی جی کے والد اور جی کی بیدائش کی اطلاع کی جی کے والد اور جی کی بیدائش کی اطلاع کی جی کے والد اور جی کی کے۔

عال بے جارہ پر بیٹان ہورہ تھا کہ گھر میں تو اس قبضہ کروک نے ڈیرے ڈال لیے ہیں تو اس کے والدین اور بہن کہاں تھریں کے ۔جواس کی شادی کے بعد پہلی مرتبہ خوشی خوشی آزرے اتھے جب اُس نے پیکی کوائے گھر دالوں کے آئے کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا تو اُس کے ماضے پرسوئل پڑگئے اور منہ بنا کر ہوئی۔

'' میں نے پیچودنون بعدلا ہورتو جانا ہی تھا۔ وہاں پر
وہ لوگ نیجے کو دکھ کیتے ۔ بہاں بھلا اتن دورآنے کی کیا
ضرورت تھی خواہ مخواہ اتنا خرچ کرکے آئیں گے آنے
جانے کے کرائے کے سنسلے میں اُن کا کون ساکوئی خاص
ور بعد آمدنی ہے۔ ایک بے چارہ شہاب ہی تو کیار ہاہے۔
'' دیکھو پھی وہ پہلی مرتبہ اپنے ہئے کے گھر آ رہے
جی ہے اس سنسلے میں کی تم کی بدمزاجی کا مظاہرہ میں کرو
آئی ہے اس سنسلے میں کی تم کی بدمزاجی کا مظاہرہ میں کرو
آئی ۔ ورنہ بھرتمہارے والدین اور بھائی بھی بہاں مہیں
آسکین گے۔ 'عانی نے خت لیجے میں کہا۔

''میری بلاسے جومرضی بیاں آتارہے۔'' چکی بدنمیزی ہے جواب دے کر سی فیشن میگزین کی درق گروانی کرنے تکی۔

☆.....☆.....☆

ہے۔ ہے۔ ہے۔ دالدین اور بھائیوں کے جانے کے ایک مفتے بعدمبارک احماعفیر وہیگم اور صباحت آگئے۔ پنگی کا خشک دوبیال کے لیے باعث دکھتنے۔ وہ اتن خوش اور جاہ

ے بیچے کے لیے فیتی کیڑے تھیوٹے اور دوسری ضروری جزي ك كر آئ على على اور عالى كے ليے خوبعيورت موسد اور دوسرے بہترين فتم كے تحاكف بتھے محمر پنکی نے اُن شوق سے خریدے کئے تحالف ک تعریف کرنا تو ور کنارانہیں ایک نظر دیکھنا بھی گوارانہیں كيا- بلكدأن كى پيكنگ بھى بيركبدكر كھولنے نا دى كدائجى أس كى طبيعت تھيك نہيں جب وہ صحت ياب ہوگي تو پھر اُن چنروں کو کھو<del>ل</del> کر و کمچھ نے گی۔ چنانچہ ملازمہ نے سب بنذل أثما كراسنور من ركدونيه و ولوگ يا يج كلو ک مضانی کی ٹوکری بھی لائے تھے۔ جس میں ہے کیجو تو عالیٰ اپنے کولیکڑنے کیے آفس میں لے کیا باتی یونمی کجن میں پڑی سر تی رہی۔عالی کارویہ بھی اکھڑ اا کھڑ اساتھا۔ آ فس ہے واپس آ کرلا دیجے میں بینے والدین اور بہن ے علیک سلیک کے بعدایے کمرے میں کھس جاتا۔اور ، ہاں بیو**ی اور بے** کے جا زیجو کیلوں میں معروف رہتا۔ ماحت بے جاری خود ال کن میں جا کر جو کھ فِرِيَّ عَمْلِ بِرُا ہُوتا کے کرٹا شتہ اور کھا نا بنالیتی \_ جیلہ بوا یے علاوہ ایک ملازمہ اور کے کاموں کے لیے آتی تھی۔جبکہ دفتر کا ایک چیڑائی کھاٹا پیانے اور سوداساف لانے کا کام کرتا تھا۔ ووٹنج وی کچے آتا تھا۔ تب یک مبارک احمدا در عغیر و بیگم کومیاحت ناشته بنا کر دے پیکی ہوتی تھی۔ کیونکہ وہ گنجر کے وقت اٹھنے اور جلدی ناشتہ كرنے كے عادى تھے جبكہ يبال يرتو ناشته بى بار وايك یح کیاجا تاتھا۔

عالی من بغیرنا شتے کے ای آفس جلاحا تا تھا۔ اور آ فس ای میں ناشتہ کر لیٹا تھا وہ پہر کا کھانا مجمی وہیں کھا تا تھا کہیں چھ بے آفس سے واپس آتا تھا۔ نو بج تك اين كرے أى من سوتا رہنا يا بوى ع كے ساتھ معروف رہتا اور بھر نو بے تیار ہوکر گھو ہے بجرنے کے لیے نکل جاتا۔ دی گیارہ بجے ہی اُس کی والیس ہوتی تھی۔ والدین اور بہن کے آئے کے بعد میں اُس نے اسے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں ک سے اثنا بھی نا ہوسکا تھا کہ ایک وو دِن کی چیمٹی لے کر والدین اور بہن کو کراچی کی مشبور جمہیں تی وکھالائے کچھاورنہیں تو سمندر کی سیر ہی کروادے\_

مروہ پیلی کے ذریے ایسامیں کرنا جا ہتا تھا کہوہ کے عی کدوہ تھر میں بستریزیزی ہے اور سیا ہے تھر والوں

کوئیری کرواتا پھرتا ہے۔ اگر چہ بچے کی پیدائش میجرآ پریشن سے ہوئی تھی۔ محرینگی کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ انہمی خوراک آرام اور بہترین و کمچہ بھال اور علاج معالجے ک وجہ ہے وہ ہفتے ہی میں وہ بھلی چنگی ہوگی تھی میراب جان بوجھ كر عالى كے والدين كى آيديرائي تاكوارى کے اظہار کے طور پراینے کمرنے تک محدوو ہوکررہ کی تھی۔ جیلہ بواء بھی ہر وقت اُس کے کاموں میں مصروف رہتی تھی ۔

مبارك احمراعفير وبيتم اورصاحت تويبال خووكو قدى محسوى كرد م عصد أن كالسيس من على رباتها ك وہ تورا ہی واپس اپنے کھر چلے جاتمیں۔ مرچونکہ وہ صاحب کے مسرال والون اور سعدیہ بیگم ہے کہ کر آئے تھے کہ وہ دو تفتے تک کراچی میں رہیں گے۔اس ليحض اپني عزت اور بحرم كي خاطرين بلائے مهمانوں کی حیثیت سے بہال انبیع جانے کے دن من رہے يتھے۔ورنداُن کا دل بہت گھنا ہو چکا تھا۔

وو تفتح خدا خدا كر كے كرر بے تو وہ واليك الا مور آ کے عالی نے اتنا احسان ضرور کرویا تھا کہ واپسی کے لیے اُن کے لیے ناصرف جہاز کے کمٹ خرید لیے تنے الکہ انہیں ایئر پورٹ تک الوواع کہنے بھی آیا تھا۔ بے چارے غریب والدین اس پر بھی خوش ہو گئے تھے اور اُس کو ڈھیروں ڈھیر دعاؤں کے تھنے وے کر رخصت ہوئے تھے۔

عالی نے بھی شرمندگی ہے سر جھکا کر انہیں خدا حافظ کہا تھا۔ بیوی کی خوشی کی خاطر والدین اور مہن کے ساتھ اس طرح نے گانگی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اُس کا ول و کھ ہے بوجیل ہو جاتا تھا۔ مگر وہ مجبور تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کیا گراً س نے ذرا بھی اینے گھر والول کو اہمیت دی تو پنگی بغیر کسی لحاظ کے اپنی اصلٰی فطرت کا مظاہرہ کرنے ہے بازنہیں آئے گی۔اور وو نہیں جا ہتا تھا کہ اُس کے والدین کے سامنے لڑائی جھڑا ہواور بہ نتیمت تھا کہ دو ہفتے سکون ہے گزر گئے

#### كرائے كى غرض كے وكن كى جانب برھ كئيں۔ A ..... A

\$.....\$.....\$

عفیر و بیکم' مبارک احمد اور صباحت کرا چی ہے والیس آئے تو پہلے اُن سے ملتے کے کیے صاحت کے ہوئے والے سسراورساس آئیں عفیر و پیٹم نے دل کی دفھن کو دل ہی میں دیاتے ہوئے بڑی خوتی کے ساتھ اینے اتنے دنول بینے کے گھر میں قیام کی روداد بنائی کہ مش طرح ان کے بینے اور بہونے ان کی تقدمت اورد مکیمه بھال میں کو کی کسر ٹاان رٹھی ۔

دونول میال بیوی بهت متاثر ہوئے اور انبیں کہا کہ دوخوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر سعادت مند بیٹا اور ای خرح خیال رکھنے دالی بہوعطا کی ہے بیٹن کرمبارک احد اور عفیر و بیگم ول ہی ول میں کڑھ رہے تھے کہ اصلیت تو وہ ی جانتے تھے۔ جو اُن کے بینے اور بہوئے عربت افزائی کی تھی اے تو دہ شايدمرتے وَمَ تُكُ فِراموشُ نَا كُرْعَيْسِ \_

ترکچه ونون بعد عظیم صاحب اور سعدیه بیگم بھی آئے تو اُن کے ساتھ بھی الی ہی باتیں کیں آور حنوے کے آ بے عال کی طرف بیجوائے گئے کہ کر دیے مح اوروہ وونول میال بیوی بھی ورائک عالی اور اس

کی شاندار بیوی کے گن گاتے دہے۔ '' امان آپ لوگون کو کیا ضرورت تھی ان دوٹون تھرانوں کے سامنے عالی بھائی اور اُن کی چیتی بیوی کی جمونی تعریقیں کرنے کی .....ایک ناایک دن تو اُن لوكوں كواصليت پندچل تي جاتى ہے۔

' الجِيجِيرَةُ شَهَابِ بِهَا لَي نِهِ كَا لَيْ وَن مِسِلِمَ مِن عَالُ بھائی اور پین بھالی کے رویے کے بارے میں بتا دیا تھا بے جارے بھائی کا دہاں گھر موجود ہونے کے یا دجو و ہونگون میں مختبرا تے رہے اور نیکسی وغیر و میں سفر کرتے رے \_' 'صباحت بہت سنتے ہور ای سنتی \_

'' إحيها جيلو حيموڙ ديمياتم مجمول حاؤيد سب ميجمه علم مورق ما آسندوانياتهين موكار"عفير البيم في شرمند اشرمنده ساہوتے ہوئے کہا تو صباحت مزید وُ لَى بات کیے بغیرائے کرے میں جا کرکل کے ٹمیٹ کی تیاری کرنے نگی آورعفر ویٹر شام کی جائے تار

اینے والدین اور بہن کے ساتھ بنگی کے رویے اور اپٹی سر دمبری کا عالی کو بہت تلق تھا۔ اُن لوگوں نے دایس جا کراً س سے فون پر بھی رابط نہیں کیا تھا۔شہاب کا جھی کاٹی دنوں سے نون سیس آیا تھا۔ اُس نے بس يح كے پيدا ہونے كے بعد محقرى كال كركے أے میار کیاد دی تھی اور پھراس کے بعد دویارہ رابط تیس کیا تھا۔ عالی ہانتا تھا کہاس میں پٹک کے ساتھ ساتھ ووجھی قصور وار ہے۔ جو اپنی ہیوی اورسسرال والوں کو خوش رکھنے کے چکر میں ایٹول سے روز بروز دور ہوتا جلا جار ہاتھا۔وہ غریب ہے کم حیثیت ہے گراس کے اپنے ہے اُن کے ساتھ اُس کا خون کا رشتہ تھا، ناخن ہے گوشت تو بھی بھی جدائیین ہوسکنا۔ مراس کا خون پید مہیں کیوں سفید ہوگیا تھا۔ شایدا ہے کھر کے شکون کو برقرار رکھنے کی کوشش میں وہ نادانشتہ یا دانستہ طور بر ا پنوں کے نماتھ ہے رخی برتاً تھا۔جس پر بعد میں اے بيمادي كازبر الله الدوية لله تق يونك خون کی کشش تو این جگہ خقیقت کی گے جس سے دوا نکار حبين كرسكيا تحنا تكر بعديء بجيتناو ذن كالحيآ فائده جب أس كے والدين أور بحالي يمن أس سے بدكمان

☆.....☆.....☆

السالوعفير ويمكم تمهارے بينے نے ہاري جمع يوجي لونے کا ایک اور ڈرامہ رجانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔'' مبارک احمد نے عالی کے سسر کی جانب ہے جیجے مجھے تمن سنبرى لفاقول مين بندعقيق كاكارا دي كريوي

کیول کیا ہواہے؟' اعفیر ہیگم نے لفافہ ہاتھ میں پکڑ کر ہو چھا۔

'' خود بی کھول کر دیکھ لو۔ مجھے تو عال کے سسر کا طازم یہ کہہ کردے کر گیا ہے کہ بدیجے کے ایکے ہفتے ہوئے والے تقیقے کے کارڈ بیں ایک کارڈ ہمارے کیے ے جبکہ باتی دوصیاحت اور شہاب کے مسرال والوں كي لي تن اب سرمام ي المسرحيون كي نظرون

ہو ھے تھے۔

میں ہمیں گرانے کا نیا پر دگرام مرتب کیا گیا ہے۔'' میارک احد نے جلے کئے لیج میں کہا۔

#### X .... X

'' عالی بیٹا آپ کے والدین عصاحت بیٹی اُس کے مسرال والے اور شہاب جیٹے کے مسرال والے منبی آپ کے مسرال والے منبین آئے کیا ابھی تک سندان سے فون کرکے پوچھو کے دو کب تک آئیں گئے تا کہ عقیقے کی رسم ادا کی جائے۔'' عالی کے مسر نے سارے مہمانوں کا طائزانہ جائے۔'' عالی کے مسر نے سارے مہمانوں کا طائزانہ انداز میں جائز ولے کر کہا۔

" میراخیال ہے انگل آپ لوگ رسم کر لیں۔ اُن لوگوں نے آنا ہوتا تو اب تک آجاتے۔" عالی نے لاہرواہی ہے کہا۔

صاف الگ رہاتھا۔
عالی سفید لان کے کرتے اور سفید کائن کی شلوار
زیب تن کیے بے حد الچھا لگ رہا تھا۔ پاؤن میں
خوبصورت مثالی کھیہ پہن رکھا تھا۔ بیبان ماں تو نہیں
تھی جس کی نگا بیں اُس کی بلا ئیں لیتیں۔ نا بہن تھی جو
دعا میں پڑھ پڑھ کر دور ای ہے اُس پر دم کرتی کہ اللہ
اُسے نظر بدے محفوظ رکھے۔ تا ہی اُس پر فخر کرنے دال
باب تھا۔ نا اُسے جائے والا بھائی تھا ہے دو تو غیر لوگوں
باب تھا۔ نا اُسے جائے والا بھائی تھا ہے دو تو غیر لوگوں
میں کھرا ہوا تھا۔

جب سادے مہمان آپے تو عقیقے کی رسم اوا کی ۔ دد جردل کوصد تے کے طور پر ذرج کیا گیا جن کا گوشت بیتم خانے بیل جب کوا دیا گیا۔ پھر مہمانوں نے باری اس کی پر آ کر پیکی اور نیچ کے تحاکف چیش ایک ہے۔ کی لوگوں نے لفافول بیل بند کیش دیا۔ کو بصورت گفٹ پیپرز بیل پیک کیے ہے تھے۔ جو آتی ہی پر آگ برای مرد کی میز بیر کھے جارہے تھے۔ جو آتی ہی پر آگ مرد کی میز بیر کھے جارہے تھے۔ جو آتی ہی پر آگ مرد کی میز بیرا کھانے کے بعد کھانے کا دور چلا۔ کی مربدار کھانے کے بعد کھانے کا دور چلا۔ کی انظام تھا۔ تا کہ مہمان گرم گرم سے یا تی گیاب سے انظام تھا۔ تا کہ مہمان گرم گرم سے یا تی گیاب سے انظام تھا۔ تا کہ مہمان گرم گرم سے یا تی گیاب سے انظام تھا۔ تا کہ مہمان گرم گرم سے یا تی گیاب سے انظام تھا۔ تا کہ مہمان گرم گرم سے یا تی گیاب سے الطف اندور ہو تکیں۔

عالی چکی ادر گر کے دوٹرے افراد ایک ایک مہمان کے پاس جاکر ان کا حال احوال پوچھ رہے سے مہمان خوش د فی سے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے انہیں مہار کہاد چیش کررہے تھے۔ نضا دانیال یا مولی جیلہ ہوا کی گود میں مزے سے سور ہاتھا۔ اس بات سے یے خبر کہ اُس کی دنیا میں آ مدکی خوتی میں اتن شاندار تقریب کا اہتمام کیا تی ہے۔ روپیہ چیمہ پانی کی طرح ببایا جارہا ہے۔

یہ قدرت کا آبنا ہی انظام ہے کہ کچھ لوگوں کے
پاس جائز دنا جائز طریقوں سے کمایا ہواا تنا چیہ ہے کہ
وہ اُسے خرچ کرنے کے بہانے ذھوند جنے پھرتے
ہیں۔ شادیوں برتھ ڈے پارتوں اور دیگر تقریبات
میں اتنا ہے تحاشا کھانا بنایا جاتا ہے اور ضائع بھی کیا
جاتا ہے کہ اس سے کئ غریب کنبوں کا کئی مہنے کا راشن
آسکنا ہے۔ مگر ایسا موچتا ہی کون ہے۔ صدقہ خیرات

کرتے ہوئے اپنے غریب ملازموں اورغریب رہتے داروں کی مدد کرتے ہوئے لوگوں کی جان جاتی ہے۔ حمر مشلف تسم کی تقریبات اور نظشز پر دل کھول کر روپیہ لٹاتے ہوئے انہیں ذرامجی ملال نہیں ہوتا۔

تقریب کے افتقام پرمہمانوں کر رخصت کر کے بہت بھی ادر عالی اپنے کمرے میں آئے تو وہ ہے حد تھے ہوئے ہوئے اس لیے نام سے تبدیل کر کے فورا ای سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گفٹ سارے اُن کے مرکم انہیں کھو نئے کا فیصلہ کمرے میں پہنچا دیے گئے تھے گرانہیں کھو نئے کا فیصلہ اور گئے دن تک ماتو کی کردیا گیا۔

کوارانا کی۔وہ اچنے اہتمام ہے منطاقی بنوا کر لے کر
آئے اور تم نے وہ نوکروں کے حوالے کردی کوئی کننا
ہی غریب اور کر ایز اہو۔ ہرانسان میں عزت نفس ہوتی
ہے اور کوئی شخص بھی اپنی انسلٹ برواشت نہیں کرتا۔
اگر میں تمہارے والدین اور بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی تو وور کی بات ہے تھوڑی کی بھی ہے رخی اختیار بدسلوکی تو وور کی بات ہے تھوڑی کی بھی ہے رخی اختیار کروں تو تم میرا جینا حرام کردو۔ ' عالی بے حد دھی ہور ہاتھا۔

"اصل بات بہے محترم عالی صاحب کے آپ لوگ جو نیلے متوسط طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگوں میں حسد اور احساس کمتری کا جذبہ کونٹ کوٹ کر مجرا ہوا ہے ۔خو وتو اپنی حیثیت بہتر کرنے کی صلاحیت منبس رکھتے اور دوسرے میسے والے اور صاحب حیثیت لوگوں سے نفرت کا اظہار کر کے اپنی محرومیوں کا انتقام لیتے ہیں ۔ اتن کی بات ہے آیا سمجھ میں ۔ " بیکی نے وو ٹوک انداز میں کہا۔

وو ہفتے کے لاہور میں قیام کے بعد عالی کراچی
واپس چلا گیا۔ اس ووران باوجود خواہش کے اُس نے
اپنے کھر والول ہے رابط نہیں کیا ناہی اُن ہے ملے
کے لیے کیا۔ اصل جی والط نہیں کیا ناہی اُن ہے ملے
میں اُن کے ساتھ روار کھنے والے رویے گی وجہ ہے اور سرا بچے کے عقیقے کی رہم سسرال میں کرنے پروہ ڈرتا
تھا کہ ماں باپ آسے آڑے ہاتھوں لیس کے۔ حافا تکہ
اس سلسلے میں اُس کا تو کو کی قصور آئی ناتھا۔ پیکی ایک خود
سرعورت تھی۔ وہ ہرمعا نے میں اپنی مرضی چلائی تھی۔
سرعورت تھی۔ وہ ہرمعا نے میں اپنی مرضی چلائی تھی۔
سرعورت تھی۔ وہ ہرمعا نے میں اپنی مرضی چلائی تھی۔
سرعورت تھی۔ وہ ہرمعا نے میں اپنی مرضی چلائی تھی۔

ٹھیک ذھائی بجے سعدیہ بیٹم کے پارلر سے اٹیلہ نکل کر قریب واقع بس اشاب کی طرف چلی ٹی۔ وہاں کھڑ ہے ابھی استا ہے کھی تک روائی تھی کہا گئی۔ وہاں کھڑ ہے ابھی استے بچھی تک ور بہوئی تھی کہا لیک سیاہ ٹیوٹا مارٹ احمد کی ہے گئی آئی کی لیا ہے وہ عارث احمد کی ہے گئی او باش مخص آ ہے تنگ کرنے کے بہا ہے اس کے وہ کے اس کے وہ کے اس کے اس کے اس کے وہ کے اس کی طرف کا درواز ہ کھولا۔ اور اُ سے اندر گا ڈی میں جیٹھ گئی۔ میں جیٹھ کی ہے گا ڈی میں جیٹھ گئی۔

گاڑی میں بیٹے کرائی نے اپنی بڑی ی ساہ رنگ کی میادر کے ساتھ کے تقاب کو چرے پر ڈال لیا۔

"" تم میں سے پارلر میں کام کردہی تھیں۔ تہہیں بوک کئی ہوگی۔ چلو پہلے کہیں بیٹے کر کھانا کھالیں۔ "
مارٹ احمہ نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔
مارٹ احمہ نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔
"" نیسیں میں نے کھاٹا کھالیا ہے۔ وراصل سعدیہ آئی ہوں۔ یہلے بھی میں ایسے ہی کرتی تھی۔ وہ بے آئی ہوں۔ وہ بے آئی ہوں۔ وہ بیرے لے گھر سے کھاٹا بھی لے آئی

المجا چا چا جا و ما تا تا ہی ہے اور کھا او۔ اللہ اللہ ہے جے ریک ہے وہ اللہ کہا ہے ہے۔ اس بھے کہا دیں۔ وہ الحجے بہت پہند ہیں۔ النیاد نے منہ میں پانی بحر کر کہا۔ اس کی ہمیشہ ہے خوا آش تھی کہ دہ اپنی گاڑی میں بھی کر ریک ریک ہے ہے کہ اس کی ہمیشہ ہے خوا آش تھی کہ دہ اپنی گاڑی میں بھی کر ریک ریک گائے۔ وہ جب بھی وہاں ہے وین یا بس برگز رتی کھائے۔ وہ جب بھی وہاں ہے وین یا بس برگز رتی کہا گاڑیوں میں بیٹے کر چیت نے وہی کھائے دہ بھی کہا تا تھا۔ اس لیے وہی کھلے کھائے دہ بھی کہ اللہ اللہ کہ اس کے دہ باری کی گاڑیوں میں بیٹے کر چیت نے اس لیے اس کھار کر ڈالا جو برسول ہے اس کے دل کے نہاں اظہار کر ڈالا جو برسول ہے اس کی اس معمولی می خوا بش پر حارث احمد دل ہی دل میں ہما۔ اور سوچنے خوا بش پر حارث احمد دل ہی دل میں ہما۔ اور سوچنے خوا بش پر حارث احمد دل ہی دل میں ہما۔ اور سوچنے طرح اوٹی می ہیں۔ طرح اوٹی می ہیں۔

ریکل چوک کے قریب گاڑی رکی تو دو تین اڑکے ہما گے جائے آئے حارث احمد نے انہیں ایک پنیٹ دہی بھٹے لانے کو کہا۔

''آپیشیں کھا ئیں مے کیا؟''

" منیں میں نے ناشہ دیر ہے کیا تھا۔ اس لیے میں ود پہر کو چھ نیمیں لیتا ..... اب رات ہی کو کھانا کھاؤل گا۔ " تھوڑی دیر میں لڑکا وہی بھلوں کی ڈس بوزیل بلیٹ لے آیا۔ حارث نے بلیٹ انیلہ کے حوالے کی ۔اور گاڑی آئے بڑھادی۔

حارث کی بیوی چونکیہ میکے گئی ہو لیکھی ۔ ملازمہ کو حارث نے چھٹی دے دی تھی۔اس لیے دہ انیا کواپنے

گریں نے آیا۔ ایک کیٹال کی جدید انداز کی بی کوشی بہت الجیمی طرح و یکوریٹ کی گئی تھی۔ حارث انبلہ کو اینے بیڈردم میں لے آیا۔ کمرے میں فرش پر و بیز قالین بچھا ہوا تھا۔ بڑے سے ڈٹل بیڈروم کے سائیڈ فیمل پر حارث کی بڑی می تصویر پڑی تھی۔ جبکہ سامنے دیوار پر حارث اور ایک خوبصورت می لڑی اور دو بچوں کی تصویر تکی ہو کی تھی۔

الم المراق المراق الم المراق الم الموري المراق الم

"او کے اساو کے اساؤ کے اساؤ دنت وری دفت آنے پر سب بھی ہوجائے گا۔ نگر نا کردو۔ بیس نے تم سے مشنٹ کی ہے تو اُسے پورانجی کردن گا۔ ٹی الحال جسے چل رہا ہے جلنے دو۔ "حارث نے ترم لیج میں کہا۔ پیش رہا ہے جاد دو۔ "حارث نے ترم لیج میں کہا۔

تو جواب میں اٹیلہ خاموش ہوگئی۔ اب اُس کی
ہمام تر امیدیں حارث کی وَات ہی ہے واب ہے ہیں۔
اس لیے وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اُسے شاوی کے لیے
قائل کر لے اس لیے وہ اُس کی ہر بات مان رہی تھی۔
اس کے پاس اورکوئی جارہ بھی تو نہ تھا۔ اس شکاری نے
اس کے پاس اورکوئی جارہ بھی تو نہ تھا۔ اس شکاری نے
ایسے طریقے ہے بچانسا تھا کہ وہ بس بس بچھی کی طرح
اُس کے جال میں بجڑ پھڑا کر رہ گی تھی۔ اور جا ہے
اُس کے جال میں بجڑ پھڑا کر رہ گی تھی۔ اور جا ہے
ہوئے بھی اُس کے چھل ہے آ زاونہیں ہو کئی تھی۔
اس نے اُس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ

اُ ہے آفس کے سامنے ڈراپ کر کے عارث باہر ہی ہے چلا گیا۔وہ آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ماریہ فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ انبلہ آہتہ آہتہ آہتہ جلتی ہوئی اُس کے پاس جاکر کھڑی ہوگی ۔ ماریہ نے فون کا سلسلہ منقطع کیا۔

الإع البله ماؤة ربو؟ "ماريية كبا " جي فائن .... آب کسي ال ؟" انينه نے

پوچھا۔ ''می ل بھی ٹھیک ہوپ۔'' پھراُس نے ایک ہز رکو ''من د بایا۔ کھے در بعد ایک آفس بوائے نہیں سے تمودار

' ذیبیان به مس انبله بین جاری نی نیلی فون آ مریز انہیں اِن کے کیبن میں لیے جاؤ اورشرمیلا ہے کیو کہ انہیں ان کے کام کے بارے میں بریف

بی بہترمس....ا' زیبان نے ماریہ ہے کہا۔ ا وزیھرانیلہ ہے نخاطب ہوا۔

ا آ ہے مس ..... " کچھ ور چنے کے بعد ذیبان ایک کیبن کے باس رکا اور اُس کے کا لے گلاس ڈور پر ہونے سے دستک دی۔

" آ جاؤ ...... الندر ہے آ واز آئی۔ ذیثان اور انیلہ کیبن کا درواز ہ کول کر اندر داخل ہو گئے۔ کیبن م وروازے کے ایاس آمنے سامنے دوصوفے بڑے منے\_ درمیان مین ایک جیونا ساسینر میل تھا۔ سامنے د بوار کے پاس آفس میل جس پر نیکی فون سیٹ اور کمپیوٹریز اٹھااوراس کے ساتھ پر کی رابوالوگٹ جیئر پر ا يك سانو ل سلو بي متكهم نين بقش دا لي اسارت ي نُرُكي

سلام عنيكم مس شرميلا ..... بيرس النيله بين هماري نی آیریٹر .....من ماریے نے انہیں آی کے یاس بھیجا ے۔ آپ اسیں ان کے کام کے بارے میں بریف كرد يجيه ' ويثان تقصيل ہے كها۔

" نھیک ہے ..... ذینان آپ جاد البلوانیلہ میں میں آپ خوشی ہوئی آپ سے ل کر۔ اشرمیلانے اپنا سانولا ليے ليے ناخنون والا باتھ انبلہ كى جانب يزهاتے ہوئے کہا۔

" مجمع بھی اچھالگا آپ ہے ال کر۔" انیلہ نے مسكرا كرأس كا باته النيخ نرم و نازك گلالي ماته ميس

ر ہو۔ '' آ پ کھزی کیول ہیں جیلہ جا کمیں ٹا۔'' شرمیلا

نے کہا تو انبلہ شکریہ کہ کرایک صوفے پر ہینے گئے۔ پھر كافى دريك شرميلا أے أس كام كے بارے ميں ہدایات دیتی رہی ادر بھراً ہے خوداً س کے کیبن تک چھوڑ کرآئی۔

شرمیلا خاصی مارزن لزی تھی اُس نے نیلے رنگ کی چست جیز پہن رکھی تھی۔ نیکی ہی دھار یوں وال چھوٹی ی ٹی شرے تھی۔جس کے بازو ماف تھے۔ يادَل مِن سياه چنل ايل والى سيندل تفي- علي مين مونے موتے بیند زوالی کمی مالا کانوں میں مالا کے ہمرنگ موتیوں والی ایئر رنگ ادر دائمیں ہاتھ میں چوڑ ا سابر يسليك بيهنا بوا تفا-أس كالقدا كرجه جهونا تفاريكر او تجی ایل نے اُس کی کی بوری کردی تھی۔ سانو لے ریک کے باوجوداس کے چیزے میں بلاکی خاذبیت تھی۔ سلقے سے کیے منک اپ کی وجہ سے دو اور بھی يُرُكْتُ نُنْ لِكُ رِي تَقِيرِ البِلْهِ كُو أَس كِي سامن عِجيبِ سا احساس کمتری محسور ہوا۔اُس نے مستاسا پنک کلر کا لان كا گھر ہئی بیس استے كيا ہوا موٹ يہنا ہوا تھا\_سوٹ ہے ہمریک چندسویں خریدی ہوئی معمول ی چیل مہن رخى تھى \_ پنك لب استك اور نيل بالش لاگار تھى تھى \_ ب وونول چزیں بھی معمولی تیں۔

اب أس نے سوحاتھا کہ و وحرف آفس کے ملنے والی وس ہزار تنخوا وا با کو وہا کرے گی جبکہ یادگرے جو بھی تخواہ نے کی وہ کھے اماں کو دے کر باتی این ضروریات کے لیے رکھ ٹیا کرے گیا۔ تمرابیا و وصرف سوی ہی سکتی تھی صدیق اسے بھی بھی استے بیسے ایسے یا سہیں رکھنے دے گا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی اور اُس کا ثبوت اُسے دو دن بعد ای ل گیا۔ جب ایک رات وہ آفس ہے آئی تو صدیق نے أے بلا كركہا۔ ''سنوٹر کیکل رات کونو ہے د کان سے فارغ ہو کر

میں تمہارے آفس آؤن گا۔ تمہارے باس سے ملون گا۔ اور اُس سے تمہاری تنواد کے بارے میں معلوم کروں گا۔ اور أے کہوں گا کہ تمہاری سخواہ میں خود وصول کیا کروں گا۔ای طرح سی ون سعدیہ بیکم کے مارلر کا چگر لگاؤں گا۔ اور وہاں سے مجمی تمہاری شخواہ میں خود لیا کرون گا۔ تمباراکیا ہے سارا میبہ اسے

فیشنوں میں اُڑا دو جہیں <u>مئے کی</u> کیا قدر ..... پھرجس کو اجا تک ہی آتی رقم مل جائے تو آئی کاو ہی حال ہوتا ہے جو بنجانی میں محاورہ ہے تا کہ بھوکے کی میں رہی اور خاك از انے كى " صديق نے كرفت ليج من كبا\_ ''اب جاؤیہاں ہے کھڑی کھڑی میرامند کیا تک ربی ہو۔'' اور ائیلہ آ تھموں میں اتر آنے والی تمی کو دویے کے بلوے صاف کرتی ہوئی تھے تھے قدموں ے اے کرے من آ کر بسر یر گرنے کے انداز میں یو گئی ۔ جہاں سلے ہی جیلہ بھی سور ہی تھی ۔

دونوں بہیں بچین ہی ہے ایک ساتھ ہی سونے کی عادی تعیں کے جیوٹے سے کمرے میں بھٹکل حار تو حاریا ئیاں آئی تھیں۔ ایک جاریائی راحیلہ اور اُس ے جیموٹی بہن کے لیے مخصوص تھی ۔جبکہ چوتھی جاریا ٹی يرسارے دن كى آ واركى يا كر محنت مزدورى كے بعد تحك بارے ظفر اور اظهر بے سده بوكرسوجاتے تھے۔ "عبيب بي زندگي بے ماري البين بھي سکے چين نصیب میں تیں ہے۔ کھر میں باب ذکیل کرتا ہے اور کھرے باہر بھیڑ ہے تمامرد ہڑپ کرنے کو تیار رہے ہیں جارا بی مقدر اس قدر برا کیوں ہے مالک دو جہاں؟''انیلہ بستریرایک جانب شکڑی ہوئی کیٹی سوچ ر ہی تھی ۔ اتنے افراد کے کمرے میں سونے کی دجہ ہے عجیب می هنن اور حبس ہور ہا تھا۔ سارے دن کی بارش کی وجہ ہے گری کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا اویرے ہر گھنے دو گھنے کی لوز شیر تک الگ عذاب تھی۔ جولائی کاحبس زوہ مہینہ تو ویسے بھی اویت ناک ہوتا ہے۔او پر ہے بجلی کی بندش ،انیڈر کا سارا ون بہت سکون سے گزر جاتا تھا۔ یارلر میں بھی اے سی تھا۔ پھر جزير مجرى تفا\_جب لائث جالى محى توجزيرة ن موجاتا

آفس می مجی بڑے بڑے اے سی کے ملائث ہتے۔اس لیے سارے دن مرمی کا احساس حیو کر بھی سیں گزرتا تھا۔انیلہ کا دِلْ عالمِهَا تھا کہا ہے آ فس نیبل یر مرر کھ کر مگہری اور پر سکون مندسو جائے بھی نابیدار - <u>2 2 4 9</u>

سپنول کی الی حسین داد بول میں پہنچ جائے جہاں

نا ظالم إور بيرحم الاموه نا حارث اوربيكندر بصيع تول کے نشیرے ہوں اور نا بی غربت وا فلاس کی خوں آشام ج میلیں اے شکنجوں میں و بو ینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہول \_بس الیمی ہی یا تیں سوچنے ہوئے سارے دن کا تھ کا ہوا ذہن اورجسم کسی ناکسی ظرح نیند ہے ہم آغوش ہوہی جاتا تھااوروہ رات کے چند کھنوں کے کیے دنیاو مافیہا سے بے خبر ہو کر سینوں کی داویوں میں کھومتی مچرتی تھی۔اورخوش کے چندانمول کیے کشید کر لیتی تھی۔ جس سے زندگی کے وکول اور محرومیوں کی اذبیت قدرے كم بوجاتى تھى۔ اور وہ ايك سے ون كى شروعات کرنے کے لیے تیار ہوجاتی تھی۔

جے صدیق نے کہا تھا اُس نے دیے ہی کیا۔ رات کو تھیک نویجے اُس کے آ فس بانچے کیا۔اورسیدھا اً س کے باس کے یاس کیا تھا۔ وہاں بندرہ ہیں منٹ تک بیٹھ کریٹ نیس کیا گیایا تیں کرتار ہاتھا اُن ہے ، پھر وہ یا ہرجا کر گیٹ کے جو کیدار کے باس بیٹھ کیا تھا۔ دس بِجِ اللَّهُ فَارِغُ مِوْتُيْ تُو أَعِياً فَس كَى كَارُي كَى بِحِائِ اینے ساتھ موٹر سائنکل پر بیٹھا کر گھر کی طرف روانہ

" بير حارث كون ع؟" موثر باليك جلات جلاتے صدیق نے ایے مخصوص کرخت کہے میں

یوچھا۔ '' جھے کیا پہہ کون ہے۔' انبلہ نے انجان بنے ہوئے لا پرواہی ہے کہا۔

''جھوٹ بکتی ہے حرام زادی میں تیرے سارے سرتو توں کے بارے میں جان گیا ہوں۔ ای کیے تو یبان آیا تھا۔ مجھے چوکیدار نے بنایا ہے کہ تہارے یاس کے دوست کی حارث کے ساتھ اُس کی بڑی می گاڑی میں تم ہرروز دفتر آئی ہو۔ بناؤ وہ جھے کون ہے؟ ور ندابھی حمہیں کسی گاڑی کے بنچے گرا کر ہمیشہ کے کیے تہارے منحوں وجود سے چھٹکارا حاصل کرلوں گا۔' صدیق نے غصے سے بلبا کر کہا۔

\* "آ ..... احجما ..... حارث نام ہے اُن کا '' وہ وراصل ایک دو مرتبہ میں اساب سے پیدل آ می آرای محی تو انہوں نے مجھے رائے میں زُک کر اپنی

گاڑی میں لفٹ دے دی تھی۔ وہ چونکہ باس کے دوست ہیں اکثر اُن کے پاس آفس آئے دہتے ہیں انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں نے جھے اپنی انہوں نے جھے اپنی کا اُنہوں نے جھے آئی میں دیکھا تھا اس لیے جھے اپنی گاڑی میں پیدل چلتے و کھے کر بھالیا۔ جھے تو اُن کا نام جھی نید۔''

" آپ کواسے سالوں ہے میرا جاب کرنے کے باوجود بھے پراعتبار نہیں تو گھر بھا ہیں میں آپ کی مرضی باوجود بھے پراعتبار نہیں تو گھر بھا ہیں میں آپ کی مرضی اور آجادت ہے کوئی شوق تو نہیں ہوں۔ بھے کوئی شوق تو نہیں کرنے گا۔ ' ایند نے بڑے اعتباد ہے کہا تو جواب میں صدیق خاموثی تی میں گٹا صدیق خاموثی تی میں گٹا تھا۔ اور اس نے مزید انیذہ ہے کوئی باز پرس نہیں گئا تھی۔ دوسرے دن صدیق سعد یہ بیٹم کے بارز میں بھی بار ہے ہیں جھان بین کی تھی۔ کر سعد یہ بیٹم نے صدیق بار ہے ہیں جھان بین کی تھی۔ کر سعد یہ بیٹم نے صدیق بار ہے ہیں تھان بین کی تھی اور اس طرح بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے۔ کوشیش کی تھی کہ وہ اس طرح بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے۔ گوشی دانت نکا آن رہا ہے۔ گھر دانت نکا آن رہا۔

ببرحال چونکه معدیه بینم جانی تیس که اگر انهول نے صدیق کوزیادہ ڈانٹ ڈیٹی کی یا اُس کو انبلہ کی تخواہ دینے ہے اٹکار کیا تو وہ اُسے وہاں آئے ہی تا دیےگا۔ انیلہ اسنے کام میں ماہر ہو چکی تھی اور صدیق أے سی اور یا رنز میں ملاز مت دلواد ہے گا۔اس کیے سعد یہ پیگم نے طے شد و تخواہ ہے آ دھی تخواہ صدیق کو بتا آل تھی۔ تأكرآ دهي انيله كودے سكے جس ہے وہ ایل ضرور پات بوری کر سکے۔ سعد میہ بیٹم کو ویسے بھی آئی جھوٹی ی مظلوم الرك سے ولى مدروى مى -جس كا سكا باب اى أع محنت مشقت كى چكى مين سے كے ليے معاشرے کے رحم و کرم پر جھوڑ کرخوواس کے بینے سے میش کررہا تھا اور اس عمر میں دوسرا بیاہ رچا کر بیٹلی بیوی اور بچول كفرائض سے ميشد كے ليے برى الذمه موكيا تھا۔نشد واتعی انسان کے ہوش وحواس چھین کراُسے بے غیرت اور خود غرض بنا ویتا ہے ۔صدیق کی مکر دشکل کو دیکھ کر سعد مدبيكم كاله يقين اورجحي يخته موسياتها به

'' حارث آپ جھے آفس کے گیٹ کے بجائے سی قریبی بس اساپ پر اتار دیا کریں۔''اگلے دن حارث جب انبلہ کو اُس کے آفس ڈراپ کرنے جارہا تعالق انبلہ نے آسے کہا۔

''کیوں؟''حارث نے زُخ موڈ کرانے ویکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جواب میں انیلہ نے صدیق کے آفس میں آنے اور ساری معلومات حاصل کرنے کے بارے میں بتادیا۔ تو حارث نے پچھے بیوج کر حاک بھرلی۔اورانے ایک بس اسٹاپ کے قریب اُزار کر چلا

ہے ہیں وہ بین مرتبہ صدیق دکان سے چیٹی کے بعد انبلہ کو لینے بہتے جاتا تھا۔ اس کی موٹر سائیل بہت فستہ حال ہو بھی تھا۔ اس کی موٹر سائیل بہت فستہ حال ہو بھی تھا۔ کے لئے آتا تو اُسے بہت شرمندگ موٹر سائیل پرائے ہے لئے آتا تو اُسے بہت شرمندگ محسوں ہو تی بھی ۔ چنانچا کے دن اُس نے حادث سے اس سنسنے میں بات کی تو اُس نے اُسے نی موٹر سائیل کے لئے بیمہ کر وہ رقم صدیق کے لئے بیمہ کر وہ رقم صدیق کو وی کہ اُس نے آقی سے وہ نی موٹر سائیل کے اُسے جو اُن کے ایک تو صدیق نے موٹر سائیل کے ایک تو صدیق کوش ہو کرئی جم بھائی ہنداری وُل کو اُس کے ایک تو صدیق کو سے اُن کے ایک تو صدیق کا منتہ بند کر دیا تھا کہ وہ بنا وجوائی تھا ہے کا دو بنا وجوائی کے ایک تو صدیق کا منتہ بند کر دیا تھا کہ وہ بنا وجوائی کے بارے میں ہزید کی میں مزید کی بارک می ہو رکراُس کی نے دیم کا منتہ بند کر دیا تھا کہ وہ بنا وجوائی نے اور سے جمل کی بارک می ہو رکراُس کی نے اور سے جمل میں بزید کی برای رقم ہو رکراُس کی نے اور سے جمل کی برای رقم ہو رکراُس کی نے اور سے جمل کی برای رقم ہو رکراُس کی نے اور سے جمل کی برای رقم ہو رکراُس کی نے اور سے جمل کی برای رقم ہو رکراُس کی نے اور سے ایک بنا کی اُن کے اور سے جمل کی برای رقم ہو رکراُس کی نے اور توں کا بدلہ لیا تھا۔

اب وہ اکثر ای کی تاکسی تہانے اُس سے پہلے
اشتی رہی تی ۔ کپڑے خرید نے کے لیے ابھی میک
اپ کا سامان لینے ۔۔۔۔۔اور بھی جیولری وغیرہ کے لیے
اور دو ہزی فراخ ولی ہے اُس کی مندیا تی رقم اُسے والن
کرویتا تھا اور انیڈ جیران ہوکر سوچی تھی کہ ایک فیشن
میگزین نکا لئے کی وجہ سے و داس قدر بیسہ کمالیتا ہے کہ
ایٹ گھر اور بیوی بچوں کے اخراجات کے بعد إدھر
اُر حربجی لٹا تا پھرتا ہے اب وہ بہت چالاک ہوتی جارای

وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک موٹی آ سامی اُس کے جال میں پینس چکی ہے اور وہ دل کھول کر اُسے لونے گی۔

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اورا گراس نے اُس ہے شادی ناہجی کی تو کم از کم اُس ہے اُس ہے اُس ہے اُس ہے اُس ہے گرار کی اُن کی ڈندگی آ رام ہے گرار ہے۔ گرار ہے۔ ویسے اُسے اس بات کا پورا پورا یقین تھا کہ حارث اُس ہے شادی ضرور کرے گا۔ کیونکہ دو اُس کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ ایک روز بھی اُس ہے ہے لیے منظمین روسکتا تھا۔ بغیر میں روسکتا تھا۔

سارا ون وہ چونکہ فارغ ہوتا تھا۔اس لیے دن میں کی باراُسے نون کرتا تھا۔ با قاعد کی ہے اُسے یارلر كتري بس اساب ير ليخ آنا تا على بعر بهي أي كس ہوئل میں بک کیے گئے کمرے میں کے جاتا۔ بھی کسی دوسیت کے خال ایار شنت میں تو ہمی اسے کر میں جب بھی اُس کی بیوی تھر میں نا ہولی۔ اور یوں دونوں ہی ایک دومرے کو بیوتوف بنارے تھے۔ انبلہ اکثر اُس ے اپنے باپ کے دکھڑے روٹی رہی تھی اُس نے حارث سے این جھونے بہن بھائیوں کے تعلیم حاصل نا کرنے اور فاتے کرنے کے بارے میں اس قدر دفت آميز اندازين ذكركيا كدأس كاول سيح كيا\_ اور دہ اُس کے باس کے دوست کی حیثیت سے ایک دن اُس کے کمر چھی کیا۔ اور اُس نے صدیق کو سمجھایا كدوه سارے بچول كولغليم ولائے أس في أے كہا ك بچوں کی پڑھائی کے اخزاجات کے بارے میں اگر ا کرے۔ بیمارے اخراجات آفس کی طرف ہے ادا کیے جاتمیں گے۔ چنانچہ ظفراور اظہر کو درکشاپ ہے تكال كرابك اكثرى مين داخل كرداديا كيا\_ جيان وه میٹرک کی تیاری کرئے گلے۔ ای طرح بحیلہ اور راحیلہ کو بھی لڑ کیوں کے ایک نیوشن سینٹر میں وا خلہ ال حمیا۔ جہاں دو سال کی تیاری کے بعد وہ لوگ میٹرک

چھوٹی نمیلہ اور چھوٹے دونوں بچوں کو بھی اسکول میں داخلہ دلا ویا گیا۔ حارث گھر کے ویگر اخراجات کے لیے بھی انداز کو خاصی کے لیے بھی صدیق کے اور یوں اپنی ذات کی قربانی دے کرانیلہ این ذات کی قربانی دے کرانیلہ این ذات کی قربانی دے کرانیلہ این ذات کی قربانی دیے کرانیلہ این خانوں ادر گھر کی حالت بدلنے میں کامیاب ہوگی اور اپنے ذاتی دکھ کودل کے نہاں خانوں میں چھیا کراس نے سوچا کہ اگراس کی حقیر ادر بے

معرف ذات اُس کے طاندان کی طالت کو بہتر کرنے
میں کی طرح معاون ہوسکتی ہے تو بہی ہی ،البتہ طارت
کے ساتھ گناہ آلود تعلقات پر اُس کا خمیر اِسے ملامت
کرتا تھا۔ اور وہ اکثر تی اُسے دیے ویے لفظوں میں
شاوی کا بہتی رہتی تھی گر طارت ہوں ہاں کر کے ٹال
دیا تھا۔ اصل بات بیتھی کہ طارت کی بیوی نے ایک
بزی رقم حق مبر کے طور پر تکھوائی تھی ۔ پھر جس گھر میں
طارت رہ رہا تھا۔ یہ بھی اُس کے والدین نے اُسے
طارت رہ رہا تھا۔ اس کے علاوۃ بھی اُس کے والدین نے اُسے
جہز میں دیا تھا۔ اس کے علاوۃ بھی اُس کے والدگا ہے
جارت بین کی مدو کرتے رہتے ہتے۔ ای لیے تو
طارت ہے بین کی مدو کرتے رہتے ہتے۔ ای لیے تو

دہ یہ بات اچھی طرح جان اتھا کہ جیسے ہی اس نے انبلہ یا کئی اور اڑی ہے شادی کی تو اس کی بیوی اس نے لیے اس کے بیوی اس کے لیے اس کے بیوی اس کے کرائے سے حالات لے کرائے سرک پر آنے پر مجبور کردے گی۔ اور وہ خالی ہاتھ رو جائے گا۔ یول بھی وہ انبلہ کے ساتھ محض دفت گزاری کرر ہاتھا۔

جب ہاسل کے ایڈریس پر سامیہ کو براؤں کلر کا رہے ہوئے اُس کے رہے وُلے گلر کا رہے ہوئے اُس کے ہاتھ بری طرح کا نیخ لگ گئے۔ کیونکہ یہ لیفروہا ہا کی طرف سے تھا اور انجھی طرح جانتی تھی کہ اُس کے اندر کیا ہے۔ خط ہاتھ میں پکڑے وہ بوجعل قدموں سے ایپ اور ما ورخ کے مشتر کہ کمرے میں آگئے۔ ماورخ کمرے میں آگئے۔ ماورخ کمرے میں تھی کہ اس کے ایک کرے میں تھی مقیم ایک کلائی فیلوز زیب النسا واور فریحہ کے ساتھ شاپیگ کے لیے انارکی تی ہوئی تھی۔

سامیہ کرے میں آ کر درواز ہ بند کرکے گرنے کا نداز مین اپنے بیڈ پر لیٹ گئی ادر پھر لرزتے ہاتھوں سے نفافہ چاک کرلیا۔ وہاب احمہ نے اُسے اس شرط پر طلاق بھی دی تھی کہ دوحق مبر اپنے جیز اور بچوں سے دست بردار ہوجائے گی ۔ادر زندگی کے سی موڑ پر بھی وہ نا بچون پر اپناحق جمائے گی ادر نا بی حق مبر اور اپنے جیز کا مطالہ کرے گی۔

ونیا کی کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ اُس کا بسا پر ایا گھر اجڑ جائے۔ وہ گھر ہے ہے گھر ہوجائے اور طلاق جیسا کنک اُس کی ذات پر کھے۔ شوہر ظالم ہو، ہو فاہمو، بدصورت ہو، جائل ہو، دنیا ہجر کے عیب اُس میں کیون ناہوں پھر بھی عورت کی جبی کوشش ہوئی ہے کہ ونیا دالوں کی نظروں میں اُس کا مجرم قائم رہے اندرون خانداُس کے ساتھ کیسان برابرہ وُہو گمر پھر بھی وہ اسپنے گھر کو بچانے کی تگ ودوکر تی رابرہ وُہو گمر پھر بھی

رای اس کے باوجود پیترئیس کیوں اُسے امید والق تھی

كرونابأے جيوڑنے كالبحى بھى فيرانبيں كرے گا۔

اگرچہ سامیہ عام عورتوں کی طرح نا تو شوہر برست بھی تا ہی اُسے گھر کے بسنے یا اجزنے کی کوئی فکر
تھی بلکہ ووتو اس نا گوار اور بے جوڑ بندھن کے ٹوٹے نے
کی دعا کس ما نگا کرتی تھی۔ تا کہ آزان کی اور بے فکر کی
سے اپنی تغلیم ممل کرے اور پھر کسی آئیڈیل بندے کو اپنا
جیون ساتھی بنا کر سکور چین سے ایک آئیڈیل زندگی بسر
کرے ۔ اور آخ اُس کی ایک خواہش تو بر آئی تھی کہ
وہاب جسے قابل نفرت تحقی سے اُسے چوٹکا را مل گیا
تھا۔ تو وور ور ور آئی تھی جب کانی دیر دونے کے بحد دل کا
بوجھ بنکا ہوگیا تو پھر اُس نے سعد یہ بیگم کوفون کیا۔ وہ
اس وقت یا رائیں تھیں۔

الکنیا بات ہے سامی کسے فون کیا؟ خیریت ہے ا نا؟ "سعدیہ بیٹم نے تشویش بحرے لیجے میں پوچھا۔
" وہ سس وہ سس ای سس بجھے سس طا سسطا سسطنا ق سس مل گئی ہے۔ " سامیہ نے لڑکھڑ اتی ہوئی آ واز میں بمشکل اپنی بات ممل کی اور پھر رونے تھی۔

" اک .....کیا ..... کہد....دای ہو؟" سعدیہ بیگم نے بوکھلا کر بوجھا۔

''میراخیال ہے کہ میں نے آپ کوواضح طور پر بتا دیا ہے اچھا خداحافظ میں پھر نون کروں گی آئی الحال میری کنڈیشن الی نہیں ہے کہ میں اس سلسلے بین مزید بات کرسکوں۔'' میہ کہ کرسامیہ نے فون کا سلسلہ منقطع

معدد یہ بیٹم کھے ور تو ہما ایکا ی ہاتھ میں لیڑے موبائل و گورتی رہیں۔ بھرانہیں یوں محسوس ہوا جیسے اُن کے ہاتھ پیروں میں جان ہی نارہ ی ہوسر میں جیب سے دھا کے بور سے تھے۔ساراجسم بری طرح فرزرہا

''ای .....ای پ ب آپ نفیک تو میں کس کا نون تھا.....کیا ہوا؟ ''سمعیہ جوالک کلائنٹ کے ہالوں کوؤرائی کررای تھی۔ مان کے زرد پڑتے چبرے پرنظر پڑی تو ماں کے پاس چلی آئی۔

'''سمعیہ میری طبیعت نھیک نہیں۔ میرا خیال ہے مجھے گھر چلے جانا چاہیے۔'' سعد یہ بیٹیم نے کیکیا تی ٹھوئی آ واز میں کہا۔

''لکین ای آپ اکیلی کیے جائیں گی چلیے میں ہمی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔'' پھرو و پارلر ٹن کام کرنے والی ایک سینئر اور ذمید دارلڑ کی ہے کہنے تگی۔

" عالیہ ہم لوگ گھر جارے ہیں ہم لوگ پارلر میں موجود کلائنٹس کو فارغ کرکے گھر چلی جانا۔ جابی تو تمہارے پاس ہوتی ہے نا۔"

" بی بہتر باجی۔ "عالیہ نے جواب ویا۔ توسمعیہ بال کو سہارا دے کر بارٹر سے باہر نکل آئی اور انہیں گاڑی کی چیشی سیٹ ہر پڑے کشنز سے نیک لگا کر بنمادیا۔ اور خود ذرائیونگ سیٹ ہر بیٹے کر نہایت مخاط گھیرائیٹ ی محسوس ہوئے گئی۔ اور پھر وہ نے افتتیار رونے لگیس۔

"ای جی ..... بیاری ای ..... کیون رور ہی ہیں۔
آپ ..... اس سے تو آپ کی طبیعت ادر زیادہ گر
جائے گی۔ کہیں سامیہ آپی نے تو پھوٹیں کہا آپ
کو ..... کیونکہ جب سے پارلر میں آپ کوفون آیا ہے۔
اُس دفت سے ہی آپ کی میالت ہے میں نے آپ
کے موبائل کو چیک کیا ہے۔ سامیہ آپی ہی کے نمبر سے
کال آئی تھی۔ "اچا تک سمعیہ نے پھوٹی کرکہا۔
کال آئی تھی۔" اچا تک سمعیہ نے پھوٹی کرکہا۔
"وو ..... کیسے جاڈن؟" سعدیہ بیگم نے آپی

الم پلیز آپ کے داہن پر جو بھی یو جھ ہے۔ آپ سے چھٹکا رے کی کی صورت ہے کہ جو بات بھی آپ نویر بیٹان کر رہی ہے۔ وہ کہدرین ور ندآ پ کالی لی اور شوکر لیول پر بیٹانی سے مزید بردھ جائے گی۔'' سمعیدنے ماں کی بعیثانی کو پوسدد ہے ہوئے کہا۔

''کیا کہوں ۔۔۔۔۔ کیے کہوں ۔۔۔۔۔ نقد پر نے یہ دن کھی دکھا تا تھا۔ یہ سب سامیہ کی ضد اور ہے۔ دھری کی دجہ سے ہوا ہے۔ ور نہ وہاب ایبانہیں تھا۔ اُس نے استے برسوں تک اُس کی بدتمیز یوں کے باوجو واُس سے نبھاہ کرنے کی کوشش کی۔ اب جب تم دونوں کے سسرال والوں کو بیتہ چھیں گے کہ بروی بنی کی طفاق ہوگئ تو وہ کیا سوچیں گے تا کہ سامیہ ایسی وہ کیا سوچیں گے تا کہ سامیہ ایسی وی کی مال ہونے کے باوجو واُس کے شوہر نے اُسے طلاق وے دی کس قدر بدنا می ہوگ وراس کے شوہر نے اُسے طلاق وے دی کس قدر بدنا می ہوگ ورنہ کے شاندان میں اس نانجارلاکی نے ہمیں کسی کو منہ کو منہ اُسے طلاق دے دی کس قدر بدنا می ہوگ وراس کے شاندان میں اس نانجارلاکی نے ہمیں کسی کو منہ انگیوں سے دو نے لئیں۔۔ نہیہ کر سعد یہ بیٹم وکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔'' یہ کہہ کر سعد یہ بیٹم انگیوں سے دو نے لئیں۔۔

''ای .....ای منبرآب نار کس - بچونیس بوگا

انداز بین گاڑی ڈرائیوگرنے تی۔
'' کیا بات ہے ..... اتن جلدی کیے آگے آپ
لوگ؟ ای کہاں ہیں؟'' گاڑی کے ہارن کی آ وازین
کو گیٹ کھولتے ہوئے ہائیہ نے بوچھا۔ گرسمعیہ کوئی
جواب و یے بغیرگاڑی کو گیران میں لے گئے۔ پھر دونوں
بہنوں نے سہارا وے کر مان کو گاڑی ہے اُتر نے میں
مدودی۔اورائیس ان کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر
لٹا دیا۔ شیراز اور چھوئی وونوں بہنیں ڈرائنگ روم میں
اپنی ٹیوٹر سے بڑھورای تھیں۔گاڑی کی آ وازین کر وہ
اپنی ٹیوٹر سے بڑھورای تھیں۔گاڑی کی آ وازین کر وہ

مُو کیا ہوا ہانی آئی .....ای کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔'' تنیوں بچوں نے گفبرا کر یو جھا۔

'' کی تیں .....و دای کی تحوزی ی طبیعت خراب ہوگئی تھی۔ اس لیے سمعیہ انہیں گھر لے آئی ہے۔ تم ہوگئی تھی۔ اس لیے سمعیہ انہیں گھر لے آئی ہے۔ تم لوگ جاؤ جا کر پڑھو، پر بیٹانی کی کوئی بات نہیں۔'' ہانیہ کئے تینوں بچوں ہے کہا۔ تو و د د و بار د ذرائنگ روم میں حلے گئے۔

'' ای میہ جوس پی لیں۔ آپ کی طبیعت سنجل جائے گی۔''ہانیہ نے بیٹر پرنڈ ھال پڑی سعدیہ بیٹم کے پاس جاکر کہا۔ تو سمعیہ نے ائیس سیارا دے کر اٹھایا۔اور ہانیہ نے جوس کا گلاس اُن کے نیوں سے رگادیا۔ددگونٹ جوس کے کرکہا۔

''میں بلیزای پوراگلاس پل لیں .....گری بھی تو بہت ہے موسم بھی حبس آلود ہے۔ سمعیہ اے ی آن کروو۔ کولنگ کم رکھنا۔' ہانیہ نے جوس کا گلاس دو بارہ سعدیہ بیٹیم کے نبول ہے لگاتے ہوئے کہا۔ بھر گھونت گھونٹ کر کے سعدیہ بیٹیم نے جوس پی لیا۔ تو اُن ک طبیعت قدر ہے بھالی ہوگئی۔

''ای اس قدر گری میں آپ پارلر ناجایا کریں۔ سارا دن وہاں انبلہ ہوتی ہے چرعالیہ بھی بہت مجھدار ہے۔ میں اور سمعیہ بھی ہاری باری جل جاتی ہیں۔ آپ تھک جاتی ہیں اب آپ سے اتن محنت نیس ہوتی۔ پھر چھلے بچھ دنوں ہے آپ سامی آپی کی وجہ ہے بھی ٹینش میں ہیں۔ ''ہانیہ نے مال کے سرکو ہولے ہولے وہائے ہوئے کہا۔ سامیہ کا نام من کر سعدیہ بیٹم کو دوہار د کے بغیر روائیں عتی۔ پہنیں اب کیے ایل تعلیم عمل رے گی۔ ووقو بالکل تبی داناں ہے ساتا سعد رہ بیگم نے گلو گیر کیجے میں کہا۔ ''رسیس ای آیی اتن بھی جی دامان نبیس ہیں۔ ''مشیس ای آ

د باب بھائی نے میڈیکل کی پڑھائی کے بورے <u>ما</u>نگج سالوں کے افراجات اُن کے نام بیک میں جمع كرواوي تحاوراً س كے علاوہ سارے زيورات بحي منک کے لاکریس ہیں۔ بدلا کر بھی آئی کے نام پر ہے بنک کی چیک یک ادر لاکر کی جانی ہر دفت آنی کے يرس ميں بول ب يد ات بي عرصه يملي أى آلى نے تجھے بتائی ہے۔ انشاء اللہ اُن کا تعلیم بغیر سی رکاوٹ کے ممل ہوجائے گی۔ اُن کا تعلیم ریکارہ، ہمیشہ ہی شاندارر با ہے میز یک کا نج کے فرسٹ پروف میں جمی انہوں نے سکینڈ اور کیشن کی تھی۔ اور اب محمی ایتینا وو التجھے بمبر ہی لیں گی۔ ٹی الحال تو کا کج میں دو ماور کی چھٹیاں ہیں یہ ووایق ویست ماورخ کے ساتھ ہاشل کے کرے میں رور ہی ہیں۔ باسل کے اخراجات بھی انہوں نے اوا کر دیے ہیں۔ اس کیے انہیں اس سلسلے میں کوئی مینشن نہیں ہے آپ اس اُن کی کامیانی کے نیے دیا کیا مجھے۔رتی بایا کی نارافتکی کی بات تو ووجھی جب المُنِينِ آئِي کی ہے گِنائِي کا ليٽين بوجائے گا تو وہ انہيں معاني ٽر کے خود ای گھرنے آئیں گھے۔ ہانیہ نے نبایت تفصیل ہے ان کو بتایا تو سعدید بھم نے

ز من آ زاد ہواتو اُن کی طبیعت بھی کا فی بہتر ہوگئ\_ ☆.....☆......☆

اطمیتان کی سائس لی اور ہرتسم کے اندیشوں ہے اُن کا

'' کیا بات ہے۔ امیرتم اتنی پریشان کیوں ہوا بھی عک بیز پر کیوں لیٹی ہوئی ہوا تنا دن چڑھ آیا ہے۔تم نے رات وہمی کھانا نہیں کھایا ادراب بھی ناشتے کے لیے ذائنگ مال میں نہیں تمتیں ۔ خیریت ہے تا۔'' ماہ رخ نے کرے میں داخل ہوکر بیزیر ویران چرو لیے لیتی ہوئی سامیہ کود کھیے کرایو تھا۔

'' . و د برمیری خبیعت کھی ٹھیک نبیل ہے۔'' سامیہ نے کمزور آواز تیں کہا۔

و قسم ہوا جا تک تمہاری طبیعت کیے خراب ہوگئی۔

كُونَى بِمعِينَ بِيجِينِينَ كُمِي كَا جَوْتَقَلَةُ بِرِيشِ لَكُهَا بَقَاءُ ابنو كَيَا مِيهِ یا یا کامین قصور ہے کہ انہوں نے بغیر سو جے سمجھے سامی آئی کے ازکار کے باوجود اتنی جیموئی عمر میں اس سے وو تی عمر کے شخص ہے اس کی شادی کر دن۔ الی ہے جوز شادیون کا بھی انجام ہوا کرتا ہے۔آ پاوّے سامی آ بی کو اُن کے حال پر چھوڑ دیں۔ دو پر محی آنسی ایس ذا تمزين ربي جي أن كالمستقبل تحفوظ ہے۔

رین بات ہم درنو ل کےمسرال والوں کی تو اگر دہ ا بسے ہی جیموتی و بنیت کے ما نک جین کہ محص بہن کی طِلال : وجائے پر ہمارے ساتھ رشتہ فتم کر دیں گے تو ا الرویں ۔ ہم کوئی کری میزی مبین کو ایسے لوگوں کے لیے پریشان بوتے رہیں کدوہ سیائیں کے وہ کیل کے ۔ ایب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے آئ کی بر سی کھی عورتیں باشعور اور پراعتا و ہیں دولسیٰ کا دست تمرین کر رہے کے بجائے اپنے زور بازو کے بل پر جینا جا تی یں۔ آپ نے بھی تو ساری زندگی یارار جلا کر گھر کے اخراجات یورے کر نے ہے کے پایا کا مجر پورساتھ دیا

سامی آنی کے ساتھے جو کچھ ہوا۔ وہ اُن کی قسمت تھی۔ اور اِس سلسلے میں دہاب بھائی کو بری الدمہ ترار نہیں دیا جا سکتا۔انہوں نے کیون اُل کے کڑ ڈاؤ پرحملہ کیا۔ ملازموں کے ڈریغے اُن کی توہ لینے کی توشش کی سے سامی آلی بهبت مضبوط نردار کی ما لک بین - و و بهتی کوتی غلط قدم شیں انفی سکتیں ۔خوا و پہجے بھی ہوجا ئے ۔ بیسب کچو و ہاب بھا کی کی شکی طبیعت کی وجہ سے بوا ہے۔" بانیے نے اپنی اٹھیوں کی بوروں سے مان کے آئسو يو تجھتے ہوئے کہا۔

" المتدنعة في بي بهتري فرياتين درندتو مين بهت ما بویں اور میر بیثان ہوں ۔ میری لاڈ کی بکی پر ہمیشہ کے لیے کمر کے دروازے بند ہوگئے ایں۔ تہارے یا یا نے تختی ہے کہہ دیا ہے کہ اُن کے جیتے جیء واس کھر کی وہنیز یارنبیں کرعتی۔ روتو انہوں نے میدسمی کہدریا ہے کہ ہم میں ہے کوئی بھی بھی بھی اُس سے کی تم کا رابطہ پیری قائم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سامیہ خود ہی خصے فون کرنیتی ہے کیا کردل مال ہول از اس سے بات

کل شام کو جب میں حمہیں کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی نے تو تم نھیک ٹھاک تھیں۔ مجراحا تک کیا ہو گیا ؟ گھر میں تو سب نعیک ہیں ایک تو مجھے تنباری یوں اجا تک ہاسٹل میں آ کرر ہے کی وجہ بھی بچھ میں آربی۔ کوئی گر براہے کیا تم اگر مجھے کچھ بتا نا مناسب نہیں مجھتیں تو تمہاری مرضی۔" ماہ رخ نے قدرے ناراض ناراض سے کہے میں کہا۔تو سا میا بیک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔

" آؤیبال میضومیرے یاں ..... پلیزتم تو مجھ ے تاراش نا ہو۔ ایک تم ایل تو اس محری و تیا میں واحد تخلص ہستی ہوجس پر میں اُستھھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی موں \_ائ لیے تو سیدھی تمہاری ماس ہی آئی موں \_ سامیے نے آ تھوں میں بے افتیار آپڑا نے والے آٹسو النوے ساف کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر برس سے طلاق نامه ماه رخ کی جانب پر حاد یا۔

" بوليا ..... تو بيه مات بي التي تو اييخ شو هر كو ٹا پیند کرئی محیں ۔ پھر طلاق ملنے پر اس قدر سوگ منانے کی وجہ یو جیمائتی ہوں ۔'' ماہ رخ نے حیران ہو کر

۔ '' تہاری ابھی شادی تیں ہوئی تا۔ اس لیے تم نبیں مجھو کی کہ ایک شا دی شد وعورت کو بغیر کسی وجہ اور تصور کے کے طلاق دے دی جائے تو بیمعاشر وعورت تی کومور دِانزام تھبراتا ہے۔ کوئی آس مرد ہے یا زیرس

" برنھیک ہے کہ میں اپنے شوہر کو پسندنیں کرتی تھی۔ بلکہ کی حد تک اُس ہے نفرت ہی کرتی تھی۔ تمر بيهمى نبيس سوحاتها كهده إس طرح بجصے طلاق دے كر میرے والدین اور بہن بھائیوں کی نظروں میں <u>مجھے</u> گرا وے گا۔ میرے یا باسراسر بھے تصور دار سجھتے ہیں۔ ''محض میری وجہ ہے ناصرف میرے والدین کو رسوائی ہوئی ہے بلکہ میری معصوم اور بے تصور بہنوں کا معتقبل مجى داؤ پرلگ چا ہے۔ كاش ايما نا موتاء " بي کہ کرسامیہ ماہ رخ کے کندھے برسر رکا کرسسک

پڑی۔ '' حوصلہ کرد سای میری پیاری دوست' میری '' صدحانہ بياري ببناجو ہوگيا سوہوگيا استم ر در و كرا بي صحت بتاه

تَاكُرُورِ الشَّاء اللَّهُ يَكُونُينَ وَوَكَّا مِبِ تُعَيِّكَ مُوجًا مِنْ كَا\_ آئے روز اتن عورتوں کی طلاقیں ہوتی ہیں وہ کبھی تمہاری طرح ہوجا نیں یا رونے وھونے لکیں تو ونیا والحے مزیداُن کا تماشا بنا ئمیں سے یتم پردھی کلھی باشعور لزگی ہو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ تم اینے حوصلے بلند رکھو۔ این تعلیم کممل کرو اور اینے قدموں پر کھڑی ہو کر دنیا کو بتا ود کہتم اتی بھی کمزور مہیں ہو کہ ایک خود غرض اور گھلیا ذہنیت کے مرد کی وجہ سے اپنی زندگی ہرباد كراوررب والدين توسيحي عريص بغدان كاعسر بحي اتر جائے گا۔ والدین اپنی اولا و کو بھی بھی ہے یارو مدو گار تہیں حچوڑ تے ۔ بس اب انٹواور اینا حلیہ درست کر <sub>۔</sub> میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ منگواتی ہواں۔ ماه رخ نے سامیر کو بیار سے کہا تو اُس کا دکھ کا لی حد تک كم بهو كميا ـ اور أسيح أسيط اندر ايك تواتا في مي دوز في بونی محسول ہوئی۔

' 'مگر ماہ رخ ایک بات اور ہے جس پریش نے ابغورکیا ہے۔ ویکھونا مجھے طلاق ہوئی ہے۔ اس لیے اب مين عدت مين مهول له مكر دو ياه بعد تو كالج خل جا نیں سے۔ بلکہ دارڈ ز کی ڈیوٹیاں تو ہم لوگ اب بھی دے رہے ہیں تو چریس کیا کروں گا؟ "بنامہت تشويش محرے ليج من كها\_

" بال اس سلسلے میں کی سے یو جھٹا برے گا۔ کیونکہ اس طرح تو تمباری پر حانی کا حرج ہوگا۔ میں زيب النساءا درفر بحدے بات كرتى ہوں \_ و فضرور كسى کو جائتی ہول کی جو اس بارے میں ہماری رہمائی كرسكے\_" ناهرخ نے وكھ سوج كركہا۔

'' اس طرح تو بات بہت سیس جائے گی۔ میں نے تو سوائے چند ایک قریبی دوستوں کے بھی کسی کو اسینے شاوی شدہ ہونے کا بھی تبین بتایا تھا اور اب طلاق ..... ساميد في بيثان كن ليح ثن كهار

'' زیب النساء ادر قریحہ کے بارے میں فکر نا کر د و ه بهاری کلاک فیلواور میری بهت انچهی و دست چی وه کی ہے بھی ذکر نہیں کریں گی۔ میں البیں بھی ہے منع کر دوں کی بس ا ب الٹی سیدھی باتیں سوچ سوچ کرخو و كو بلكان نا كرو\_الله توالى مس الاسباب بي كونى نا

الدوشين

كوئى بيترى كى صورت فكل اى آئے كى \_ الماءرخ نے يُرسِكُون لَهِج مِين كهارتو ساميه كي جان مِين جان آ في اور وو الرناس تدیل کرے کے لیے باتھ روم

جب ماہ رخ نے زیب النساء سے بات کی تو اُس نے اینے والد کے ایک ووست قاری صاحب کے بارے میں بتایا۔ زیب النساء کے والد ای نے قاری عبدالجبار صاحب سے رابطہ کیا اور سامیہ کے بارے مس تفصیل سے بنایا تو انہوں نے میں مشورہ ویا کہ بیکی چونکہ زیر تعلیم ہے۔ اس لیے وہ بایروہ لباس مین کر واروز کی و بوتی جمی کرسکتی ہے اور آئی کلاسز بھی اٹینڈ كريمتي ہے۔ البيتہ اس كے علاوہ أہے ہاسل كي جارہ د نواری ہی بیں رہنا ہوگا ۔اور بلا دحہ و مال ہے لکٹنا اُس کے لیے نامنا سے ہوگا۔

چن نیے قاری صاحب کے بتائے ہوئے طریقے ك مطابق ساميه نے نہاہة مبراور دوصلے محساتھ شرعی طور بر ضروری عدت کی مدت گزاری ۔ تو پھروہ قمام بندشوں ہے آ زاد ہوگئی۔آگ اُس پر کوئی قد خن مہیں تھی۔ اور وہ ساری انگروں کو ذائن سے جھنگ کر ا پی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہوگئی ۔ ای و دران أس كاسكيندُ بروف كارزلث مجمى آچكا تقا\_ اور حب معمول أس في اس امتخان مين نمايان يوزيشن حاصل

والدين كے كھريش أس كا وا خله ہنوز بندتھا۔ ہفتے میں ایک دومرتبدأی كی اى اور باتی بھائی بہنوں سے بات جیت ہوجاتی تھی۔جس ہےاُ ہے گھر کے حالات بھی پیتہ چلتے رہتے تھے۔اورسب کی خیریت بھی معلوم ہوجاتی تھی۔ ہانیانے آسے بتایا تھا کہ یایا بہت زیاوہ چپ چپ رہنے گئے ہیں اُن کی طبیعت بھی اکثر ناساز رہتی ہے۔ کاروبار بھی مندا جار ہاتھا۔ کیونکہ دہا سے کاروبار ہے اپنا حصہ نکال لیا تھا۔اور یایا کے اتنے وسائل نا تیم که وه اینے طور پر کارد بار کو منافع بخش ے نے پر چلائیں ۔ بین کر سامیہ کو بہت دکھ ہوا تھا مگر

وہاب نے خود ہی اُے اپنی زندگی سے علیحدہ کیا

تھا۔ اُس کی استے سال کی سمجھوتے کی کوشش اور قربانیوں کا احیما صلہ تھا۔ اُ ہے تگر سامیہ وہمی بھی اسپنے یا یا بر بھی مدسوج کر غصر آتا تھا کہ ساری زندگی دہ اتنا مجنی نا کر سکے کہ اپنا کاروبارا ہے ٹل پر چلاسکیں۔

یا یا ہے تو ای بہتر تیں کہ انہوں نے ہمیشدا ہے یارلر کوائی محیت اور کوشش ے جلایا اور بھی سی کی مدد طُنب ناکی میمی تو آج اُن کا پارٹر بڑے بڑے نامور یار لرز کا مقابلہ کرر ہا ہے۔ اور بے حدمنا لع بخش ہو چکا

" بس آب کی جھے بہت قکر ہے کہ یوں ایے لوگوں سے کٹ کرتمہارے لیے کتنا مشکل ہے زعر کی كزارنا..... بيمر ميذيكل كي عن يزهاني كا بوجه بمي يه \_ الله تعالى آئي كا حاى و تاصر مو \_ الفي يرضوص لبح من كما-

'' میری فکرنا کردوا ہے سالوں تک ایک بدو ماغ فخص کے ساتھ رورہ کریش خاصی مضبوط ہو چکی ہول۔ انشاء الله ميري تعليم بهي بهت الحجيي طرح علمل ہوجائے گی۔اور پھر مارے کانی سائل حل ہوجا تین مے ۔اورتم بتاؤ کرتمہارے اور سمعیہ کے مسرال والے کیے ہیں؟ ''مامیہ نے اپنی بات کمل کریے ہو چھا۔ و و لوگ کھیک ہیں آکٹر شہاب کا فون بھی یا یا کو آتا رہتا ہے۔ نعمان بھائی بھی کائ کرتے رہیجے ہیں انكل مبارك اورآنى عفير و أفتح وو بفتح بعد چكر لكا ليت میں ۔ نعمان بھائی کے گھر والے توسمجرات میں ہوتے ہیں۔ ووخودتونس آ کتے محرنعمان کے ذریعے خبریت وريافت كرتے رہے إيں - بانيے فقعيل سے بتايا-ال اُن لوگول کو میری .....طا سطلاق کے بارے میں علم ہوا ہے کہ لیل ؟" سامیے نے تیز تیز وهر کتے ول کے ساتھ جھکتے ہوئے بوچھا۔

'' نہیں اہمی تو ذکر نہیں کیا۔ ای کہتی ہیں کہ ہم لوگ خو د ہے پچھنہیں بنائمیں ہے اگر ایسے طور پر اوھر اُ دھرے انہیں معلوم ہو گیا تو مجرد کیمیں سے کدان کا کیا ر میل ہوتا ہے۔" مافیہ نے محملای آ وہر کر کہا۔ " بجمع لیتین کامل ہے کہ وہ لوگ کسی بھی ایسے

و سے روعمل کا اظہار میں کریں گے۔ دونوں گھرانے

ي را هے لکھے اور مثبت سوج رکھتے ہیں۔'' " احِيا آيي ..... كافي لمبي كال موگي ہے موبائل کی بیٹری جمی جارج نہیں بھر بات کریں گئے۔او کے

'' الله حافظ .....' ميه كرساميه نے كال منقطع کردی۔اور پھررات کی وارڈ کی ؤیوٹی کے لیے تیاری

سامیہ ہاسیفل کے میڈیکل وارڈ میں ایک مر بیشہ ک ہسٹری کے رہی تھی کہ کوئی چیکے ہے اُس کے پاس آ كر كيزا هو كيا\_ ساميه كو عجيب سا احساس بوا\_ أس ئے نگاو اُٹھا کر دیکھا تو ڈاکٹر عدیل اُس کے بے حد قريب كَفرُ ا أے اپنی والهانه نگامول يے تك رہا تھا۔ ''کسی ہیںآ ہے؟''اُس نے آ مثلی ہے کو چھا۔ " بنن جی رای ہون ۔" سامیہ نے بچھے بچھے کہے

"آب اچا تک کهال غائب موکی تھیں۔ ہم لوگ جب جي اڪھے ہوتے آيپ کو بہت ياد کرتے۔حراسے آپ نے تمام زا بطے منقطع کرویے وہ کی روز تک بہت و تھی اور پریشان رہی کہ بھین کی آئی گہری اور پر خلوص دوی بول ایک دم ای فتم ہوگی ہے

ایاز کی شاوی میں بھی آب شامل میں ہوئیں حرا نے آپ کے گھر کے کی چکر اگائے مگرنسی نے بھی آپ کے بارے میں پیجھٹا بتایا پھرا یک روز وہ ایاز کے ساتھ آ پ کے مسرال کی تو وہاں گیٹ ہی پر چوکیدارنے بتایا كرآب ومال سے چلى كئ بين اور آب كے شوہر نے آپ کوطلاق وے دی ہے۔ مجرحرانے آپ کے کالج ہے پین کروایا تو اُسے بتایا عمیا کہ آب ہاسل میں رہ رای میں اور جب وہ آپ سے ملنے ہاسل میں آئی تو و ہاں یمی بتایا تمیا کہ آ ہے وہاں سیس رشیں اور نسی توجھی آپ کے ٹھکانے کاعلم مہیں ہے۔ یہ عدیل نے حب عاوت تیز تیز بولتے ہوئے اپنی بات ممل کی۔

'' يبلي تو ساميكا ول عاما كه جس تحص كى وجه سے أس كى بدتاي ہوئي أس كا تھر اجرًا أس كے والدين اور ممن مما تيول كو دمني اذبيت المعالى يرى - إ -حجیڑک دے۔ یا پھرنظر انداز کردے۔ کر ہ<sup>ی</sup>ر أے

خیال آیا کہ اس میں اس مخص کا کیا قصور پیوونا ب جیسے شنی اور کھئیا فطرت تھی جس کی وجہ سے اس نے اُس پر اس قدرگھناؤنا الزام لگا کرائس ہے اپنے رائے علیحدہ كركيے \_ مجرمين كيول السے خلص اور غرب لوگول ے منہ موڑ وں جنہوں نے ہمیشہ مجھے احر ام خلوص اور وبنی سکون ہی مہیا کیا تھا۔

أے رور و كرحرا كے ماتھ روار كھے جانے والے اینے رویے کی بدصور آل کا مجھی شدت ہے تکش ہور ا تھا۔ وہ بے جاری ہار بارائے فون کرتی مگروہ اُس کا نام موبائل کی اسکرین پر دیکھ کرموبائل آف کردیتی۔ وہ أس سے ملنے ماسل آئی مراس نے كملواو ما كدوه وہاں نہیں رہتی ۔ کتنی دکھی ہوئی بے <u>حاری ۔ سامیہ حیب</u> طاب فطری الیک ای باتیں سوچ رائ تھی ۔اُے عدمل ہے جمی شرمند کی محسول ہور ای می کدو ہ کیا سو ہے گا کہ وہ ای قدر غیر مہذیب ہے۔ تمران دنوں اُس کی دہنی کیفیت ہی الی ہورہی تھی کیا ہے کسی پر بھی استاد مین ر ہا تھا۔ اور ہر محص أے اپناوشمن محسوس ہوتا تھا۔

د منا سوچ رای میں میری بات کا جواب بھی دین<sup>ا</sup> گوارانہیں ہے آب کو۔ "عدیل سنے أے بول مم صم کھڑے دیکھ کر ہو جھا۔

" لِلْيَرْ وَأَكُمْرُ صاحب وْبُولَى رومٌ مِن تَشْرِيفِ ر کھے میں بس محوری ور میں وہاں آپ سے ملی ہوں۔'' بلاآ خرسامیے نے عدمِل سے کہا۔ '' او کے ایز تو وش۔'اسیہ کہا کر اعدمِل بھاری

قدموں ہے جیٹنا ہوا وارڈ سے نکل کیا۔

سامیہ نے جلدی جلدی باتی مریضوں کی ہسٹری لی اور پھروہ وارؤ سے لکل کر ڈیوٹی روم کی طرف چلی مگی۔ اندر واخل ہوئی تو عدمیل نائٹ ویوٹی کے انجارج و اکر فرخ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کررہا

" آ يخ آ يخ مس سامير ..... كام عمل جو كيا آپ کا؟' اُڈا کئر فرخ نے سامیہ سے بوچھا۔ '' تی سرجن مریضول کی ہسٹری کینے کی آپ نے بدایت کی می وه میں نے نے ان باب رپورت تیار کرنی ہے امھی کچھ در میں تیار کرے آ ب کو دے

دول گی۔''سامیہ نے جواب ویا۔ ''گلا۔۔۔۔۔''

'' ڈاکٹر عدیل میدس سامیہ میری اسٹوڈ نٹ ہیں اور بہت محنتی اور فر تین ہیں ہر امتحان اور ثمیت میں نمایاں کامیا کی حاصل کرتی ہیں۔ اور وار ذر کی ڈیو تی ہیں انتاء اللہ بیہ مستقبل ہمیں بہت البھی ڈاکٹر ٹابت ہوں گی۔'' ڈاکٹر فرخ نے سامیہ کی ستائش کی۔'

" المحینک پوس " سامیہ نے جواب دیا۔
" الجھا می سامیہ آپ رپورٹ بعد میں تیار
کر کیجے گائیڈ اکٹر عدیل کب ہے آپ کا انظار کر دہے
ایس - سیمیر سے بہت الیجھے دوست ایں ۔ "
" بی سر سے بہت الیجھے دوست ایں ۔ "

" کھر آ کے لوگ یہاں جیند کر ہات کریں۔ میں ذراہ ارذ زکا چکر آگ ہوں۔ اُڈاکٹر فرخ نے اپنی کری ذراہ ارذ زکا چکر (گا آؤل۔ " ڈاکٹر فرخ نے اپنی کری کی بیک پر پڑے اپنے سفند اوءر آل کو انھاتے ہوئے کہنا ادر پھروہ ذیونی روم سے باہر چلے گئے۔

x.....x.

بنئی کے ہاں چند ماہ بعد وؤسرے بیچے کی پیدائش متوقع تھی۔ اور اس کی آیک رٹ تھی کہ عالی لا ہور نرانسفر کروائے۔اس ضدیر دوزج ہو چکا تھا۔

'' میں ایک اٹھار واسکیل گامعمو ل آفیسر ہوں۔ تا ہی میرے کو ٹی ننگس ہیں کہ میں اپنی مرضی کے اسٹیشن پر جب جا ہوں ٹرانسٹر کر واسکوں ۔''

'' ٹھیک ہے اگرتم لا ہور نرانسفر نہیں کر واسکتے تو خصے لا ہور میں گھر لے کر دو۔ میں بیباں اسمیلی اس ڈریے میں نہیں روسکتی بیبال میرا دم گفتا ہے۔ پیٹی غصے ہے کہتی ۔۔

'' میرے اتنے دسائل نہیں کہ میں دو دو گھر دن کے اخراجات برداشت کروں ۔ رہنا ہے تو سہیں رہو ور ندا ہے والدین کے گھر چلی جاؤ۔''عالی مشتعل ہوکر بولا۔

" تمہاری غیرت کیے گوارا کرے گئ کہ تمہارے بوی بیچ تمہار ہے سرال میں رہیں ۔" " اس میں غیرت کی کیا بات ہے جب تم سال

ر منا نیس جا تی ہو اپنے والدین اور بھا بیوں کے قریب رہنا جا تی ہوتو بہتر یمی ہے کہ تم جا کر اُن کے قریب رہنا جا تھا ہوتو بہتر یمی ہے کہ تم جا کر اُن کے گھر میں ہی رہو تا کہ تمہیں اُن کی جدائی کی اویت برواشت نا کر ٹی بزے۔ 'عالی اطمینا ن سے بولا ہے '' ہاں سسہ ہاں تا کہ تم اپنی و مہ وار بول سے فارغ ہوکرانے گھروالوں پرساری خواولاوو۔'' فارخ ہوکرانے گھروالوں پرساری خواولاں سے بردی

جب اُس نے عالی کونون پرخوشخبری سنائی کہائی نے فلیت خریدا ہے۔ تو عالی کے چبرے پر طنز پر مسکراہٹ رینگ آئی اوراس نے جلے کئے کہتے میں طعنے وینے کے انداز میں کہا۔

"مہاں مین بیزردم کے ایار نمنٹ کوتو آپ ذربہ کہتی تھیں اس میں آب کا دم گفتا تھا تو اُس دو بیڈروم کے نلیٹ میں کیا حال ہوگا۔"

المسترس و موقع جائے میری ہر بات کی کالفت کرنے کا میں نے میدندید اس لیے لیا ہے کہ میال میں نے میدندید اس لیے لیا ہے کہ میال میں نے جمیلہ ہواء کے ساتھ اکیے رہنا ہے اس لیے فئیٹ زیا وہ سیف رہے گا۔ پھر جب تم لا ہورا جاؤ کے تو ہم اس فلیٹ کو ای کر چھاور ہمے ملا کر برا ممر فریدلیں ہے۔ "بینی نے چبک کرکھا۔

یکی کو بھیج دینا تھا آئی فس سے فارغ ہوکر وہ گھر آتا کھا نا کھا تا کچھ دیر آ رام کرتا اور پھر سیر د سیاحت کے لیے نکل جاتا۔

☆.....☆.....☆

يكى كے دالدين نے أس كى يرورش اى الجمع طریقے ہے مہیں کی تھی اور اب بھکتنا عالی کو بڑر ہا تھا۔ مرجب وہ سب کھے چھوڑ کر اپول کی محبت ہے مجبور . ہوکر اُن کے قریب رہنے کی خواہش کی تعمیل کے لیے لا ہور چلی می تو عالی کو بول محسوس ہوا کہ اُس کے مرسے بهت بروا بوجه أتر كيا بو\_ وه خود كو ملكا بيملكا إدر آزاد محسوس کرنے لگا تھا ادر اینے وہ تمام مشاعل دربارہ ا فتار کر لیے تے جوشادی کے بعد اُس سے چھوٹ گئے تنه\_ان مشاعل مين سرفبرست سيرد سياحت توسى بى ائن کے علاوہ اینے فرینڈز کے ساتھ کارڈ زرکھینا' ہونگنگ کرنا اور فلمیں ویکھنا اُس کے پہندیدہ مشغلے تھے جن ے وہ اب مجر پور طریقے سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ بلکہ شباب کے بل نے برعالی دو تفتے کی چھٹی لے كرد بى بھى چلا كياشہاب و مان آئے تين دوستوں كے ساتھ ایک فلیٹ کرائے یر لے کرزہ رہا تھا۔ اُس نے بھلے دل کے ساتھ عالی کا استقبال کمیا دونوں بھائی ع سے بعد اکٹھے ہوئے تھے۔

شہاب نے عالی کو تمپنی دینے کی خاطر آفس سے دو ہفتے کی چیشی لے لی تھی۔وونوں بھائی فتح ناشتے کے بعد گھر سے نکل جاتے ادر سارا دن خوب گھو ہے م

" بھائی آپ کے ساتھ نائم گرارنا کتنا اچھا لگ رہا ہے اپنا بچین یادآ رہاہے جب ہم اکشے کھیلے تھا کھنے اسکول جاتے تھے ایک جھوٹی می گئی می جھونے ہے گھر میں رہتے تھے فر بت تھی ، تک دی تھی گر بھر بھی ہم ایک میں رہتے تھے فر بت تھی ، تک دی تھی گر بھر بھی ایک میں دندگی گر اررہے تھے والدین کی جھٹر جھاڈ ک اور محب ونیا کی ہر دولت ہے بڑھ کرتھی ۔ کائی دہ دور پھر لوٹ آئے ۔ شہاب نے حسرت بھرے کہے میں کہا تو عالی جواب دینے کی بجائے گاڑی ہے باہرد کھنے لگا ۔ وہ لوگ ددردز کے لیے الوظہی جارہے تھے شہاب نے لوگ ددردز کے لیے الوظہی جارہے تھے شہاب نے ''بوے کھر کے خواب ہی ویکھتی رہنا اب کیونکہ کئی برس تو آفس ہے لیا گیالون ہی ادا کرنے میں لگ جا کیں برس تو آفس ہے لیا گیالون ہی وہ لون کی قسط ادا کرنے میں استعمال ہوجایا کرے گی۔ چھر تمہارا اور چوں کا وہاں کا خرچ اس میراخرچہ سے چھرلا ہور اور کراچی آنے جانے کا خرچ الگ سسہ پہلے تو سال میں ایک دو چکر ہی لگا کرتے تھے۔ اب محتر مہ کی خواہش ہوگی کہ میں ہر ماہ لا ہور آؤں کی نیچ کو چھینگ خواہش ہوگی کہ میں ہر ماہ لا ہور آؤں کی نیچ کو چھینگ خواہش ہوگی کہ میں میں ایک دو تھینگ کے گائے کی تو فور آبل وا آجایا کرے گا۔ 'عالی نے کھی گائے گی تو فور آبل وا آجایا کرے گا۔ 'عالی نے کھی گائے کی مین از جو شرکیا۔

کرئ کھری ساتے ہوئے کہا۔ پکی کی ولی تمنا پوری ہو چکی تھی اس لیے اُس نے اللہ کے اُس نے عالی کی کسی بات کا ہر انہیں منایا اور خوشی خوشی بتائے لگی کہ اس کے لیے نیافر نیچر پر اور ودسر اضر ورک ساز و پر اور ودسر اضر ورک ساز و سان خرید لیا ہے۔ گاڑی بھی لے لی ہے اور ان سب اخرا جات کے لیے بیں اخرا جات کے لیے بیں جواب میں عالی نے بیٹ کہ کرفون بند کر دیا۔

''جومرضی کرد سیری طرف ہے تم آزاد ہو۔' چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک نبتا جھوٹے فلیت شن شفت ہوگیا۔ جہاں آس کے دواور کولیگر بھی رہتے تھے۔ ان یس ہے ایک غیرشادی شدہ تھا جبکہ دوسرے کے بیوی میں ہے ایک غیرشادی شدہ تھا جبکہ دسرے کے بیوی دہاں ایک کالج میں تبہرارشی۔ اس کے جار بچے تھے۔ اور دہ اسلام آباد ہی میں زیر تعلیم تھے۔ بیآ قیسر عالی ادرآ فیسر جبنید ہے سینئر تھا۔ فلیت میں دد بیڈروم اور آیک اسٹڈی روم تھا۔ اسٹڈی کے ساتھ ہی آیک باتھ ردم تھا اسٹڈی روم تھا۔ اسٹڈی کے ساتھ ہی آیک باتھ ردم تھا ورمیان تقیم ہوکر کرایے زیادہ محسوں نہیں ہوتا تھا۔ کھا تا ہوکی کا ملازم رکھ لیا تھا۔ صفائی کے لیے انہوں نے آفس سوئیرآ جاتا تھا۔

ر برا ہوں ہے۔ پیکی کے جانے کے بعد عالی نے سکھ کی سانس کی تھی روز روز کی چخ چخ ہے اس کی جان چھوٹ گئی ہی۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے پیچے رکھ کو ننو اد کا مزاحصہ

گاڑی نے اپنتی میں چم جم کرتی گاڑی موثر دے برغل اسپینے سے بھا کی جار ہی تھی۔

کے دری فاموتی کے بعد شباب دوبارہ بولا۔

المحالی الیہ کور میں اکٹے رہے ہیں۔ ایک جگہ کھاتے ہمے

میں ایک کھر میں اکٹے رہے ہیں۔ ایک جگہ کھاتے ہمے

ہیں ایک کھر میں اکٹے رہے ہیں۔ ایک بی بستر برسوتے

ہیں ایک جیسے اسکولوں میں پڑھے اور ایک ساتھ کھیلے

ہیں۔ کمر جوان ہونے پر جب پچھ بن جاتے ہیں اور
شادیاں کر لیے ہیں تو یوں ایک دوسرے سے اجبی بن جارہ کی ساتھ کھیلے

حرف لیے اہل خاند ہی کے ارد کر دکھو مے رہے ہیں اسکی کوئر اموش کر گے ہیں۔ اور کے ایک نی زندگی کی شردعات کر کے اور میں ایک دوسرے ہیں۔ بوز ھے موسے ہیں کوئر اموش کر دیے ہیں۔ بوز ھے اور ہی رہے ہیں گر وہ دو گھڑی گئی رہے ہیں ان کی خیر یت اور ہے ہیں گر وہ دو گھڑی گئی ہے۔ آخر ہے ہی کور دیا ایک کے لیے اُن کی خیر یت اور ہے گئی رہے ہی گوار انہیں کر تے ۔ آخر ہے ہواں ایک کور ہے اُن کی خیر یت ایک کور ہے گئی رہے ہی گوار انہیں کر تے ۔ آخر ہے ہواں ایک کے لیے اُن کی خیر یت کور ہے گئی گوار انہیں کر تے ۔ آخر ہے ہوا یاں ایک کے لیے اُن کی خیر یت کور ہے گئی گوار انہیں کر تے ۔ آخر ہے ہوا یاں ایک کے لیے اُن کی خیر یت کور ہے گئی گوار انہیں کر تے ۔ آخر ہے ہوا یاں ایک خیر یت کور ہے گئی گوار انہیں کر تے ۔ آخر ہے ہوا یاں ایک خیر یت کور ہے گئی گوار انہیں کر تے ۔ آخر ہے ہوا یاں ایک خیر یت کی گھر کے لیے اُن کی خیر یت کور ہے گئی گھر کی گوار انہیں کر تے ۔ آخر ہے ہوا یاں ایک کی خیر یت کور ہے گئی گوار انہیں کر تے ۔ آخر ہے ہوا یاں ایک کی خیر یت کور کھور کے گئی گوار انہیں کر ہے ۔ آخر ہے ہوا یاں ایک کی کھر کی کور کھور کے گئی گوار انہیں کر کے ۔ آخر ہے ہوا یاں ایک کی کور کی گئی کی کور کی گئی کور کی کور کی گئی کور کی کھر کی کور کی گئی کور کی کور کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور

گرر وجاتا ہے۔ پکھاور وکھائی ای بیس دیتا۔ "
"تمہاری ابھی شادی میں ہوئی تا .....اس لیے تم
الی باتیں کررہے ہو۔ تمہاری شادی ہوجائے بھر میں تم
ہے پوچھوں گا آنے وال کا جماؤر" بالا خرعالی نے قدرے تی لیم میں کہا۔

کیا سحر پھونگ ویتی ہیں کہ بندہ اُن کا عبدوام کا غلام بن

" بھائی میں بیاں اختلاف کروں گا آپ ہے ..... میرا خیال ہے کہ اگر انسان خود تھے ہو۔اُسے رشتوں میں تو ازن رکھنا آت ہو۔تو کسی بیوی میں اتن جرائت نہیں ہوسکتی کہ دوشو ہرکواُس کے والدین ادر دیگر قریبی رشتوں ہے دورکر سکے۔شہاب نے دھیرج ہے کہا۔

" تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پنی جو برتاؤتم لوگوں کے ساتھ کرتی ہے اس میں میراقصور ہے۔ میں اے تم لوگوں کے خلاف ورغلاتا ہوں۔" عالی نے دب دے غصے ہے کہا۔

''' پلیز بھائی آپ ناراض ندہوں۔میرامقصدآپ پر انزام تراثی کرنانہیں معاف سیجے گا۔ پٹی بھائی جیسی عورتیں ہم جسے سید ھے سادے غریب لوگوں کے گھر دن میں سی بھی طرح ایڈ جسٹ نہیں ہو مکتیں۔ پیوجہ اسی

عورتوں کو اپنے باپ کے عہدے اور دولت کا تھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ ناشو ہر کو پچھ گر دانتی ہیں ناسسرال والوں کو ..... عزت اور احترام دینا تو بہت دور کی بات ہے مگر آپ کا رویہ بچھ میں نیس آتا۔

آپ کا جب ہے رشتہ طے ہوا ہے آپ نے سے سرال کے چکرلگانا شردع کردیے شاوی کے بعداپنے والدین کو بالکل ہی نظرانداز کردیا آپ اپنی دانست میں سے رشتہ داروں کوخوش کرنے کے چکر میں ہی چھول گئے کہا ہیں ایک بھی خوش نہیں ہوتے کیونکہ آئیں واماذکی صورت میں آیک ہے دام کاغلام جا ہے ہوتا ہے۔ جوان کے کے آگے چھے پھرتا رہے اپنی جسی کوم ناڈا نے کے کوئکہ الحساس برتری میں متبال لوگ ایے علاو و کسی اور کوانسان میں جھید

ان ہیں ہے۔ اگر آپ کی شادی اپنے ای طبقے کی کی مجھدار اور پڑھی آئسی نڑک ہے ہوتی جے رشتوں کا احترام ہوتا تو آج نا آپ یوں الگ تھنگ سارے گھر والوں ہے کمٹ کر رہتے۔نا آی والدین یوں وکھی ہوتے۔

الم تُحْمِک کہتے ہوشہان میں خود اس جنجال میں گھیس کر کیا کر وں اگر اس آئے ہر بنگی کو چھوٹ کر اس آئے ہر بنگی کو چھوڑ تا ہوں تر کی تباہ ہوجائے گی ایک بنجاؤ میں ایک بنجاؤ میں اس کے ایک بنجاؤ میر ایس آئے گئے والا ہے۔'' والا ہے۔''

روشيزه 166

و کے .....اور وہی عورت ایک اچھی جیون ساتھی ہاہت ہو کتی ہے جو سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ باا خلاق سکھٹرا سرت صورت اور کردار کے ٹاظ ہے بہتر ہو ۔ مگر میری آ تکھوں برتو پی بندھی ہوئی تھی ۔ جو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے آئیکھوں دیکھی کھی نگل لی ۔

"اب نا تجھوڑ سکتا ہوں نار کھ سکتا ہوں۔" عالی نے بھے بھے لیجے میں کہا۔

'' خیر نھائی اُب تو ہوگیا ہو ہوگیا۔ بس آپ اپنی طرف ہے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے رہے اللہ مہتر کرے گا۔ بنچ بڑے ہوجا کیں گے تو حالات بہتر ہوجا کیں حے۔''شہاب نے سلی آ میز لیجے ہیں کہا۔ '' جن بھی تو اب تک اس رشتے کو قائم رکھنے کی تگ

وووکررہاہوں تا کہ دنیا کی نظروں میں جمرم قائم رہے۔'' عالی کی بات بن کرشہاب کچھ ویرینک خاموش اور میں میں میں مردوز کا کے ایک اور

متفکرسار ہااور پھر بات کا موضوع بدل کر بولا۔
" عالی بھائی آپ کوشش کیا سیجے کہ جب بھی وہاں رہتے رہتے ہور ہو جایا کریں تو سیجے ونوں کی چھٹی لے کر میں تو سیجے دنوں کی چھٹی لے کر میں میرے پاس آ جا کمیں۔اس طرح ہم لوگ ریلیکس ہوگر سیجے دفت استھے کر ادلیا کریں گئے۔آپ تکر شرکریں میں آپ کوآنے نے جانے کا تکرٹ میں جاکہ دیا کروں گا۔"

" واقعی یار میں نے بہت انجوائے کیا ہے یہاں آگر .....زندگی تو بہال کے لوگوں کی ہے۔ روپے بیسے کی رمل ہیل نا کوئی مسئلہ نا لوڈ شیڈنگ نا بم دھا کے نا ہم فار کھنے ہوئے ہمی ڈرنگ ہے کہ پہتی کدھرے کوئی نار گٹ کلر یا بحتہ خور آگر راستہ دوک لے اور پستول کی نوک پر ساری جمع پوچی اور مو بائل فون چیس کر رفو چکر ہوجائے یا چر پستول کی گولیاں سینے میں اتار وے ۔ عالی نے پر بیشانی سے

" واقعی بھائی مہنگائی بےروزگاری اور جرائم کی وجہ ہے کراچی اور ملک کے ویکر شہروں میں زندگی گزارنا عذاب ہوگیا ہے۔ ملک کے ویکر شہروں میں زندگی گزارنا عذاب ہوگیا ہے۔ ملک کے حالات سدھار نے کا احساس کسی کو بھی شیس نا حکمرانوں کو اور نا ہی ویکر ؤ مہ واران کو ..... ہرکوئی وونوں ہاتھوں سے ملک کے وسائل کو لوٹ رہا ہے۔ ہر مینی کی کوشش ہی ہے گئے کی طوری اور نا جی کے کہ کی طوری

امریکہ بورب یا فرل ایسٹ میں جاگر آبادہ وجائے۔
باتوں کے دور ان وقت گزرنے کا احساس ہی ناہوا
اور بوں ذیز ہودو گھنے تک دو ابو طہی بینی گئے جو کہ متحدہ
عرب امارات کا ایک دوسرا برا اادر ترتی یافتہ شہر ہے۔ دو
دن تک وہاں گھو منے پھرنے کے بعد وہ دبی واپس
آ گئے۔ اس طرح اپنے وہاں دو ہنتے کے قیام کے دور ان
عالی نے شہاب کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کے تقریبا
تمام برے شہرادر اہم مقامات و کھی کیے۔ روائی ہے
ایک روز قبل شہاب نے اُسے سمندر کے گنارے واقع دنیا
کے سب سے برے شاینگ مال میں ذھیروں ذھیر

'' بھائی میں جاہتا ہوں گرآ پ کچھ چیزیں ای ابو اور صاحت کے لیے بھی لے جا کیں۔ انہیں اپنی طرف سے وینچیزگا۔ یہ نا کہے گا کہ میں نے لے کر دی ہیں۔'' شاپنگ مال میں تھو متے ہوئے شہاب نے عالی ہے کہا۔ ''لے جانے کوتو خوشی ہے لے جاؤں گر پہنیں وہ مجھ سے ملن بھی پسند کریں کے کہنیں ۔۔۔۔ ڈیز ہوسال

ے انہوں نے مکمل طور پر میرا بائیکا ت کیا ہوا ہے۔'' مريثان نا موں بھائی ..... والدين أولا و سے ز ہاو وعرصہ ناراض نہیں رو کتے ۔ بلکہ آپ کیا جا نمیں کہ امی اور ابا آ ب کو کتفایا د کرتے ہیں ہرونت آ باکی صحت و تندرتی اورسلامتی کے لیے دعا کور ہے ہیں جب بھی میں ان کوفون کرول ۔ ای اور ایا آ ب بی کی بات کرتے ہیں البیں آ ب ہے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوسکتا بھی نبیں کہ آپ اُن كے سب سے زياوہ جبيتے اور عزيز رئن بيتے بين آپ کو یا و ہے یا کہ بچین میں میری کسی شرارت میں ای مجھے بہت ڈائٹی تھیں بلکہ ابا ہے شکایت کر کے پٹوائی مجمی تھیں گر آپ کو بھی چھٹیں کہا۔اگر چہ آپ کم کی شرارتی منظم کر پھر بھی آ ہے کی ہر عظمی کوای نظیرا نداز کرنی تھیں میں اور صباحت تب آپ پر رشک کیا کرتے تھے كداى اباآپ سے زياوہ بيار كرتے جيں۔ "ماب نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ تو عالی کے اُداس اُداس چېرے برایک پیمکی کی مسکراہٹ رینگ کی۔

(جاری ہے)

# افسانه قرة العين سكندر

## و وسی کے رانگ مجس

" ویسے تی مجھے لگتا ہے کہ ان کی لومیرے بی ہوئی ہے آپ ہے ، دیکھوں ناں جب آب دونوں بائیک پر گھر سے نکلتے ہوتو وہ برا ہس ہس کرآب سے باتمی كررہے ہوتے ہيں ۔''اب مجھے يادآ رہا تھا كديڑے كيول مميں كہتے ہيں كہ .....

#### none a State on HOVE AND DOOR

'' بس پھر کیا بتاؤں باجی جی ……اس شانہ نے تو میرا سارا بھرم یاش یاش کر کے رکھ ویا ہے سورے بی آگئی۔ بیل گئے اپنے اشارے کے آ تھوں کے کہنہ بول کیجھ یا ہولی بول لیتا ہے بنده، یرناجی ....اس نے تو میر کے میاں کی پرواہ کیے بنائی بول دیا۔

''نی کھےی تو کل دوپہر ہے۔''

'' ہائے باتی کچھ پردے بھی تو رکھنے بڑتے یں نال۔اس نے تو میراایک پروہ بھی نہیں رکھا۔ مند بھر کے بول گئی کہ میں کل اور برسوں وونوں دن میں دویہر کے ٹائم گھر سے ءً' نب تھی اور پھر جومیرےمیاں کاموڈ خراب ہو گیا تیتی ووپیر کے و ه الگ ....

رفعت اینی اردوملی بنجال میں جھے اپنا قصہ محوش گز ار کررہی تھی۔ ہوا بہ بھا کہ شانداور رفعت رو گېرې سهبيليال مگر پهيت کې دونو ل بي ملکي وا قع ہو کی تھیں ۔ جوں ہی د ونوں کے میاں کام کاج پر روانه بهوية يروزي ووفي وكان حازش عل

ادھر ووٹوں محلے کے دورے پر روز اندنکل کھڑی ہوتیں ۔اورگھر گھر کی ٹو ہ لیتی رہتی تھیں اور کھرا کیک کی بجھائی دوسرے گھر میں جا کر لگائی۔ ایول سارا ون ایک تی ہی سرگرمی میں گزر جا تا۔ مزے مزے کے جھڑے دیکھنے کو ملتے ،نت اپنے فسأنے نے۔ جب کچھ عرصہ محلے والے ان کی اس طرح کی لگائی بجھائی کی حرکتوں کے سبب ان دونوں کونظرا نداز کرتے تو پھر کیا تھا۔

به رفعت ونڈ و شاینگ پر نکل کھڑی ہوتی۔ خوب سج سنور کر، آتکھول نیں کا جل کی گہری کبیریں مجتر کے.....

وه فطرة ول ميينك ادراين نمائش كا منه بولاً اشتهارتھی\_

د کا ندار بھی خوش اور رفعت بھی خوش، مجھی جب ایک جوتاخر پدکر گھرلاتی تو وہ اُس کو بعد میں يكه خاص نه بها تا ـ تو مجت تبديل كرنے چل یر تی ۔ دکا ندار بھی خوب جان گئے تھے اور وہ بھی مرود يستري تقيير وكارون ليندو كانداا ومسي بول بمي

دورشيرن 68

لیتے تھے۔ اور بس وہیں رفعت کے تھانے بن تجھی شہر سے کی کہ وہ خاموش ہی ہوجانی ، وہ اپنی بات میں اس قدر محوصی کہ شانہ بات ممل کر کے ہی ائل۔ شانہ کے جانے کے بعد رفعت کے میاں

نے رفعت کے خوب کتے لیے۔ ، وتعهمیں ہزار و فعم<sup>نع</sup> کیا ہے لورلور نہ پھرا کر، دومروں کے گھروں میں توہ لینے ئی بچائے اپنے کیراورا ہے بچول پرتوجہ: ہے، مگرمجال ہے کہ تم يركوني الربيوجائ

رفعت کا میاں اُس کو برا بھلا کہدکر کام پر ر وانہ ہو گیا۔اُ س کے جاتے ہی رفعت نے وویشہ سر پر زکایا اور شانہ کے کھر روانہ ہوگئی ۔ کڑنے

نامعلوم کیوں رفعت اور شانہ دونو ں کے ہی یا وُں گھر میں نہ تنگتے تھے .. پیچھلے دنوں رفعت اور شانہ کی گہری دوئتی کے باوجود آئیں میں تخت قسم کی لڑائی ہوگئی۔ وجہ یہی تھی کہ ایک دن شانہ نے صبح سومرے آ کر رفعت کے گھر میں با آ داز بلند نظار کر کہا کہتم کل اور برسوں گھریر نہھیں۔اندر کمرے میں موجو درفعت کا میاں ٹاشتہ کرریا تھا۔ اُس نے بیرسب من لیا ، اور سخت طیش میں آ گیا۔ شاندرفعت کے آئکھوں اور ہاتھوں کے اشار ہے



بھڑنے کے لیے، رفعت نے شاند کے گر ماکر خوب وا ویلا کیا ۔ شیانہ کی ساس کی پرواہ نہ کی اور شاپنه کوخوب کوسا مجر د ونو ل کی گهری د وستی کوجلد ہی گہری وسمنی میں تبدیل ہونے میں لحدید الگا۔ اور د ونول جانی وتمن بن تنتیں۔

ں جای وسن بن میں۔ یاب ان دونوں کے درمیان میں گھن چکر بن گئی تھی جب رفعت آئی تو شانہ کی برائیاں کر لی اور جب شاندآتی تورفعت کوخوب کوسی۔

رفعت این بی لے میں بتانی جارہی تھی ۔ میری نگاہ ٹیوش آنے والے بچول پر بڑی۔ وہ ہب مزے لے لے کر رفعت کی باتیں <sup>ش</sup>ن رہے تھے۔ میں نے سب بچوں کو تنگیبی نظروں سے ویکھااور پڑھائی پرفو کس کرنے کو کہا۔

'' او کے جی چھر میں چلتی جس ۔ آ پ نے میری زری پر خاص توجیز بن ہے۔میرے یاس تو ٹائم ای ہیں ہوتا۔ ارفعت نے آئی بٹی کی تعلیم کے حوالے ہے کہا تو میں اثبات میں سر ہلا کررہ گئ اور رفعت لہلتی ہمکتی ہوئی مین گیٹ عبور کر گئی۔

رفعت اوراس کے میاں کی ٹومیر ج تھی ۔ پچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ دونوں نے گھر سے بھاگ کرشادی کی ہے۔ پھرالیک دن رفعت نے بھی فخر ہےا نداز میں بتلا دیا۔

" محبت تو ميرے لخرونے كى ہے كى والى کورٹ میرج کی تھی۔ جی ہم نے و کیولومیرے گخروکی کیا ہی بات ہے۔'' رفعت کی بات پر میں نے نیوشن آ ئے ہوئے

بچوں کو بو کھٹا کر دیکھا۔

یے ہمدتن کوش تھے میں اس ٹی افقاد پر حیران یریشان بھی ہرروز ایک نئی کہائی اورائیک ٹئ یا ت وہ لا کرمیرے گوش گزار کرویتی ، بسا اوقات تو اس قدر محلم كلا بولى تني كالمرين نظرين شرم المستحق

جایا کرتی تھی اور پھر میں تھبرا کر بچوں کی جانب و مجھتی جو میری نگاہ پڑتے ہی پڑھائی کی جانب منہک ہوجایا کرتے تھے۔ مگر ان کے انداز صاف بتار ہے ہوتے تھے کہ وہ ساری رام کھاس

میں نے بارہا رفعت کی توجہ اس جانب مبذول کروانی جا ہی کہ اگر اُس نے کوئی بھی بات کرتی ہوتو برابر وانے کمرے میں آگر چھے كرليا كرے۔ يول بچول كے سامنے واشكاف الفاظ استعال مت کیا کرے کیگروہ رفعت ہی کیا جو بات کو بھھ جائے۔میری دھیمی آ واز میں کی گئ التجا كوس كرو وايك بلندقبقبه لگاتى\_

''لو جی با جی تسی وی ناں آئے کل کے بچوں کو سب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیچ بھی کہاں بیچ رہے جیں۔ باب بن گئے جیں استادین گئے جیں۔'' وہ جواز تراشق تھی۔

" مگر پھر بھی آپ احتیاط کیا کریں۔ بہال میراا پنا بینا بھی ہے اُس پر کیا اثریزے گا۔ 'میں ئے بھی ایک مدلل تا ویل پیش کی جے رفعت س کر اُن می کردیی۔

میرے میاں جی کورفعت ایک آ تکھرند بھاتی متمی۔ وہ بہت ہی سوبر اور ٹائس متم کے انسان ہیں ۔ جب بھی انہیں معلوم ہوتا کہ زری کی والدہ<sup>'</sup> آئی ہے۔تو کمرے میں جاکر بیٹہ جاتے۔انہیں معلوم تفاكداب رفعت آ وسف محين عن يبل ملخ وانی شھی \_

میںاس قدر باظرف اور بامروت واقع ہوئی ہوں کدمنع ہی ندکر یائی۔

حالانکہ میرے میاں جی نے بار ہا احساس ولایا که اُس توکہا کروکہ کام کی بات کرے اور چلتی 

کام کی بات آ و معے گھٹے پر محیط ہوجایا کرتی ہے اور پھر ہم جسے برا ھے لکھے لوگ بھی نامعلوم کون مروت کی جاور کی نکل اوڑ ھے خاموش ہوکررہ جاتے ہیں بسااو قات۔

پھرایک ون میرے میاں جی نے الی یات کہددی کہ میراتو طیش ہے براحال ہو گیا۔ " ایارتم اس زری اوراس کی مال کو آج سے فارغ كردو- "مير يميان زچي جوكر بول\_ '' کر کیول .....؟ '' میں حیرت ز دو کھی ۔ " اب كيا كبول جانے دو-" ميرے ميال نے بات کو ٹالنا جا ہاتو میں بصند ہوگئی۔

''' بس مجھے بتانا عجیب سالگتا ہے مگر وہ ایجھی عورت نہیں ہے عجیب ی نظروں سے ویکھتی ے۔ "میراتو دل دھک سےرہ کیا۔

" الله مير عصوم فرشة صفت شو بركوتو كوئي يون بھي ديكھ لے تؤميرا ياره گھوم جاتا ، كہال بری نظر سے دیکھنا۔ مجھے تو بالکل میہ بات بہضم نہ بور بی تھی \_میرالال گلانی ہوتا چیرہ دیکھ کروہ پنس

پڑے۔ '' تمہاری تنم میں نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہ

ایک عورت ذات پر بدایک طمانجے سے کم لفظ میں کہ وہ اچھی عورت تبیں ۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب ہرمروت کو بالائے طاق رکھ دوں گی۔ اییخ دل میں اس رفعت کواس قدر کوسا خوب برا بهلا كها\_اور جان جهر اليماط كرليا\_

\$.....\$.....**\$** '' السلام عليكم باجي!'' رفعت نے واخلی ماضري لگائي۔ لفظ أباجي كيريس جزيز بوكش\_ بارمارنعت مجمع تلایکی کروه محم

ہے جا نحاا ورتو لا ۔ " معائی جان نظر نہیں آرہے؟" اُس نے آتے ہی سوال واغا۔

تھی۔ آج میں نے بھی اُسے کسی اور بی نظروں

پورے خارسال بری ہے اور پھر بھی لفظ یا تی .....

میں نے اُس کا طائرانہ جائزہ لیا۔ لب اسک

وہ پورے اطراف میں نظریں تھماتی جارہی

سجائے آئھوں کو کا جل لگائے۔

مرے کان اینے میاں کے نام پر کھڑے

المريول خيريت ہے نال كوئى كام تھا أن ے ؟ و اب ماضى كے در يے وا مور ب ستے ياد آ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ آتے ساتھ ہی اُن کا ہی کیوں یو جھا کرتی تھی۔

'' ناں بی مجھے کیا کام <u>۔</u> 'ووچیکی یانسی منس دی میں نے اُسے الور کرنے کے لیے بچوں کی کا بیاں چیک کرنا شرع کردیں۔ چونبیل پر بھی

زری جو مال کے ساتھ بڑھنے آ کی تھی۔ اپنی جگہ پر بیٹے کر ہوم ورک کرنے لگی۔ '' ویسے بالی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لومیرن

ہونی ہے میری طرح؟''

وه نامعلوم كيا ثوه لينا جاه ريئ هي-'' جی..... بالکل مجھی نہیں۔ ہاری شادی ہروں کی مل رضامندی اور دعا وَل کے سامید ہیں انجام پذر ہوئی ہے۔" میں نے اس کو دو بدو

'' اجھا جی مگر وہ تو لگتا ہے آپ ہے بہت محبت کرتے ہیں۔ 'اس کے لیج میں کرید تھی۔ قبل اس کے کہ میں اُس کو کوئی کرارا سا جواب ویت وروازے پر دستک ہوئی۔میرے میان کی مجے آفس ہے آ بنے کا ٹائم ہوتا تھا۔ بیں نے اُٹھ کر درواز ہ کھول ویا۔ میرے میاں جی تھے۔ میرے آف موڈ کو ویکھ کر بہت دھیمی آواز میں یو جھا۔

میں یو چھا۔ ''کیازری کی ای آئی ہے؟''

اُن کا یو چمنا مجھے بخت نا گوار گزرار حالانکہ
اُن کا کوئی قصور نہ تھا۔ گر میری نظروں کا زاویہ
اُن کا کوئی قصور نہ تھا۔ گر میری نظروں کا زاویہ
اُلا وُنج پار کرنے کمرے میں جا کر بند ہوکر بیشہ
گئے۔ مظلوم ہی تھا کہ اب زری کی ای جان نہیں
چھوڑ نے والی۔ بھی بھار مروکو ہی اپنی نظراپنی بھوڑ نے والی۔ بھی بھار مروکو ہی اپنی نظراپنی بخوش میں ہواہو۔
اُن کھیکا پروہ رکھنا پڑتا ہے اور خاص کر تب جب وہ خوش میں ہے تر میلے ہے ہیں خوش میں واقع ہوا ہو۔
ان بھائی جان بھی نال بڑے شرمیلے ہے ہیں نہ وا کی بار کم سملام از کم سملام از کم سملام از کم سملام اور کی باری زیان

به الم من و یکھتے بین نه بائیں، بندہ کم از کم سلام دعا بی کر نیتا ہے۔ ارفعت کی ول کی بات زبان پر آن کر رکیے سے بین دعا بی کر نیتا ہے۔ ارفعت کی ول کی بات زبان پر آن کر رکی ۔ شایر است ایک ساری کی گئی جمنت الکارت جاتی نظر آگر ہی تھی۔ خوب یہ جا سنورا انداز ، میری نظروں کے زاویہ پر دہ بات بلیت کر الداز ، میری نظروں کے زاویہ پر دہ بات بلیت کر الولیہ

"ویے جی مجھ لگتا ہے کہ اُن کی لومیر جی ہوئی ہے آپ ہے اور کھوں نال جب آپ وونوں بائیک پر گھرے نکلتے ہوتو وہ بڑا ہنس ہنس کر آپ ہے با تیں کر آپ ہے باتیں کر آپ ہے باتیں کر آپ ہے باتی کر آپ ہے باتی کہ بڑے کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ جب بھی گھرے اُگلوآ بت الکری کا وروکر کے خوو جب بھی گھرے اُگلوآ بت الکری کا وروکر کے خوو بر جنافتی حسار بھونک کر نکلا کرو۔ نجانے کتی نگا ہیں تع قب میں ہوتی ہیں جو نظر بدکا کام کر جاتی ہیں۔

آج میں نے اس پہلو پرسوچا تو ایک نئی منطق بھی مجھ میں آئی۔

"" ہاں اللہ کا بڑا احسان ہے ہم بہت خوش میں۔"میں نے سرو نیجے میں جنگا دیا تھا۔ " ویسے اب وہ کمرے میں بند ہوکر بیٹھ گئے میری وجہ ہے؟" رفعت کی بات س کر میں سخت متجب ہوئی۔

أے سب معلوم تفا اور پھر بھی ایسی گھٹیا حرکمتیں۔

''ہاں ماشاء اللہ آ کھ کا بھی پروہ آبوتا ہے اور میرے میان جی بہت نمازی اور پر ہیز گار ایں۔'' میں نے متانت سے اپنے میاں کی تعریف کا۔ '' نو بھلانماز سے کیا ہوتا ہے۔' ارفعت نے حیرت سے کہا۔

یرت سے بہا۔

'' کیوں بھی کیا آپ گونیں معلوم تماز برائی
اور بے حیائی ہے۔ وہ نماز جو نے ول

ہے اپنے معبود برق کے سامنے تجدہ ریز ہوکر
یزھی جائے۔ نماز آئیک وعاہے جواللہ کے سامنے
تہمیں اپنی بندگی کے طریقے سکھلائی ہے۔ الحمدللہ
میرے میاں ای لیے بہلت یارسا ہیں؟''

میں نے کھل کر آج آھے جتادیا تھا۔ وو خاصی ورمیرے میاں کے باہرآنے کی منتظرر ہی اور پھر مایوی ہے چل وی۔

میں جانی تھی کہ وہ کیا جانے کی متمنی تھی۔
میرے میاں کے حوالے ہے کوئی ایسی بات جووہ
گھر گھر جاکر بتلائے ، گرمیرا اور میرے میاں کا
ایک ہی اصول زندگی تھا۔ ایک حصت تلے ایک
کمرے میں بند جا ہے جو مرضی بحث کرو، لڑو،
کمرے میں بند جا ہے جو مرضی بحث کرو، لڑو،
کبر و گرا پنی حجمت سے باہر کوئی لفظ بھی نہ جانے
پائے ادر ہم دونوں کی خوشگوار از دوا جی زندگی کا
راز بھی بی تھا۔

ہم دونوں اپنا جھگڑ انحض اپنے بیڈر وم تک ہی رکھتے ہتھے۔ ہاہر نیدنکا لئے تھے اور یہ بھی ایک الل حقیقت تھی کہ ہماری او میرج نہ تھی گر نکاح کے مقدس بولوں نے ہمیں رشتہ از دواج میں باندھ ویا تھا اور اس نکاح کے رشتے میں رب العزت نے ایسی کشش ایسا پیار رکھا ہے کہ دواجنی انسان اس میں مسلک ہوکر ایک دوسرے کے بے حد قریب آجاتے ہیں اور ول میں ساجاتے ہیں اور علی میں ساجاتے ہیں اور علی میں ساجاتے ہیں اور علی میں ساجاتے ہیں اور میں کرتے ہے ایک دوسرے ہم دونوں بے حدمجت کرتے ہے ایک دوسرے ہم دونوں بے حدمجت کرتے ہے ایک دوسرے میں دراڑ ہمیں رفعت آکر اس محبت میں دراڑ گا گئی تھی اور نہ ہی میری محبت پرنقب زنی اور کی کھی اور نہ ہی میری محبت پرنقب زنی

A --- A --- A

'' میں تو اس شانہ کا منہ بھی و کھنا پہند نہیں کرتی ہیں۔ کرتی ہیں ہیں ہری خرید دہی تھی۔ دہیں آگئ میرا ول چا ہا ایک تھیٹر رسید کر دوں اس بندریا کے منہ پر ۔۔۔۔ اور خوو میں بہت حسین بنتی ہے۔۔ یون لگنا ہے جیسے کسی بندریائے میک اپ کرلیا ہو۔'' جب رفعت کا زور بیال عروج پر پہنچا تو میں نے شخت بے زاری ہے پہلو بدلا۔

'' میں اب بچوں کو پڑھالوں۔ پھر کبھی بات کرتے ہیں۔ بہت حرج ہور ہاہے اُن کی پڑھائی کا۔''

میں نے اُسے احساس دلانا چاہا۔
'' ہاں جی آب پڑھاؤ جی ، میں اب چلتی
موں۔ ایک دو گھر بھی جانا ہے تال۔ فخرو کے
آنے سے پہلے پہلے چکر لگالوں۔ بعد میں تو تخرو
جانے ہی نہیں دیتا مجھ کو۔''

وہ اُٹھ کرچل دی اور میں سوچنے گئی کہ کل یہ وونوں ایک دوسرے کے تصیدے بیان کرتی نہ تھکتی تھیں اور آئ اس قدر نازیبا الفاظ استعال کررہی تھی۔ ہر دفت رفعت کے لیوں پر اپنے میاں کی تعریف رہتی تھی۔ جھے بھی رفعت

ساتھ رہ رہ کرایک اُشٹیا ق سا ہو چلاتھا کہ دیکھوں
آ خرابیا کیا تھا اُس فخر دیم جواپی مال کی عزت
پر دھہ لگا کر رفعت نے گھر کی دہلیز پارکر لی۔
مگر میں ایک با پر دہ عورت ہوں۔ اپنے گھر کی جارہ یواری میں تحفظ کے احساس کوخود میں کرم ہوتے و کیھنے والی عورت، جھے تو کبھی مجبوری میں بھی باہر نگلنا پڑتا تھا کبھی گھر کے دست کا شکار ہوجا یا کرتی تھی۔ کا بی گھر گھر کے جگر کا ٹوں ، کئی بچوں کی ما کمیں ججیے بار ہاا ہے گھر جاتی کھر میں اس لیے گیس جاتی تھی مار ہوجا یا کہ تھی جھر میں اس لیے گیس جاتی تھی اور ا

ا گلے دن شانہ آگئے۔ الفاظ اور انداز لہولہو رفعت جیے بی تھے۔ اور میں درمیان میں چارہ کر لیکن خدا گواہ تھا کہ میں نے بھی رفعت کی بات شانہ کے کا نول تک نہ جائے دی اور نہ شانہ کی بات رفعت کے کانوں تک ۔ بیتو ایک راز ہوتا ہے۔ جس کی امین بن کر حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ یہ کے بارے میں ایک نضول با تیں کرتی ہے رفعت کہتو بہتو بہ ۔۔۔ ' شانہ نے کانوں کو ہاتھ دگائے۔

''' میرے بارے میں ۔'' میں ہونق ی منہ دیکھتی روگئی۔

'' بی آپ کے بارے میں کہ بڑی مخرور ہےاور منہ بیں لگاتی کسی کو۔' میں ہنس دی۔ '' ویکھو بہن بی تو آئی اپنی فطرت اور عادت کی بات ہے کہتی ہے تو گہنے دو۔ گرتم کو کیا لگتا ہے میں واقعی مغرور ہوں کیا؟'' میں نے شانہ کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر پوچھا تو دہ گڑ ہزا کر رہ گئی۔

النال في الناس الله الله

وشيزه (١٦٤)

سیحظ لگی ده رفعت تو خوداین آپ کوکسی قلوبطره سے کم نہیں مجھتی ۔''شانه کی تشبیه پر میں زیرلب مسکرادی ۔

'' رہنے دو شبانہ چغلی ادر غیبت دونوں گناہ عظیم ہیں۔تم آتی ہوتو اپنی بات کیا کروادر جایا کرد۔ یوں اچھانہیں ہوتا تھی کی جیٹھ چیچھے برائی کرنا۔''

میں نے متانت سے ناصحاندا نداز میں کہا تو دومسکرادی۔۔

'' ایک کرئی پھرتی ہے آپ تو بہت ہی اچھی ہو جو آپ کی برائی کرئی پھرتی ہے آپ اس کی بات نیس کرتی۔
جیرت ہے جی ۔' شانہ نے کہا تو میں نے اس کو وکھے کہا تو میں نے اس کو وکھے کہا تو میں ہو کر ۔' میں جانتی مجھ کر اگر تا ہے بیانہ ہمیشہ سرگوں ہو کر ۔' میں جانتی محمل کہ اس کو میری بات کی مطلق مجھ نیس آئی اور اس بات پراس کے چہرے کے تاثر ات بھی شاہد سے ۔۔

دروازے پر دستگ ہوئی میں نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے زری تھی۔ نیکن آج ماں کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ آئی تھی۔ '' یہ میرے پایا ہیں۔'' زری کی بات پر میں نے بلٹ کراس تحض کود یکھا۔

کالی رنگت پر بھدے سے نفوش والے آوی کو زری اپنا پایا بتارہی تھی۔ بیس نے حیرت سے اُس آوی کوو بکھا۔

'' وہ جی رفعت کی طبیعت پھرٹھیک نہیں ہے زری کو میں خود ہی لینے آؤں گا۔'' بیہ کہد کروہ آوی زکانہیں ادرِدا پس جلا گیا۔

رفعت کی بجائے د ہ آ دی نثر بیف ساتھا۔ اور پھر میں چرت کے جانال میں تھی کے کیا ہے وہ جھی

ہے جس کے چہرنے ادر دجا ہت کے گن گاتی
رفعت ملتی نہ تھی۔ اب مجھے وہ وجہ بھی معلوم ہوگئ
تھی جورفعت کو تج سنور کر غیر مرددل کی النفات
حاصل کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ شاوی شدہ ہوکر
ایک بچی کی مال ہوکر شاید وہ اپنی کسی تشکی کا مداوا
کررہی تھی۔ لو میرج کرنے کے بعد شاید بچینا
رہی تھی۔ اس کے میال کو دیکھ کر مجھے اپنے میال
تی کا عکس آ تھوں میں لہرایا۔

ماشاء الله مير \_ ميان جي شصرف ول كے يحد حسين تھے بلكه چروائي الله رب العزت في بحد حسين ويا تھا۔ سفيد دودهيا رُنگت اور يارے بيارے سفيل جو مير الفش يا ير حادى تر تھے۔ ان كے تصور سے اى دل شاد

\$....\$....\$

''کل طبیعت خراب تھی اب کیسی ہے؟' 'ہیں نے مرو تارفعت ہے پوچھا۔

''جی بس بخارسا تھا۔ اُ داس می ہوں اب وہ موج میلا ہی نہیں رہا۔ شبانہ کے ساتھ تو خوب سمیہ شب تھی۔

آج وہ شبانہ کا ذکر کسی اور ہی رنگ ہیں کررہی تھی۔ میں خاموش ہی رہی۔

" کل زری کے پاپا آئے تھے اُسے چھوڑنے آ ہے تھے اُسے چھوڑنے آ پہمی سوچتی ہوں گی کہ وہ کیسی شکل کے ہیں۔ مگر جب میری لومیرج ہوئی تو میں فقط سترہ سال کی تھی ۔ تب کہاں اتن سمجھادر عقل ہوتی ہے۔ ہر کوئی جو مجھ کو دیجھتا ہے کہتا ہے کہتم کہاں اوردہ کہاں؟"

رفعت کی بات پریس بس اُے دیکھتی رہ گئی ۔ برسوں پہلے پنینے والی محبت اب کملا کر مرجعاً گئی ت ''رفعت تم کیمی ہا تیں کررہی ہو محبت تو ول کو د کیھ کر کی جاتی ہے۔اخلاق وعا دات سے کی جاتی ہے جو محبت صرف ظاہری وکھاوے سے کی جائے وہ محض کھوکھلی محبت کہلاتی ہے اور اس محبت کا زعم زوہ بت بہت جلد یاش یاش ہوکر ذھے جایا کرتا

ہے۔ میں نے اُسے کہا تو وہ کچھ بھی اور ناسمجی کے عالم میں سر ہلا کررہ گئ چے تو بیرتھا کہ اُسے بھی تو محض طاہری دولت نے متوجہ کیا تھا۔

اور پیرائس عربیں واقعی انسان ناسمجھ موٹا ہے اور خود کو دنیا کاعقل مند ترین انسان تصور کرتا ہے۔

اگے ون شبانہ اور رفعت دونوں ہاتھ تھا ہے ہئے مسکراتی ہوئی میرے گھر میں داخل ہوئیں تو میں حریب کھر میں داخل ہوئیں تو میں حررت زوہ می ہوکر ہیڈ نیامطر دیکھنے گئی۔
ساتھ ہی مٹھائی کا ڈبتھا ہے شبانہ تھی ۔
''لوجی مٹھائی کھالیں ،ہم نے تو پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی ہے۔ ہاری دوئی ہو جانے کی

خوشی میں۔آپ بھی مند میٹھاکریں۔''
د 'نہیں شکریہ!'' میں نے بولی سے کہا۔
کل تب ایک دوسرے کی چنگی اور غیبت
کرنے والیاں آج ایک دوسرے کے ہاتھ
تقامے یوں سر جوڑے محبت بھرے مظاہرے
کررہی تھیں کہ جیرت ہوتی تھی۔

'' ہائے کیا بتاؤں شبانہ تمہارے بغیر تو ایک ایک بل کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تو بھی تو اتن سنگدل نکلی۔ ذراسا ڈائٹ کیا دیاواپس بلیٹ کرخبر ہی نہ لی۔' رفعت شکوہ کنال تھی۔

" اور تم نے بھی تو میری خبر گیری نہ کی دوبارہ اس سائے جائے سے تیرے یاس آن

تھی اور تو منہ پھیر لیتی تھی۔ بہت بے مروت ہے قتم ہے۔''

' شبانہ اور رفعت ماضی کی باتنیں ، گئے شکوے بیان کر کے دل صاف کرر ہی تھیں ۔

یں ہے۔ وہ سرے گھروں میں بھی تو مضائی کھلائی ہے اور اس نسرین کو تو خاص طور پر کھلائی ہے کتنا خوش بھی ہماری لڑائی پر ، چل وہرااس کا ول جلا کر آتے ہیں۔ اور پھر حمیدہ کے گھر بھی تو جانا ہے اُس کی نئی بہوآئی ہے۔ ور اس کا جائز ولیس کیسی ہے؟' شانہ بولتی جاتی تھی۔

''رہے دو آرج نہیں آج تو تو میرے ساتھ چل بازار ہے اپنی چیل بدلوا کر لائی ہے۔ وہاں ایک ٹیا تھیلا بھی لگا ہے سستی چیزوں کا۔'' وہ وونوں با تیں کرتی ہوئی باہر گیٹ پارکر کئیں اور مجھے سوچوں کے جال میں اُلجھا ایک نے کرواب میں بھنسا گئیں۔

'' کیا واقعی ایسی ہوتی ہے دوئی۔ جب ول چاہا در ہے اور جب ول چاہا سر ہے اُ تاریخینی۔ فصور تو شاید اُن کا جمی نہیں۔ آج معاشرہ جس طرح غیبت چفلی لڑائی فتنہ اور بے راہ روی کی چال چال رہا ہے تو بیست تو ہونا ہی ہے۔ گرایک جان و یا اب بھی ہاتی تھا کچھلوگ جونہم وا در اِک کے انمول موتوں ہے ہالا مال ہیں۔ ان کی تھے اور اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اصلاح کر سکتے ہیں۔

میں نے سوچا اور بچوں کی جانب بلیٹ گئی۔ جوکل کی قوم کا معمار ہیں۔ یہیں سے شروعات کرنی چاہیے۔

بچوں آج کا ٹا بیب ہے اخلاص ، اخلاص ہر شے میں ، ہرر شتے میں۔ " میں شروع ہو پھی تھی اور بیچے ہمہتن گوش تھے۔

### مابنامهداستاندل

## ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

### نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

WWW.WWW.Intelligence.com





" یقینا اسٹڈی کی ضرورت جیشہ باتی رہتی ہے کوئی بھی علم میں کال نہیں ہوتا میس ویا آ ب ضرور اسٹڈی کیجیے گا الیکن چند بوائنش آ ب انجی نوٹ کرلیں ۔ سوشلزم جو یا مار کسزم یا پھر کمیونزم، کوئی بھی دنیا کا نظام اگر دنیا والوں کا خووز اشہ بوافظام ہے تو .....

#### - TOVE AS SOUTH

مزید 10 منٹ نگ گئے آج تو گاڑی نکل ہی جاتی اگر دینگ شکیسی والے کو سارے راستے جلدی چلانے کی تنہیں نہ کرتا رہتا اس دوران وہ خونخوار نظرون ہے اسے بھی گھورتا رہا اور وہ بے فکری سے ببل چہاتی باہر کے نظاروں میں کم رہی۔ جانتی تھی گھر بینچتے پہنچتے ویپک سب محلا وے گااییا ہی تھاوہ ہمیشہ یونہی ہوتا تھا۔

عمر کوٹ جانے والی کوچ تیار تھی روانگی کے لیے اُن کی آمد کے ساتھ وروازے بند کرویے گئے

سیٹوں پر بینچنے تک وہ کی بارڈ گرگائی ویپک کی جسنجلا ہٹ ہنوز موجودتھی۔ جب تک وہ لوگ اپنی مطلوبہ سیٹوں پر بیٹے نہ گئے اب کرا چی سے عمر کوٹ تک 11 ' 12 سیٹنے کی طویل مسافت تھی اور ویپک کوعلم تھا کہ وہ بیہ سارا سفر پڑھتے ہوئے گزارے گی۔اس لیے وہ بھی سکھ کا سانس لے کر آرے گی ۔اس لیے وہ بھی سکھ کا سانس لے کر آرے گی ۔اس لیے وہ بھی سکھ کا سانس لے کر آرے گا کر نیم وراز آ

#### TOTO A POPO .

'' ویا ..... ویا ..... ویا .... جلدی کرو بھی تمہاری گاڑی کا ٹائم ہور ہا ہے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئیں۔'' ویمیک نارائن چلاتا ہو اکرے بیں داخل ہوا۔

دیا کو جلدی جلوگی بیک میں گیڑے تھونتے ہوئے و کھے کر بری طرح جھلا گیا۔

'' یہ بیک اب تیار ہور ہائے 'مہلے سے تیاری نہیں ہو کتی تھی تمہاری ۔''

'' افوہ ..... ویپکتم میرے ہاتھ پیرمت کھلاؤ۔ بس دیکھو میں تیار ہوں۔'' تیزی سے بیک کی زب بندھ کرکے اس نے اپنے بھرے بالوں کوسمیٹ کر کچر میں قید کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پیروں میں سینڈلیں بھی و ال لیں۔

۰۰ تچکیس ...... آئی ایم ریزی ...... ' اُس کی مسکراہٹ دیک کومزید مُلگا گئی۔

° و چلو ...... ' وه دانت کپکیا کر بولاتو وه **جلدی** 

ہے باہر بھا گی۔ اس

باش وارد ن الو حالي ويه اور المر تفقيد بولياء



WW.PANSOCTETY.COM

''اگر آج گاڑی نکل جاتی نا!''وہ زیراب دیرایا۔

''اس ہے پہلے بھی نگل ہے۔'' وہ بھی دھیمے ہے کو یا مختکیا کی ہو۔

بے سلسلہ گزشتہ ایک سال ہے جاری تھا ہر ماہ وہ اینے آبائی شہر 6'4 چھٹیاں منانے ضرور جاتی۔ دیک اُس کا چھازادہی ہمیشدا ہے لینے آیا گرتا تھا دونوں میں بچپن ہے ایسا ہی دوستانہ تھا۔ تقریباً ہم عمر تھے۔

گر دیپک مرد ہونے کے ناطے بڑا پن جماڑنا ضروری مجھتا۔ اور وہ بھی لڑکین کی حدود چھوڑ تے آئ اُسے بڑا تسلیم کرنے لگی تھی یہ دوئ کب چاہت میں تبدیل ہوئی انہیں معلوم بھی نہ ہوا۔

دونوں می ایک دوسرے پر استحقاق جنانا ضروری بجھتے ہتے۔ وونوں نے ہی ابتدائی تعلیم عمر کوٹ میں ابتدائی تعلیم عمر حصول کے بی ابتدائی تعلیم عمر حصول کے لیے جب دینیک نے کراچی یو نیورٹی میں ایڈمیشن لیا تو دیا بھی والدین کے آگے بھند ہوگئی بڑی مشکل ہے دیپک اورا س کے اصرار پر اسے اجازت کی تھی اب وہ پولیشکل سائنس ای خالبہ تھی تو دیپک اینا فرامین مکمل کرنے کی تک و دو میں مصروف ..... فرانوں ہی ہاشلز میں مقیم ہتے۔ دونوں ہی ہاشلز میں مقیم ہتے۔

و پک اپنے دوستوں کے ساتھ ہوائز ہاسل میں اور دیا گرلز ہاسل میں تقریباروز ہی ملتے ..... وہ ہر جگہ ای کے ساتھ آتی جاتی اُن کے حلقہ احباب میں سب ہی اُن کی اس دوئی ہے بخو لی واقف ہتھے۔آئ جھی دونوں ساتھ ہی عمر کوث روانہ ہوئے تھے جہاں اُن کے والدین اُن کے

''' نمستے ما تا بی ..... نمستے با کرجی .....'' گھر میں داخل ہوتے ہی دیا نے نعرہ لگایا۔ '' میری رانی ..... بٹیا آگئی ..... جیتے رہو بیٹا .....خوش رہو۔''

" دولیں سنجالیں اس جڑیل کو، میں بحفاظت کے آیا ہوں اور اب اس گھر پر بھگوان ہی کر پاکر کے آیا ہوں اور اب اس گھر پر بھگوان ہی کر پاکر کے دویا کر سے دویا دورکرشن نارائن کی دعاؤں کے جواب میں

رہ ہے۔ '' ہاں .....تم مجھے لائے ہو یا میں تہ ہیں لائی ہوں سارے رائے تو سوتے ہو تمہاری اور سامان کی حفاظت میں کرتی رہی ہوں۔'' وہ اُسے رہان چڑا کر بولی۔

''ارے ارے آتے ہی لڑنا شروع کر دیا شہ جانے تم لوگ وہاں کیے امن ہے رہے ہو۔ چلو جائے تم لوگ وہاں کیے امن ہے رہے ہو۔ چلو جاؤ ہاتھ منہ دھولو بیس کھانا لگالوں۔'' رویا دیوی نے پیار سے دونوں کو گھر کی وی۔ کرش نارائن حب عادت شجیدگی ہے اپنی پوجا بیش مصردف رہے وہ عمونا کم ہی گویا ہوتے دونوں نے اُن کا لیا ظامی کرتے تھے۔

دیپ کے والد منو ہر کم پنی میں ہی اے بیسی و اسے بیسی و کے شعے۔ کرش نارائن نے ہی دیپک اور اس کی ماں کوسہارا دیا تھا۔ جھیجے ہے اس کی ماں کوسہارا دیا تھا۔ جھیجے ہے اس کی میں دور کرتی تھیں اور کی کی ویپک کی شکل میں ہی دور کرتی تھیں اور اُسے بھر پورمتا دیتیں تھیں۔

و پہلے بھی پہلے ای ماتا ہی کے پاس جانے کے بجائے چھااور کچی کے حضور حاضری و بیٹاز یادہ ضروری سمجھتا تھا۔ ای لیے اب رویا و یوی اور کرش نارائن کے آشیر باو لے کر فورا اپنے کرش خاتاہ سارے رائے سکٹ کھاتے ہوئے وہ پراٹھے اور اُجاریا وکرتی رہی تھی۔ '' میری تیاری کھمل ہے تم اپنی کہو ....' وہ مطمئن ہوکر ہولی۔

''میری کیا تیاری .....دو پینت .....دوشرش تمهاری طرح ہرروز کا ایک نیا جوڑا، کاسمیفکس ، جیولری ،سینڈلز اور نہ جانے کیا کیا الا بلا .....' وہ اُس کا بڑاسا بیک دیکھ کر بولا۔

اُس کا براسا بیک دیلی کر بولا۔
'' تو تم کیوں جلتے ہوتم بھی رکھ لو بیسب
'' وہ بھی ایک ڈھیٹ تھی۔
'' چلو بس بحث ختم جلائی سوجانا تا کہ اس فریش اٹھواس وقت۔' دیکے نے ہی ہتھیارڈال

یو نیورش آکر دوبارہ وہی مصروفیات شروع ہو گئیں تھیں ای دوران ویا کے ڈپارٹمنٹ میں نئے پروفیسر کی آمدگی دھوم کچ گئی۔ پروفیسر طلال عبای حال ہی میں PHD کر کے امیر بکہ سے لوٹے تھے۔ اکثر بیت اس آمد پر جیران تھی کہ دہ اتنا برا صنے کے بعد واپس اپنے ملک میں آکر معمولی ہے لیکھرار بنے پر کیوں ترجیح وے دے رہے

اُن کی پرستالتی کے متعلق بھی اُن کی آمد سے قبل چہ گوئیاں جاری تھیں۔ کسی کا خیال تھا کہ وہ بوڑھے ہے بد مزاج سے بخت گیر ٹیجر ہوں گے تو کوئی اُن کی شاندار کر لیس فل پرستالتی کے گن گار ہا تھا۔ ہر ایک اسٹوڈ نن ایکسائیٹڈ تھا ۔ گار ہا تھا۔ ہر ایک اسٹوڈ نن ایکسائیٹڈ تھا ۔ لاشعوری طور پر دیا بھی اُن کی آمد کی منتظراس روز جلا ہی کلاس میں موجودتھی ورندا بی لا اُبالی طبیعت جلد ہی کلاس میں موجودتھی ورندا بی لا اُبالی طبیعت کے سبب اکثر وہ لیب ہی آئی تھی۔ کے سبب اکثر وہ لیب ہی آئی تھی۔ عموماً اُس کی فرینڈ زبھی لڑکیاں کم لڑکے عموماً اُس کی فرینڈ زبھی لڑکیاں کم لڑکے زیادہ تھے۔ لڑکیاں خود بھی غیر مسلم ہونے کے زیادہ تھے۔ لڑکیاں خود بھی غیر مسلم ہونے کے

" بٹیا آئی جلدی سے گر رجاتا ہے آخر کب تیری تعلیم ختم ہوگی۔ تیرے آئے کا تو مجھے پہتہ ہی نہیں چلنا مگر تیرے بن ایک ایک بل صدیوں کے برابرلگتا ہے۔''

رویا دیوی بردی اُدای سے کہدر ہی تھیں۔ اور دیا جورات ہی سے اپنی پیکنگ شروع کر پیکی تی ۔ سب چھوڑ چھاڑ اُن کے پاس آ جیٹی ۔

'' ان اسار اواس تو ند ہوں میں ہر ماہ آ بھی تو جاتی ہوں نا! تُو خود ہی تو کہتی ہے پیکھ کھونے کے لئے پیکھ یا نامجی پڑتا ہے۔''

انتہائی سنجیدگی ہے کہ ہوئے اس ایکے پہ روایا دیوی اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیپک کا مشتر کہ فہقبہ بلند ہوا تو وہ بری طرح جھینپ گئی۔

" کیا مطلب ہے .... یہ آپ لوگ ہس کیوں رہے ہیں۔ "ہونق ی ہوکر بولی۔ " جھلی نہ ہوتو ... کچھ پانے کے لیے چھ کھوٹا پڑتا ہے۔ "رویا دیوی ہنتے ہوئے لولین۔

تو وہ بھی ایٹے جلے کی ترتیب پر غور کرتے ہوئے بچائے شرمندہ ہونے کے زور زور سے منے گئی۔

ب ن جہال تمہارے قدم پہنچیں وہال ہر شے النی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہے کیوں چلے آئے روائی تو صبح ہے ہماری۔'' وہ فوراً دیریک کی طرف متوجہ ہوگئی۔

'' 'متہمیں دارن کرنے ۔۔۔۔۔۔ انجمی سے تیاری کرلو۔ صبح ہڑ بونگ میاؤگ یاد ہے پچھلی دفعہ سارے راہتے مال جی کے ہاتھ کا اچار اور پراٹھے یادکرتی رہیں تھیں۔''

کی کی بار وہ جلدی میں دو پہر کے لیے رویا ویوی کا بنایا ہوا کھانا گھر ہی بھول گئے تھے اور سبب اکثر اس ہے کتر الی مہتیں اور لڑکے عالیا اُس کے سحر انگیز حسن ،معصوم شخصیت اور بے تکلف گفل مل جانے والی عاوت سے خوب مستفید ہوتے ۔

اگلی نشست پر براجمان وه ہمه تن منتظر تھی۔ تب ہی سرگوشیاں می ہونے لگیں ۔

'' سرا آگئے …… سرا گئے۔'' پر دفیسر طلال عبابی گرے سوٹ میں ملبوس، مجموری روشن آگھوں، گہرے براؤن بالوں اور سرخ وسپید رنگست پر ہلکی ہلکی واڑھی کے ساتھ انتہائی شاندار شخصیت سے حامل نظرا ئے۔

''اونہو .....اونہو ..... السلام علیکم ورحمته اللہ .....''ان کے تفکیعار نے پر لکاخت خاموثی اور پھر غیر متوقع طور پر انداز شخاطب نے سب کو اوکھلا دیا۔ وجیمے وظیمے وعلیکم السام کی آوازیں اکھر نے لگیں۔

''آئ میری آپ کے ساتھ پہلی کائی ہے۔ لہذا لیکچرکل پر اُدھار رکھتے ہیں ۔ کھ تعارف موجائے تو کیبیارے گا؟''

اُن کی شکفتگی ہے بھر پور آ داز گونجی تو ایک بار پھرسب جیران رہ گئے ۔ان سب کا تقیقی خیال تھا کہ اب وھواں وھارتھم کی انگش شروع ہوگی اور ویا جیسی اردو میڈیم ہے پڑھنے والی لڑ کیاں تو خاصی پریشان بھی تھیں مگر انتہائی شائشگی ہے اُروو میں مخاطب ہوکر انہوں نے سب کو ورط محیرت میں ڈال ویا تھا۔

باری باری مراسنو ذنث نے تعارف کروایا۔ '' ویا تارائن .....''

اُس کا نام من کرنہ جانے کیوں وہ چونک ہے گئے تھے۔ وہ اکیلی غیرمسلم لڑکی تھی۔ اس کلاس میں اور اُس کے نام سے بی ہے بات خلام موجواتی

التی پہلی بار و یا کو بھی اس احساس نے آگھرا۔

لیکن پھروہ اُن کی بحرا کمیز گفتگو ہیں کم ہوگئ۔

'' مجھے ووستانہ ماحول ہیں ہڑ ھانا پہند ہے۔
آپ اور ایک بات اور ہیں آپ کو پولیٹ کل سائنس کا بہت اہم سجیکٹ ہی نہیں عام طور پر ہرانسان کا بہت اہم سجیکٹ ہی نہیں عام طور پر ہرانسان اور سوسائن کو بیش اہم ایشو پر لیکچر ویا کروں گا۔

اور سوسائن کو بیش اہم ایشو پر لیکچر ویا کروں گا۔
میرے لیکچر ہمیشہ کمپریٹو ہوتے ہیں ۔ نظام سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو ہے۔ ہیں اُن کا سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو ہے۔ ہیں اُن کا سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما کرتاہے جس سے ہم سیاسیات جس سے ہم سازی کابی وہ ہنو واُن کی گفتگومن رہی تھی۔

دیا کو بھی اچنہ جا اس میں ہو واُن کی گفتگومن رہی تھی۔

دیا کو بھی اچنہ جا ۔

ا اور یہ کیے؟ کا سے؟ اور یہ کیے؟ اور یہ کیے؟ کا سوال اُسے ہر روز پوری میسوئی اور توجہ کے ساتھ سرطلال کی جانب راغب کرتا گیا۔

آج ہم عالمی کے پراٹھرٹے اور پھڑا پی موت آپ مرجائے والے نظاموں کا پچھ تنقیدی جائزہ لیں گے۔ سوشلزم، کمیونزم، سیکولرازم، مار کسزم، کمپیطلوم کئی روز ہے وہ اِن ازم .....ازم کے کرو گھوم رہے تھے۔

آئے و تقریباً ساری کلاس ہی بوری بیٹی تھی۔ ویا سمیت سب تبدیلی کے خواہاں تھے۔ شاید سرطلال اُن کی نفسیات سمجھنے لگے تھے تب ہی آج مختلف اسٹائل میں نظر آ رہے تھے۔

'' ہاں تو مس ویا! مس دیا نارائن آپ کے خیال میں اِن مب نظاموں میں کیا خامیاں خیال میں اِن مب نظاموں میں کیا خامیاں محسوس ہوتی ہیں۔'' اچا تک براہِ راست اُسے مخاطب کر کے ووتو ہمہ تن گوش تھے جبکہ ویا جواس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھی ہراہاں ی کھڑی

''بی ..... سر .....وہ ..... میزا خیال ہے سر مجھے مزیداسٹڈی کی ضرورت ہے۔'' شرمندگی کے ساتھ جواب آیا۔

" یقینا اسٹری کی ضرورت ہمیشہ باتی رہتی ہے کوئی بھی علم میں کال نہیں ہوتا میں دیا آپ ضروراسٹری کیجے گا۔ لیکن چند پوائنٹس آپ ابھی نوٹ کرلیں۔ سوشلزم ہو یا مار کسزم یا پھر کمیوزم سے کوئی بھی دنیا کا نظام اگر دنیا دالوں کا خود تراشتہ ہوا نظام ہے تو وہ قطعی خامیوں سے مبرا میں ہو گا ہے اسے دین کا ہی درجہ کیوں نہ حاصل ہو۔ نظام زندگی وہی بہترین کا ہی درجہ کیوں نہ جامع ہوگا جے خاکق کا منات نے خود تر تیب دیا جامع ہوگا جے خاکق کا منات نے خود تر تیب دیا ہو۔ کیونکہ خالق کا گنات کے خود تر تیب دیا ہو۔ کیونکہ خالق کا گنات کے خود تر تیب دیا ہو۔ کیونکہ خالق کا گنات کے خود تر تیب دیا ہو۔ کیونکہ خالق کا گنات کے خود تر تیب دیا ہو۔ کیونکہ خالق کا گنات کی تو ہوگا ہے۔ اس کے خود تر تیب دیا ہو۔ کیونکہ خالق کا گنات کوئی کام بھی عبت نہیں ہوتا اس لیے انسان کی تحلیق بھی ایک خاص مقصد کیا ہوتا اس لیے انسان کی تحلیق ہی ایک خاص مقصد کیا ہوتا ہی ۔ کیا آپ لوگ جانے ہیں دہ مقصد کیا ہے تا ہوں نہیں ایک سوال کر بیٹھے۔

''اریپ مود بانداً تحد کھڑا ہوا۔ ''انسان کوخلیفہ ٹی الارض بنایا گیا تعنی اللہ کا نائب تا کہ دہ اللہ کے دیکے ہوئے نظام کو ونیا میں رائج کریسکے۔''

" ایکسیلند ....." سرطلال پُرجوش ہوکر لے\_

را تم نے درست کہا یہ ہی ہاری الہای کابای کتاب کہتی ہے ہاری خلیق بے مقصد نہیں۔ جب کا کتات کا معمولی ہے مقصد بیدا کیا گیا تو ہم کیے بے مقصد بیدا کیا گیا تو ہم کیے بے مقصد بیدا کیے جاتے۔ اور آپ ویکھیں کہ کا کتات کی ہر شے سورج، چاند، ستار ہے، سمندر، جھیلیں، دریا، پہاڑ ..... ورخت چند پرند .... ہر شے اللہ کے بتائے دوخود انسان کا اینا آپ اُس کا دل، دماغ، خود انسان کا اینا آپ اُس کا دل، دماغ،

آ تھیں، کان، ناک، گروہ، چیپورے، بلد مرکولیش، حی کہ پلکوں کی جنبش تک ہمارے رب کی رضا کے مطابق ہوتی ہے ہم جابیں تو اپنی مرضی ہے اپنے افقیار ہے نہ پجھ کر سکتے ہیں نہ کی سسٹم کوروک سکتے ہیں صرف اور صرف یہ نظام حیات ہے جوہم نے اپنے افقیار اور اپنی خواہش نفس کے زیر اثر اپنی ہی مرضی کے تائع کرد کھے ہیں۔

یں دجہ ہے کہ ان نظاموں میں طبقاتی کش کش، لا دنیت اور افراط و تفریط کا معاملہ محسوں

اُن کا ایک آیک لفظ ویا کے ذہن میں بی روزی کی ایک لفظ ویا کے ذہن میں بی روزیا روزیا کے دہن میں بی روزیا کے دہن میں ہوریا تھا کہ مرطلال جیسے اس سے ہی مخاطب ہوں۔
'' دہ کوئ ہے؟ اُس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دہ کس کے بنائے ہوئے رفظام کے تالیع

" ویا ..... دیا کیا ہوا ہے تہہیں ..... میں کب ہے تمہیں حلاش کررہا ہوں ۔ تم نہ جانے کہاں کم ہو ..... وی ہو ..... کی ہے ہیں جب خلا ہے تھی ۔ ہو .... وہ در کو حلاش رہی تھی ۔ " وہ ہنوز دیا تی طور پر غیر حاضرتھی ۔ " اٹھو یا ر ..... کیشین چلتے ہیں بہت بھوک گئی ہے ۔ " دیپک نے اسے باز ووک سے پکڑ کرا تھا یا جب وہ بری طرح چوکئی ۔ تب وہ بری طرح چوکئی ۔ تب وہ بری طرح چوکئی ۔ تب وہ بری طرح چوکئی ۔ " آل .....ا چھا چلو ۔ "

پھڑا کثر وہ مرطلال کے آفس میں یائی جائے نگی۔ وہ اے بھر پورتوجہ دیتے اور ہر و فعہ کوئی نہ کوئی ایبا سوال کرویتے جو اسے سوچ کی نی را بول کا را ہی بنا ویتا \_

وه السمليج مين سوچتي رئتي، ﴿ قِوم خود ساخته غداجب، او مان اور نظام حیات اینانی رئی اور تاریخ میں ماسوائے زوال پذیری اور ذلت و رسوائی کے کوئی تمغہ حاصل نہ کرسکی ۔ رشیا اِس کی تازہ ترین مثال تو سامنے کی ہی بات ہے۔ پھر هارا زبهب مس طرح ترتيب يايا؟ به نظام حيات کس نے اور کب بنایا؟ ہماری ویدیں جنہیں ہم آ و کرنچھ (اولین کلام) کہتے ہیں کس کے ذریعے الم يك يتونيل؟

دواکٹر دیک ہے اسنڈی کا بہانہ کر کے سر طلال کے باس آ جاتی۔ایک روز اے بھی سوجھا كه وه أن عيه يوجه ده ياكنهن كيول يط آئے۔ ایک تاباک مستقبل جھوڑ کریے'' ٬٬ تأبناك مستقبل؟ ثم كيالمجھتى ہو ديا،

امریکه میں رہنا، والرز میں کھیٹا ہی تابناک متعقبل كى وليل ہے؟"

'' خاہری بات ہے۔' وہ ایک وم بولی۔ ''' منیں ویا ..... مستقبل نہیں حال ہے اور نس حال بھی حال نہیں رہتا بھی نہ بھی ضرور ماضی بن جاتا ہے مستقبل تو وہ ہے جو ہماری اس دنیا کی زندگی کے بعد مارے رب کے سامنے ہمیں حاضر ہونے کے بعد :ربیش ہوگا اور وہ تب ہی تابناک ہوگا جب ہم نے اس کے لیے اسے رب کوراضی کررکھا ہو۔

اور جانتی ہو ہارا رب ہم ہے کیے راضی ہوسکتا ہے،وہ ہم ہے کہتا ہے.....''بیجاؤ خودکوادر ا ہے اہل وعیال کوائ آگ ہے جس کا ابندھن

بنیں کے انسان اور مختر .....' '' یہ ہاری کتاب قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے کہ آگر ہم نے خود اور اپنے ابل وعیال کو دنیا کی حرس ، ہوں اور طمع ہے نہ رو کا تو ہم صرور جہنم کی آ گ میں جا گریں گے۔ میں نہیں جا ہتا کہ میں یا

میری نسل بلکه میری یوری قوم اس تباهی کا شکار ہو بس میں ای لیےلوٹ آیا۔''

وہ اُن کے عظیم الثان خیالات من کر جتنی حیران ہوئی اتن ہی گرویدہ جھی ہوتی چلی جارہی تھی۔ آ وا گون کا نظریہ تؤ اُن کے ہاں بھی موجود تھا ایک کے بعد ووسرا جنم .....لیمن اس طرح ووسرے جنم ما دوسری زندگی کی فکر کرتے اُس نے لیکن بارکسی کو دیکھا تھا۔ آپ میہاں خوش ہیں سر!وه کویا ہوئی ۔

'' گيون نبيس ..... يهان سب ايخ بين ..... مگریہ جونی جزیش ہے ناا جوسب سے بڑا قیمی سر اید ہے مارا بس میں کھ الروای ہے ول حابتا ہے لیکخت سب کے ول و و ماغ خیالات الموارسب بدل والول " ووسى يح كي طرح جا ندى طلب كررے تھے۔

'' ویا .....'' بس نظر بھر کر رہ گئی۔ بیدا نتہائی خو ہرو' حساس اور اس قدرتعلیم یا فتہ محض اندر ہے بالكل كسي شفيق مال كي ظرح تھا جو بے غرض محبت لٹائے چنی جائے۔

اُن کی صحبت اے بھی بدلتی جار بی تھی۔ اُس كا ول بي شبيس و ماغ جهي .....خيالات بهي .....خي کہ احساسات بھی سیرطلال کے نام ہوتے ہلے جار ہے ہنے وہ اُلجحتی بھی .....ان کی شخصیت ..... سحرز دہ آ داز اور بھی اُن کے عقا کد.....ان کے خیالات .....اس کی سوچ کا ہرزاویہ تبدیل کیے ديت\_اب ولايروا ..... أبالي ي ..... ويانبيس ری ۔ ہمسٹر کی تیاری کے بہانے کمرے میں بند صرف سوچتی .....ادرسوچتی چلی جاتی ۔ اپنا بچین، اپنا گھریار، رہن مہن، پوجا پاٹ ....سب اجتبی لکنے لگا تھا۔

سے لگا تھا۔ ول کی و نیا ہی بدل گئ تھی۔اسے لگئا تھا اب تک وہ غلط تھی۔۔۔۔۔ غلط ہے۔۔۔۔۔ مگر تیجے کیا ہے؟ یہ گرہ ابھی تک نہیں کھل سکی تھی۔ بالآ خر میسوال بھی اس نے سرطلال عباسی کے سامنے ہی رکھ دیا۔

" سرآپ نے بیسب ادراک کہال سے ماصل کیا؟ خدا اور بندے کے تعلق سے متعلق ۔۔۔ وہ تو رہے کہ وہ اچا تک مجسم سوال بن گئی۔ وہ تو کب ہے متعلم سے متعلم سے متعلم سے متعلم سے کہ وہ بیسوال کرے اور وہ اے جنت کی را ہوں کا پتا بتا ویں۔

یہ معصوم حسن پہلی نظر میں ہی انہیں گھائل کر گیا تھا گر یہ اوراک کہ وہ ہندو ہے اُن کا ول چیرے ڈالٹا گر پھر انہوں نے تنہیہ کرلیا تھا کہ وہ ضرور اسے دائرہ اسلام میں لانے کی سعی کریں گے۔ وہ تو آئے ہی ای سلیم شے کہ اپنی نوجوان قوم کوآ فاقی دین .....

وین اسلام کی حقانیت ادر افضلیت کا وہ درس دیں جوانہیں آج مغلوبیت کے غاروں سے نکال کر تاریخ کے ردشن ابواب کی طرف اقوام عالم کاامام بنا سکے۔

بہت عرصے پہلے USA میں ہی اسلا کہ سرکل جوائن کرنے کے بعد انہوں نے یہ بیڑا اضایا تھا پھراس کے ملی اظہار کے لیے اپنے وطن نوٹ آئے جہاں تو جوان نسل مغربیت کی اندھی تقلید میں اپنی خودی کو ناکارہ ہی نہیں پر باد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے ای دفت اپنی سائیڈ وراز کھونی اور قرآن حکیم معدار دوتر ۔ وتقییراً س

کمرہ بند کے بس قرآن ہی زیر مطالعہ رہتا۔
جہاں انگتی سرطلال کے سامنے حاضر ہوجائی۔ وہ
بھی اسے رسانیت سے سمجھاتے، نے سوال
اٹھاتے اُس کے ساتھ نے جواب تلاشے ....
ویپک اپنی پڑھائی ہیں گئن اسے مصروف و کمیے
کرخود بھی احتیاط برشنے لگا کہ شاید اس بار وہ
سجیدگی سے پوزیشن جاسل کرنا چاہتی ہے۔ ای
ووران سرطلال وو دان انگ غیر حاضر ہے درندان کے
وفدتھا کہ وہ کلاس سے غیر حاضر سے درندان کے
انداز
لیکے رز بہت با قاعدگی ہے ہوتے اوران کے انداز
اور محبت و شفقت کی بنا پر ہر اسٹوڈ نش اُن کی
اور محبت و شفقت کی بنا پر ہر اسٹوڈ نش اُن کی

جب وہ دو دن نظرنہ آئے تو دیا کے ساتھ ساتھ سب ہی ہے چین ہوگئے۔ ایڈ منسٹریشن بلاک سے پیتہ چلا سرطلال علیل ہیں۔فوراً لڑکول نے اُن کا ایڈرلیس حاصل کیا اور نقر یباً 20 10 10 اسٹوڈ نٹ جانے کو تیار ہے۔ دیا کو اسٹے سارے لوگول کی موجودگی میں جانا بہت بجیب سالگ رہا تھا۔سواس نے کلاس فیلوحا دے ریکویسٹ کر کے سرکا فون نمبر لے لیا۔

مب يجي بوخ بوخ بيني مم من بوگي-'' د یا.....التد تعالیٰ کی ذات پرایمان' تو کل

اور عبر وہ صفات ہیں جن کی مدو ہے آ دی مشکل ترین حالات ہے بھی بخیر وخو بی گزر جاتا ہے۔تم

مجھر بی ہونا میری بات ..... "آج وہ اس ہے سوال کرر<u>ے تھے۔</u>

اُن کا لہجہ تھا تھا سامحسوں کر کے وہ چونک

''او ہ سوری سرایس نے آپ کا حال تزیدے چھا

'' کوئی بات نہیں ۔'' وہ اس کی ترمندگی

بھان*ے گئے۔* ''اب گھراآ کر ہوچھنااو کے ....میرے پچھ كيب آ گئے ہيں پھرمليں گے۔ اللہ حافظ'' انہوں نے بات ہی جتم کر دی۔ شایداب و ہ اُس کا

فيصله سننے كے خوامال تقے۔

وه مهارا ذن .....مهاری رات بپوچتی رهی.... دو ماہ ہے وہ گھر بھی نہیں گئی تھی۔ یٹا تی کے مزاج کی گرمی اور ما تنایجی کی ممتنا کی شدنڈک ..... ویمیک کے ساتھ بچین کی محبت اور اب دین اسلام کی طرف رغبت ..... اینے مقصد حیات کا ادراک أے ہر نے ير حادى تظرآنے لگا تھا گرآج وہ

ول کی عدالت میں احتساب کرنے بیٹھی تھی۔ کہیں مدرغبت محض سرطلال کی شخصیت ہے مرعوبیت تونبیں کہیں وہ اُن کی محبت میں گر فتار بو حبیس ہوکٹی۔ اُس کا دل ہاں اور ناں کی ملی جلی کیفیت کا شکارتھا گر ایک بات سطیھی کہوہ اب میں پیخ رستہ جان چکی ہے اور اس راہ ہے لوٹنا اب ناممکن ہے پس اب اے آ ز مائشوں کی اس بھٹی میں قدم رکھنا ہی تھا جاہے یہ قدم تنہا اٹھتا یا سر سیل منبر تھا، جے کافی در وہ پکڑے سوچی رہی کہ کیا کرے۔

عجیب سالیل ہور ہاتھا بالآ خراس نے ہمت کی اورائیے میل ہے تمبر ملائی لیا۔

''السلام عليكم .....!'' ميلو كے بچائے سلام س کر وہ کظہ مجر کے لیے حیب می رہ گئی۔ مجر نے ساختة حسب عاوت سوال داغ ويا\_

'' ميدا ّب ايك وم سلام كيون كر ۋ التے ہيں\_ ''وہ فورا پیجان گئے تھے کب ہے منتظر بھی تو تھے اس آواز کے ....

اس کیے کہ ہمارہ مذہب ہے جی سرام سلامتی ..... جمیس سلامتی محلیلانے کی تأکید بھی کرتا ہے تو ایس کیوں چھیے رہوں اس کار خیرے۔' '' اور وه جو ساري و نیا میں انتہا پسندي اور وہشت گردی کا کیبل مسلمانوں پرتھو یا جار ہاہے أس كاليس منظركيا ہے؟" ؛ و و مالكل بحول كئ وكهاس نے فون کیوں کیا تھا۔

'' سیجھی دیا دراصل خاری آ زمائش ہے اسلام ہمیں امن واخوت کا درس ویتا ہے۔شریسند استعاری قوتیں ای بات سے خائف میں کہ اسلام كو مائينے والے امن واخوت ٔ باہمی خيرخواہی اور محبت فائح عالم کے ہتھیاروں ہے لیس ہوکر اس ہے جل کہ ونیا پر جھاجا کیں انہیں اس قدر بدنام کردیا جائے کہ لوگ اُن سے غیر شعوری طور يرخا نف ہوکر بدول ہو جا تمیں اور ہم مسلمان بھی اگرآ زیائش کی اس محش میں پڑ کرمبراورحو صلے کا یماڑین جائیں تو بڑے ہے بڑا طوفان بھی آ کر تکرا جائے کیکن وہ اپنی جگہ جے رہیں گئے۔ای کیے تو کہنا ہوں دیا کہ فیصلہ کر ڈانو..... بغیر ذ رے ..... بغیر جبھئے .....'

آج: واس سے برطلا اظہار کررے تھے۔وہ

طلال کے ساتھ ....

وہ فیصلہ کر کے مطبئن ہوگئی اور پُرسکون مینز نے اُسے آگھیزا۔

\$....\$

و دسرا دن شاید تھا ہی بہت روشن یا پھرا ہے محسوس ہور ہاتھا۔ وہ بہت فریش محسوس کررہی تھی تب ہی دیک کی کال آگئی۔

'' کہاں ہو یار ..... کتنے دن ہو گئے تم سے بات میں ہو یاری نہم نے کی ساتھ کیا ....اب الي بهي كياية حالى ، آج تم كلاسز بنك كرومين مہیں لینے آر با ہوں۔''وہ استحقاق سے کہدر ہا

د ، نبیس و بیک پلیز .....ا بھی نبیس .... " آج وه خلاف تو تع است انگار كرراي تقي ورنہ تو اس ہے بل و واس کی کلاسز چھٹر وا ویتی تھی محض اپنی آ وَ نُنگ کے لیے اور آج ..... وہ حیران ہی تو رو گیا۔

" كيول ويا إتمهارًا ول تيس جاه ربا تهين تھومنے کے لیے..... 'رُوہ استفسار کر رہا تھا۔ ''نہیں ویب....آج <u>مجھے مرطلال کے ہا</u>ل جانا ہے۔ وہ بہت میار ہیں کافی ون سے نہیں آئے اس لیے میں آج اور نہیں نہیں جاؤں گی۔ '' اوہ .....'' وہ سرطلال کا تذکرہ اس ہے پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی اور و واسے عام تی بات تجھ کرٹال دیتا مگر آج اے اپنی آفررد کیا جانا نا گؤارمنسوس ہوا۔

' کیا یہ بہت ضروری ہے۔' اس کے کہے

'' بال بهت.....''وه بھی حتمی لیجے میں ہولی تو د پیک نے بغیر تجھ کیے مو ہائل آف کرویا۔ پیکھلا ا ظبيار تقانا راضكي كأمكر ..... " سوري ديب اب مهران عرب ما يي

ہے۔ مجھے اپنے آپ پراب کو کی اختیار نہیں رہا۔ تمہاری ٹارائسکی تو اب ساری عمر میرے ساتھ رہے گی ۔ کاش تم جھی جلداس کے عادی ہو جا ؤ ۔'' وہ تفکر کی گہری لکیریں ماتھے پرسجائے سوجوں میں معم ما ہر چلی آئی نے

مرطلال كالكر تواہمعلوم نہ تھاای لیےاس نے انہیں دو مار و کال کی ۔انہوں نے فور آہی شوفر مین کی آفرکر دی تھی اور اب وہ اُن کی گاڑی کے انتظار میں اسٹاپ پر بی آگئے۔ 🕛

میجیمه بی دمیر میس باور دی شوفرمقرر د حبکه موجود تھا اور وہ اس کے ساتھ سرطلال کے بال روال دوان ..... سوچول چين کم ..... اچا نک وه خونک اُتھی۔شوفر نے گاڑی میں لگا ریکارڈ ریلیئر آن کر دیا تھا قرآن پاک کی محر آنگیز علاوت جاری تھی۔عربی تبچو پیر کے ساتھ کوئی انتہائی خوش الحالی ہے تلاوت کرر ہاتھا۔

دیا کواینا دل و د ماغ گویا کسی سحر میں جکڑتے ہوئے محسوس ہونے کھے۔ قاری اب تلاوت کا رَجمه فِينَ كُرِ فِي لِكُ تَقِيدٍ

ہر ہر لفظ آ گی کے نے در وا کرریا تھا۔

ئے راستہ بہت پُر خارے حمہیں بہت مصائب . كاسامنا جوگا \_'

اس کا ول ذروا ہے دینے لگانہ پتاجی توحمہیں حان ہے ہی مار ڈوائیں گے۔ ماں جی کی محبت ہے محروم جوئر کمپاں جاؤ کی اور دیبیک .....

شاید و و بھی مہیں بھی معاف نہ کرے ..... کوئی سہارا ہے بھی تمہارے یاں جواتنا بڑا قدم القائے نیکی ہو .....

" باں .... ہے ....خود ہی جواب بھی آ گیا الله ي العالمين و على على الكياب

' د نہیں ہرگزنہیں سر!'' وہ بےساختہ اُن کی بات کا ث گئی ۔ وہ اُن کامغہوم و مدعا سب سمجھ کئی

'نہیں سریہ فیصلہ میں نے سراسرا بی وات کو،اینے رب کی معرفت تک پہنچانے کے لیے کیا ہے۔آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ کیں۔'' اُس کے لیجے کا یقین انہیں شانت کر گیا۔ د دلیکن سر.....' وه بری طرح چونک گئے۔ '' لیکن ......ی تو اصل آ ز مانش تقی ۔' '' درامل سر ..... دیپک میرا بجین کا منگیتر ہے بلکہ تھا۔اب جبکہ میں تنہا رہ جاؤں گی اپنے خاندان کو چھوڑ کر مجھے لاز فاسمی سہارے کی ضرورت ہوگی اور بیسہارا <u>مجھے</u> .....'' دہ اٹک گئا۔ '' کیا آپ ..... میرا مطلب ہے.....' اُس ک سمجھ میں مہیں آر ہا تھا اپنا مدعا کیے بیان

" يبي تو مسئل ہے .... من حاجے ہوئے بھی حبہیں اینانہیں سکتا میں اورتم استاد اور شاگر و کے ا پے رہتے میں بندھے ہوئے ہیں جو بہت ساری مضلحتوں اور احتیاطوں کا تقاصا کرتا ہے۔ میں اینے پیٹے کا تقدس مجروح مہیں کرسکتا اس لیے

‹ دېس سر ..... پيس <u>مح</u> گئي ـ ' ' و ه و د يار ه أن کی یات بوری ہونے سے قبل اُن کا مفہوم سمجھ چک تھی۔ گوکہ اُس کے اندر بہت اندر سائے گو شجنے لَكُ تِنْ عُرِ كِعْرِ بِهِي و مسكرا كي -'' میں آ ہے۔ یُوکسی آ ز مائش میں نہیں و الوں گى\_'' أس كى آئى تھھوں بيس درآئى تى سرطلال عياس كود كھ كى اتھا ہ گهرا ئيوں ميں ليے گئے۔ وو کاش ..... " مہل بار انہیں اینے منصب

میرے لیے د نیا بنائی اور جو جنت کا وعدہ بھی کرر ہا ہے۔وہ کیوں تنہا چھوڑے گا مجھے۔اس نے تو پیدا کر کے بھی تنہائہیں چھوڑا۔ ہدایت درہنمائی کے لیے اپنی کتاب عطا کردی اور کتاب برعمل کرنے والے عظیم سیرت کے حال سرور عالم آ تحضور ﷺ کی زندگی بھی تھلی ہوئی روش کتاب ہے۔ ایمان لانے والوں پر اللہ اور اُس کے ر سول ﷺ وونوں کی رحمت ہوئی ہے۔''

سی کتاب میں جو سرطلال نے اسے مہا کی محمی برا مے جانے والے جملے اس کے ول برتقش متح تب أس كا حوصله كيونكر بسيا ہوتا - مزيد تقويت

سرطلال مجھے دائرہ اسلام میں شاش ہونا ہے۔ 'یہ بہلا جملہ تھ جواس نے ان سے ملتے ہی ا دا کیا تھا۔

تم نے بہت اچھی طرح سوچ لیا ہے نا!'' ''جي سر....!''اس کالبجه حمي تفا<sub>- ي</sub>

دو حمهیں بہت بہت مبالک ہو کہ تم سیح سمت قدم اٹھاری ہو مگر دیا! کچھ امور ایسے ہیں جن پر بات كرنا ابھى بہت ضرورى ہے۔ م يقيياً مجھے غلط نہیں سمجھوگی کیونکہ مجھے صرف اور صرف تمہاری عزت ، تنهارا مفا دمطلوب ہے ..... میری بوزیش حالاتکہ اتنی عجیب ہے کہ میں خود بھی فیصلہ میں كريار ماكهتم ہے كبول يانهيں ..... 'وه عجيب مخمصے کا پیکار تھے۔اے منزل دکھا کروہ خود بہت بڑی آ زمائش میں بر گئے تھے اُن کی زندگی عجیب وورائ يرآ كن تحى-

کیکن به پات کلیئر ہو تا بھی صروری تھی ور ندوہ ہمیشہ نا وم رہتے۔ا بنے آپ ہے۔ ' ' د يا .....' 'و دېمه ټن گوش محمی \_

۰۰ کہیں تم میری وجہ ہے تو یہ قدم ..... ' وہ

ے یے آنے کی خواہش ول میں کروش لیک ہوئی محسوں ہونے گئی وہ کل سے بلکہ بہت دن سے خودا ہے گئی وہ کل سے بلکہ بہت دن سے خودا ہے نفس کے ساتھ جنگ کررہے ہتھ۔ وہ انہیں بہت اپنی اور دل سے قریب محسوں ہونے گئی تھی مگر دہ اپنامشن اپنامقصد نفسانی خواہش کے ہاتھوں فروخت نہیں کر سکتے ہتھے۔وہ بیکام کی بھی کھوٹ اور ریا ہے یاک سرانجام دینا چاہتے ہتھے

اس لیے رہ فیصلہ بے حد ضروری تھا۔
'' سفو و یا ..... اگرتم مناسب سمجھوتو میں تمہارے لیے ایک بہت ہی اجھے شریک سفر کا مشورہ دے سکتا ہوں جو تمہیں ہر لحاظ ہے کمال سیورٹ دے سکے۔'' بہت پہلے وہ سیجی طے سکے۔'' بہت پہلے وہ سیجی طے سکے۔'' بہت پہلے وہ سیجی طے سکے۔'

وقومیرا دوست ہے شہروز ..... ہم نے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہے۔'' اُس کی خاموثی کو رضا مندی سمجھ کروہ کو ہا ہوئے۔

"وه بهت دینداراور حقی انسان ہے اور "

" مرآپ جیسیا مجھیں کریں کی الحال مجھے
ہیں تکمیں مجھے کیا کرنا ہے کیونگہ اب میں واپسی کی
ساری کشتیاں جلاآ کی ہوں۔ آج میں ویا بن کر
منبیں لوٹنا جیا ہی ۔ " وہ سر جھٹک کر کویا انہیں
سارے اختیارہ ہے دہی تھی۔

" ہاں ..... ضرور ..... مخمبر دیں ابی والدہ استحمبی طواتا ہوں۔ اُن کے ساتھ تم تیار ہوکر حافظ صاحب کے ہاں بہتے جانا دہیں انتاء القدائن کے ہاتھ پر دعوت اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی مہارا نکاح شہروز کے ساتھ کردیتے ہیں ۔ ہیں ابھی روانہ ہور ہا ہون تا کہ سارے انظامات سنجال سکوں۔ شہروز سے وہ پہلے ہی سارے محاسب سے معاملات طے کر کھے تھے اور حافظ صاحب سے بھی تمام امور ذسکس کرتے رہے تھے۔ ای لیے بھی حاس لیے بھی تمام امور ذسکس کرتے رہے تھے۔ ای لیے

ائیس زیاوہ تک و دوئیس کرئی پڑی۔ اور وہ تو اپنی زندگی کی بالیس اُن کے ہاتھ میں وے کرخود کو رب کے سپرد کیے بس تو کل اللہ کی ملی تصویر بن گئی متعی ۔۔

کظ بحرکے لیے اُس کا ول جا ہا تھا کہ دیمیک کو آ گاہ کر دیے گر پھر خود ہی اس نے یہ تجویز رو کروی کہ اس نے یہ تجویز رو کروی کہ اس تو اسے در ہوتا ہی تھا تو کوئی رسک کیوں لیا جائے۔

طلال عبائی کی والد وانبی کی طرح بہت شفق تھیں۔ بہت محبت سے ملیس اور اسے دریے تک دعائمیں ویتی رہیں۔

شام تک وہ ویا ہے فاطمہ الز ہرہ بن پیکی تھی اور پھر شہروز کے ساتھ منا کست کے بعد فاطمہ شہہ:

زندگی کابیا نقلاب اجا تک بی آیا تھا۔ نداس نے شہروز کو دیکھا تھا اور نہائیں جائی تھی بس ایک اعماد تھا جس کی بدولت آج وہ اس کے ساتھ زندگی کا ناطہ جوڑ نے بیٹی تھی۔

کھانے کے بعد تہا کمرے میں بیٹے ہوئے وہ شہروزگی آ مدکاس کر عجیب می کیفیت کا شکارتھی، جب ہی اس کے قدموں کی آ ہٹ سنائی دی۔ آنے والا بہت قریب آ کر بیٹھ چکا تو کھنکھار کر گرامدا

"السلام علیم! فاطمه ..... مجھے تمہاری ہمرائی کاشرف یا کرا ہے آپ پر بہت فخر سامحسوں ہور ہا ہے۔ میں کوئی فرشتہ صفت انسان ہیں گرا ممان کی دولت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی شریک سفر کا شوہر بننے کے بعد بیدوعویٰ ضرور کروں گا کہ ہم انشاء اللہ ایک دوسرے کے لیے بہترین شریک حیات ٹابت ہوں کے کیونکہ ہماری نیتیں

محص ایٹے رب کی رضا کے حصول کی طرف ہیں یقینا وہ رب بھی ہمارا ضرور ساتھ دے گا۔ میں تھیک کہدر ہا ہوں تا!'' شہروز کے ہاتھ کا مضبوط کمس ایٹے ہاتھ پرمحسوں کرکے اس نے بھی نگاہ اٹھائی۔۔

'' انشاء الله تعالیٰ .....'' لب وعا گویتھ اور دل میں یقین .....ان کے دل ایک ساتھ وھڑک رہے بتھے۔۔

شہروزی والدہ انتقال کرچکی تھیں اور تمین اور تمین بہتیں ، دو بھائی جھوٹے ہے ، والد انتہائی ضعیف اور ہے انسان تھے۔شہروز نے اپن تعلیم کے حصول کے لیے کافی وقت ملک ہے باہر گزارا تھا۔ اس لیے بہن بھائیوں سے نے نگلفی شہونے تھا۔ اس لیے بہن بھائیوں سے نے نگلفی شہونے کے ہرابرتھی ۔ شادی میں بھی بیلوگ بھے جیران اور کی بیزار سے شریک ہموئے تھے۔ شہروز نے میاری صورت حال سے فاظمہ کو آگاہ کرویا تھا اور مطمئن تھی کہ اپنے جسن سلوک سے ان لوگوں میں جلد ہی جگہ بنا نے گئی ۔

وہ رخصت ہوکرشہروز کے بردے سے گھر میں آئی تھی تعلیم کا سلسلہ بھی فی الحال منقطع کر دیا تھا اب وہ تھی اورشہروز کی رفافت .....

اس کا اکثر وقت قرآن کی تلاوت اورتر جمه پڑھنے میں صرف ہوتا۔ شہروز اُس کا تقوی اار عبادت گزاری دیکھ کررشک کیا کرتا الہندو بحسوں کرتی کے شہروز کے دالد اور شہروز کے علااہ باتی لوگ نمازیں بھی پابندی ہے ادا نہیں کرتے۔ شہروز کی بہنیں بھائی کے سامنے تو لحاظ کرتیں اُس کی عدم موجودگی میں البتہ اُن کا انداز اور روبہ قدرے مختلف ہوتا۔

شروز کے گر میں پینے کی کی فقی مرشروز

نے ہر آ سائش مہیا کرنے کے باوجود گھر شن TV اور ریکارڈ پلیئرگی آ لائٹوں سے گھر کو دور ہی رکھا ہوا تھا۔ البتہ حال ہی میں شہروز کے بھا ئیوں نے کمپیوٹر فرید لیا تھا اور ابشہروز کی عدم موجودگی میں اسے کمرے میں بند ہوکر وہ تمام بہن بھائی ای کے گرد ہم سے میں بند ہوکر وہ تمام بہت تنہائی محسوس کرتی تھی۔ اُس کا دل جا ہتا تھا کہ وولوگ بھی اُس کے ساتھ زندگی کی خوشیاں کہ وولوگ بھی اُس کے ساتھ زندگی کی خوشیاں شیئر کریں۔ ہنسیں بولیس مگر ان لوگوں نے ایک عد شروع دن سے اُس کے اور اینے درمیان قائم شروع دن سے اُس کے اور اینے درمیان قائم کرتی تو ڈ نہ یا رہی تھی۔ موسے بھی تو ڈ نہ یا رہی تھی۔

اس روزمھی وہ عصر کی تمازے فارغ ہوکر شہروز کا انتظار کرتے کرتے لان میں چلی آئی۔ شام کی شندی فرحت بخش ہوا انتہائی پر لطف محسوس ہورہی تھی ۔اُس کا دل جایا اُس کے ساتھ کوئی ہوجس سے ووخوب ساری باتیں کرے۔ يبي كيجي سوچ كروولان مين تفلنے والى اس كھڑك ک طرف جلی آئی جونداء صائمہاد رصاکے کمرے ہے ملحق تھی ۔اس نے سوجیا تھاان متیوں میں سے سی کو بلانیتی ہوں ۔ ال کر جائے ہی لی لیس مے کھڑ کی اُدھ کھلی تھی۔ دھیمے دھیمے موسیقی کی آواز جلد ہی اے چوتکا گئی۔ان کے کمرے میں ملکے سروں میں میوزک نج رہاتھا اور کھڑ کی میں سے داضح ہوئے والا منظر خاصا ول دکھیائے والا تھا۔ تینوں بہنیں میوزک کے ساتھ محو رفع تھیں ایک دومرے کوئیس مجھاتی ہوئی وہ اس بات سے قطعی بے برداتھیں کہ فاطمہ انہیں دیکھے بیکی تھی۔

قاطمہ کورنج دہلال نے آگھیرا۔ شہروز اور وہ ہر کمنے رب سے تعلق جوڑنے میں لکے رہتے تھے اور شہر دز کی بہنیں .....قطعی دنیا میں گئن تھیں۔ وہ

انہیں سمجھانے کی خاطر اُن کے کمرے میں جلی آئی۔ ہلکی می دستک کے ساتھ ہی درواز وکھل گیا۔ وہ تینوں اُسے دیکھ کرچونگ گئ تھیں۔

'' آپ ....'' مبا کے منہ سے بے ساختہ لا۔

سات "میسب ""،" فاطمه کی سوالیه نگامیں اُن کی جانب انفی تھیں۔

'' گُلّاہے بھائی تی کو اپنا ماضی یا و آگیا ہے۔ ۔۔۔۔آب کوتو بہت اچھا رقص آتا ہوگا۔ آپ کے ند ہب کا حصہ ہے نابہ تو ۔۔۔۔۔''

صائمہ قدرے برتمیزی ہے ڈھٹائی کے ساتھ بولی تو فاظمہ کا مارے رنج کے دل سے لگا۔ ماتھ بولی تو فاظمہ کا مارے رنج کے دل سے لگا۔ وہ کیا تھی اور وہ لوگ کیا سجھ رہی تھیں۔ وہ پرکھ نہ بول شکی اور فور امر گئی۔

'' ارے ..... بھائی .....'' ندا تیزی ہے کے آئی۔

" پلیز آپ برامسوں نہ کریں..... دراسل ہماری دوست کی شادی ہے۔ کل مہدی ہے ہم اس کی شادی ہے۔ کل مہدی ہے ہے اس کی شادی ہے۔ یہ صابحہ سے ڈائس کی شائی سے نہ صابحہ بھی بس ..... آپ پلیز ..... بھائی سے نہ کہنے گا۔ "وہ لجاجت ہے اُس کا ہاتھ تھام کر بولی تو فاطمہ کے اٹھے قدم تھم گئے۔

'' تہہیں بھائی سے نہیں اُس سے وُرنا چاہیں۔'' اس نے اُنگی اٹھا کراوپراشارہ کیا اور وچرے۔'' اس نے اُنگی اٹھا کراوپراشارہ کیا اور وچرے کا اُن ۔ اس اِنتہ چھوڑ کر جلی آئی۔ اس کی طبیعت بہت مگر اس روز حد ہی ہوگئی۔ اس کی طبیعت بہت مری گری کی رہنے گئی تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں خوشخری سے نوازا تھا اور بہت جلد وہ اپنے فرشخری سے نوازا تھا اور بہت جلد وہ اپنے قدموں تلے جنت کی آ ہن پانی۔ وہ عشاء کی نماز میں جنداوا کر لیتی تھی۔شہروز کی ۔ وہ عشاء کی نماز میں جنداوا کر لیتی تھی۔شہروز کی ۔ وہ عشاء کی نماز میں جنداوا کر لیتی تھی۔شہروز کی ۔ وہ عیات بڑھ

گی تھیں اور اس کے بہن پھائیوں کی وہی روثین اور اس کے بہن پھائیوں کی وہی روثین بندیا ہو نیورٹی کا لج کی مصروفیات .....شہروز کے والدتو صیفی اور اکثر و بیشتر آگھیرنے والی بیاریوں کے سبب کمرے میں مقید ہی رہتے ۔ اس روز بھی وہ عشاء پڑھ کر لان میں شہلنے نکل آئی لیکافت اس کے قدم ساکت ہوگئے۔ اس کے کا نوں میں پڑنے والی آواز بجھا ہواسیسہ ٹا بت بورہی ہی ۔ پڑنے والی آواز بجھا ہواسیسہ ٹا بت بورہی ہی ۔ پڑنے والی آواز بجھا ہواسیسہ ٹا بت بورہی ہی ۔ پڑنے والی آواز بجھا ہواسیسہ ٹا بت بورہی ہی ۔ پڑنے والی آواز بجھا ہواسیسہ ٹا بت بورہی ہی ۔ پڑنے والی آواز بجھا ہواسیسہ ٹا بت بورہی ہی ۔ پانٹی ما تا ..... اوم جو اس کے سیوک ..... اس کے کا نوں میں پڑنے والی ہون والی جون کی آواز نے اس کے کا نوں میں پڑنے والی ہجن کی آواز نے اس کے کا نوں میں پڑنے والی ہجن کی آواز نے اس کے کا نوں میں پڑنے والی ہجن کی آواز نے اس کے مسبوک ..... کا ہوسب کے سیوک ...... کا ہوسب کے سیوک ..... کا ہوسب کے سیوک ..... کا ہوسب کے سیوک ..... کی آواز نے اس کے کا نوں میں پڑنے والی ہجن کی آواز نے اس کے کا ہوں میں پڑنے والی ہجن کی آواز نے اس کے کا ہوں میں گرا وہ آواز کی سیوک میں گرا وہ آواز کی صیفی آگی ۔

سیآ دازان تینوں کے کمرے سے آرہی تھی۔
انہوں نے کمپیوٹر کے موسٹر پر کیبل کے لیے
ریسیورلگایا ہوا تھاا در تمام چینلز بخوبی و کیے سکی تھیں
ادراس دفت بھی دہ پڑوی ملک سے آگئے دالے
ڈراموں میں محو تیز آواز میں اُن کی نرہی
رسومات پند صرف و کیے رہی تھیں بلکہ زیرِ لب مملکا

مجھی رہی تھیں ۔ ''اوم ہے گشمی ما تا .....''

'' بند کرو ہیہ سب.....'' فاطمہ کی قوت برداشت جواب وے گی تو وہ اُن کے کمرے میں آکر بے طرح چلائی۔

'' کیا کررہی ہوتم لوگ …… بید ایک مسلم گھرانہ ہے۔ یہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کی صدا کمیں بلند ہونی چاہیں ناکہ یہ پھر کی مورتیاں اور ان کے آگے گائے جانے والے بھجن گو نجنے چاہیں۔'' وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔

ذ ' صد افسوس .....صائمه، ندا .....صیا ..... بیه

کیا ہو گیا ہے تُم لوگول کو ..... '' وہ اِنہیں جینچوڑ رہی ۔ تھی ۔

اللہ کو ہانے والے سس اس کے آگے جھکنے اللہ کو ہانے والے سس اس کے آگے جھکنے والے سس اس کے آگے جھکنے والے سس کی آگے ماضر ہونا ہو الے سسکی والے کے حاضر ہونا ہوں کی دوحوں کی دوحوں برتازیانے برسا رہی تھی اور اُن لوگوں کی روحوں پرتازیانے برسا رہی تھی اور اُن لوگوں کی روحوں پرتازیانے برسا جان کر سسکی اسلام کی حقانیت جان کر سسکی اسلام کی حقانیت جان کر سسکی اور اینے رب کو پہنان گیر سکتی ہے بعد اور اینے دالوں میں سے تھی ۔ آج انہیں خود ہے بہت بلند نظر آئی۔ وہ جوشعوری نہیں خود ہے بہت بلند نظر آئی۔ وہ جوشعوری نہیں مور وائی مسلمان تھیں آج شرم سے نظریں نہیں مور وائی مسلمان تھیں آج شرم سے نظریں نہیں اور اُن سلمان تھیں ۔

المسانی سانی نداکی چیخ سب کو چونکا گئی۔ فاطمہ شدید ہیجانی اور جذاباتی شاک کے منتیج ہیں ہوش ہوکر زمین پرآگری تھی۔ وہ بنیوں بری طرح بوکھلا کئیں۔ جلدا رجلدا ہینے بابار فیق الملک کو اطلاع کی ، انہوں نے شہروز کو فون کیا اور ایمبولینس بھی فوری منگوالی گئی ہاشل جائے تک وہ تیوں شدید ہراساں اور دہ ممل طور پر بے ہوش متیوں شدید ہراساں اور دہ ممل طور پر بے ہوش

واکنرزائے فورانی ایم جنسی میں لے گئے۔
شدید جذباتی جھکے نے اس کا کیس قبل از وقت ہی
نہیں ہیجیدہ بھی کر ڈالا تھائی۔ اور اب وہ سب
ہیکیوں کے ساتھ سر بسجو و تھے کہ خدااس کی زندگ
لوٹا وے کہ الی ایمان افروز زندگیاں مشعل راہ
ہوتی ہیں۔ پھر صبر آز ما انتظار کے بعد پیارے
ہوتی ہیں۔ پھر صبر آز ما انتظار کے بعد پیارے
سے بیٹے کی پیدائش اور اس کی زندگی کی نویدان
سب نے لیے گویا حیات افزا پیغام لائی تھی۔
شہروز تو خوش کے آنسوؤں سے نبریز آنکھیں
لیے اُس کا ماتھ تھا ہے مسلسل دے سیان کی حدیمیں

مصروف تھا اور وہ سب معصوم، جسین اور گل گھو تھنے سے سمجینے کے گرو دیوانہ وار قربان ہورے تھے۔

رفتہ رفتہ اے ہوش آنے لگا۔ حواس مجتمع ہوئے تو آنھوں کے سامنے نظر آنے والا منظر بہت ہی خوش کن تھا۔ رفیق الملک وہمل چیئر پر میٹھے تھے گوہ میں اُس کا بیٹا لیے اور ان کے گرو اس کی ساری نندیں اور ویور آنھوں بین خوشی اور ندامت کے آنسو لیے بہت محبت ہے اے اور ندامت کے آنسو لیے بہت محبت ہے اے تک رہے تھے۔اس کے ہوش بیں آتے ہی اس

' بیٹا بہت مبالاک ہو تہیں ..... نئی زندگی اور یہ خولصورت سما خدا کا تخشہ بھی ..... چلوشہروز سب سے پہلے اس کے کان میں او ان ویتے ہیں۔'' وہ اس کے کان کے قریب منہ لے جاکر اس نیاد ہون اس کی گان کے قریب منہ لے جاکر

با آ واز بلندا و ان کئیے گئے۔ "اللہ اکبر....اللہ اکبر....

''' اور ہم اینے بیٹے کا نام ایمان رکھیں گے تا کہ ہماری تحدید ایمان ہر کھے ہوتی رہے کیوں فاطمہ.....!''

شہروز بھر پور انداز میں مسکرائے تو وہ بھی آسودگی کے ساتھ مسکرا وی کداس کے رب نے اُسے مائی مسکرا وی کداس کے رب نے اُسے مایوس نہیں کیا تھا۔ سرخروئی بالآخر اس کا مقدر تھمبری تھی۔

\*\* \*\*

# الم والمسروة والمجسف من اشتهاركيون دياجائ؟

 ایس (44) برس سے جار کا گزشتہ چوالیس (44) برس سے جار سليس مسلسل مطالعة كردبي بي-

و .... اس کے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پر قارئین

کھر پوراعتما د کرتے ہیں۔

اس ایس معیاری اشتهارشائع نبیس کے جاتے۔

 پوری دنیا میں تھیئے اس کے لاکھوں قار تمین متوسط اور اعلی تعلیم یافتہ طبقے کے تعلق ریکھتے ہیں جو متنداور معیاری مصنوعات کی خریداری کوتر جی

وسية بال

اس ایس کے دوشیزہ وانجسٹ کو کھر کا ہر فردیکساں دیجی سے پڑھتا ہے۔

بیرے کے ہرشارے کوقار تین سنیال کرد کھتے ہیں۔

بیرون ملک تھیلے ہوئے ہیں۔

السيات كي مصنوعات كاشتهار باكفايت أن تك يفي كية بير-

◄.....جريدے كى اعلى معياركى جميائى آب كاشتباركى خوبصورتى ميں

عبراشهارات: ووتسيرة اضافہ کرتی ہے۔

88·C II عنور يه خيابان جامي كمرشل في فينس ماؤسنگ انتفار أي فيز **-7**، كرايتي

فون قبر: 35893121 - 35893122: قون قبر



" رضوان بجھے تم پیند ہو ہی تم سے شادی بھی کرنا جا ہی تھی مگر بیسب اثنا آسان نہیں چلو مان لیا کہ تمہارے اور میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض شہوگا مگر بیتو بتا ؤ ہمارے سیجے کس فد ہب پر پر وان چڑھیں گئے تمہارے یا میرے ویں کوئی بھی ایسا فیصلہ .....

#### FOND TO SOLO

آئی میں ہے سرد ہوا چل رہی تھی۔ دیمبر نے

آئے ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کردیا تھا۔ ہر
طرف خاموتی اورااُ دائی کا راج تھا۔ ایسے میں
درختوں سے جھڑتے ہے موسم کی ادای میں رضوان
اضافہ کرر ہے تصادرای ادای موسم میں رضوان
میں کا نی خاموش اوراُ دائی دکھائی دے رہاتھا۔
دہ اسپنے آپ سے بے خبر جانے کس سوچ
میں کم تھا کہ اجیا تک مہک کی آ واز پر چونکا۔
میں کم تھا کہ اجیا تک مہک کی آ واز پر چونکا۔
ساتھ دائی چیئر پر جیسے ہوئے کہا۔
ساتھ دائی چیئر پر جیسے ہوئے کہا۔
ساتھ دائی چیئر پر جیسے ہوئے کہا۔
دیا۔

'' رضوان تم ابھی تک مجھے ناراض ہو میں جانتی ہوں کہ کل رات تم نے میرا بہت انظار کیا ہوگاں کہ کا ایک بھی تک میرا بہت انظار کیا ہوگائیکن میں بھی کیا کرتی کل اچا تک گھر پر پچھ مہمان آ گئے تھے۔اس لیے میں تمہاری برتھ ڈے پارٹی پرنہیں آ سکی۔'' مہک نے رضوان کو اپنی مجبوری بنانے کی کوشش کی۔

#### FOR A STATE OF THE PARTY OF THE

'' اگرتمبارے گھر پرمہمان آ گئے تھے تو تم فون بھی تو کر سکتی تھیں جبکہ تم جانتی تھی کہ جھے تہہیں اپنی مما سے ملوا تا تھا اور اب تو مما تین دن بعد امریکہ دالیں جانے دائی ہیں۔''

'' سوری رضوان پلیز اب تم اینا موڈ ٹھیک کرلو۔ میں برامس کرتی ہوں کہ کل تمہاری مما سے ضرد رملوں گی۔''

''کل میں کالج سے واپسی پر ہی تمہارے سارتھ تمہارے کھر چلوں گی۔''مہک نے رضوان کی خفگی دور کرنے کے لیےاسے بتایا۔اُس کی بیا بات سن کر رضوان کے چبرے پرخوشی کے رنگ جھکنٹر گگر۔

 وونول ایک دوسرے کو بے بناہ جا ہے تھے۔ رضوان کے والدین امریکہ میں مقیم تھے اور رضوان بہاں اینے واوا واوی کے ساتھ لا ہور میں

رضوان کی مما ایک وکیل تھیں اور ایک كانفرنس كے سلسلے ميں يا كستان آئى ہوئى تھيں۔ الهبيں جلد ہی واپس امريكيه جانا تھا اور يہي وجه ھی كەرضوان مېك كواپنى ممايىي ملوا ناچا ہتا تھا۔ ☆.....☆ مهك آج كالج ليجي تو أس كي تطرلان ميں

وا کف ٹامیہ اور بیٹی مہک کو لیے کر واپس ایے آ يا تي شهر لا هور آ گئے۔ كيونكيه وه اپني بيني كومكمل مشرقی ماحول ویناحاہتے تھے۔

مبک کامرس کی اسٹوڈ نٹ تھی۔ مبک اور رضوان کی دوستی انجھی حال ہی میں ہوئی تھی۔ رضوان نے کچھ عرصہ بل ہی اس کا بج میں ایڈ میشن لیا تھا۔رضوان ایک ذین اسٹوڈ نٹ تھا بہی وجھی محمد بجهوعرصه میں ہی تمام اساتذہ اور اسٹوڈنٹ ا ہے بہت پہند کرنے لگے تھے۔رضوان اور مہک کی ووستی بہت جلد ہی محبت میں تبدیل ہوگئی تھی



بیٹے رضوان پر پڑی جوا پنے فرینڈ ا کے درمیان بیٹھا کسی سجیکٹ کے امیورٹٹ ٹا کیک کو ڈسکس کررہاتھا۔

مبک کو دیکھ کر رضوان کے چبرے پرخوشی کی لہر نظر آنے گئی۔ وہ دہاں ہے اُٹھ کر مبک کے ساتھ کلاس روم کی طرف پڑھتے ہوئے بولا۔ ''مبک تنہیں ایٹا وعدہ یا دے ناکہ تنہیں آج

مماے ملنے میرے ساتھ گھر جانا ہے۔'' ''آف کورس جھے یاد ہے کا بڑے نے فارغ تو ہوجانے دواور آج تو ویسے بھی فرائی ڈے ہے تہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔''مہک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

\$.....\$

کتے ہیں کہ آگر آپ کی سے پیا دکرتے ہیں تو اس کے اظہار میں بھی در نہیں کرتی جا ہے در نہ وہ پیار موان نے ہیں۔ رضوان نے بھی ایسان کی جاتے ہیں۔ رضوان نے بھی ایسا ہی کیا تھا اسے جب سے میصوں ہوا تھا کہ وہ مہک سے بیار کرنے لگا ہے اس کے خواب د کھنے لگا ہے اس کے خواب د کھنے لگا ہے تو اس نے اسینے جذبات کو مہک تک بہنچانے میں دیر نہ کی ۔

ورری طرف مهک بھی شاید یہی سب محسوس کررہی تھی اس لیے یہ بیار تیزی سے پروان ج فی شاید کا۔

یہ سے معالی ہوئے کے ساتھ حیران بھی تفاکہ وہ بہت جلدا پنی محبت کو پالے گا۔ کٹیسس کی سسے کا

کالج سے چھنی کے بعد مہک گیٹ سے باہر نگلی تو اُس کی نظر کار میں جیٹھے رضوان پر بیزی جو اُس کا ہی انتظار کرر ہا تھا۔ مہک کو آتے و کمچے کر اُس نے کار کا درواز و کھولا اور جیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہک نے فرنٹ سیٹ پر جیٹھتے ہوئے اسپنے پہلو

میں بیٹھے رضوان کو دیکھا جو بلیو جینز اور بلیک شریٹ میں کانی ہنڈسم لگ رہاتھا۔اُس کی آنکھوں سے جملکتی خوشی واضح وکھائی دے رہی تھی۔

کھے ہی دیری ڈرائیونگ کے بعد ایک عالیتان گھر کے سامنے رضوان نے کار روک دی۔ یہ ایک دی۔ یہ کار روک دی۔ یہ کہ نوبصورت گھر تھااس کاوسیع وعریض لان اُس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرر ہاتھا۔ رضوان کے ساتھ چلتے ہوئے مہک رنے اس خوبصورت گھر کا جائز ہ لیا۔

'' بیہ بندہ ناچیز کاغریب خاندرضوان نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے کیا دہنگ نے چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد پوچھا۔

ميونكم فحرين هرطرف سناثا تغابه

یومی مرسی ہر سراسی ما اور دادی ا' آئی تھنگ مما اپنے روم میں ہوں گی اور دادی بھی شاید آ رام کرر تک ہوں آئی کما کو بلاتا ہوں۔' ' مما دیکھیے کون آیا ہے؟'' رضوان نے لاؤٹ سے بی آ داز دی۔ ایکے بی بل ایک ساٹھ پیٹسٹے سالہ بوھائی تیزی سے چل ہوآیا۔ پیٹسٹے سالہ بوھائی تیزی سے چل ہوآیا۔ '' اربے جھوٹے صاحب جی آب آگئے

" ارے تیھوٹے صاحب کی آپ آگئے آپ بیٹھے میں آپ اور بٹیا کے لیے کھ تھنڈالے کرآتا ہوں۔" بوڑ ھے محص نے مہک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"ارے ..... بوسف جا جا آب محفظ اتولے
آسیں کیکن مماکو بھی اُن کے روم ہے جھیج دیں۔
" ہم تو آپ کو بتا نا ہی بھول گئے ..... کر بیگم
صاحبہ چرچ گئی ہیں اور بڑے صاحب اور مالکن
بی بھی ساتھ ہی گئے ہیں۔" یوسف جا جا لے
برے صاحب اور مالکن کا لفظ شاید رضوان کے
دادا دادی کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس بوڑ ھے

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



#### اميدكاويا

سال روال کے آخری سورج کی کرنیں آئھوں میں آنسواور ول میں تڑپ لیے الوداع ہورہی ہیں۔وہ دعا کرتی ہیں کہ اے خدا اس ملک کو ہر بادی ہے بیانا ،اس وحرتی کو دمیرانی ہے محفوظ رکھنا۔اس سال بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں سیزوں معصوموں ادر بے گناہ افراد نے اپنے نا کر دہ گناہوں کی سزا یائی۔ کیا گزرتی ہے ان والدین کے دلول برجب ان کے سامنے ان کے معصوموں کے جٹازے آتے ہیں اور وہ جیتے تی مرجاتے ہیں۔وو کیے جیتے ہول گے،جن کے گھرول کے جراغ بچھ گئے اور و مکھتے و کھتے آشیانے جل کرخاک میں ل گئے۔ میتقیقت ہے کہ ہررات کے بعدم کا اجالا ہوتا ہے۔ ہم مایوی کے بعد امید کا دیا جاتا ہے، ہرزخم بھرجاتا ہے، جب وقت مرجم بنتا ہے، اس لیے اے ہم وطنوا ہمت نہ ہارنا اور قدم ما کر چانا کول کہ نے سال کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔خدا کرے کہ نیاسال ہم سب کے لیے مسرت وخوشیوں سے بھرانیغام لے کر آئے۔ ہر دن ادر ہریل دل بیں نتی امثلیں اور امبیدیں بیدا ہوں۔ قائد اعظمؓ نے فرمایا تھا کہ ٹوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ جیں، اس لیے ٹوجوانوں کو جاہے کہ وہ تحد ہوکرا بما نداری اور محنت ہے اس ملک کی تعمیر وتر بی میں اپنا کر دارا دا کر ہیں۔

حسن خبال: را نِ<sub>ي</sub>عدن \_ بحرين

ملازم كى مات من كرمهك كوشد بدجرت كاجمع كالكار افسر دوگی ہے کہا۔ تمہارے گر والے چے کی کیوں گئے بیں ۔'' اس نے خود پر قابو یا تے ہوئے رضوان ے یو چھا۔ جے چی کس لیے جاتے ہیں کیاتم یہ بھی نہیں

حانتی ۔' رضوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رضوان کی بات سننے کے بعد مہک کے پیرول سلے سے ز مین نکل گئی \_ زبان گنگ ہو تئی گویا اُ ہے ایک برار والث كاكرنث لگا بو \_

اس نے بہت مشکل سے اپنے احساسات پر قابویاتے ہوئے اسے ہوننوں کوجبتش دی۔ 'رضوان ..... بوآ رائے کر پین ؟'' " إل مبك كياتم تبيس جانتى كه بيس كريكن ہوں ۔' رضوان نے مہک کے زرد بڑتے چرے

کور مکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے تایا ہی کہ تھا'' میک

'' میں تو سمجھا تھا کہتم ہے بات جانتی ہو کیونکہ میرے بھی فرینڈز میہ بات جانتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے اس نا یک پر بات کر نا ضرور کی تہیں مسمجھا ۔ کیکن اب تو تم یہ بات جان کی ہو کیا اس حقیقت کو جانے کے بعد ہمارے بیار پر ہمارے رشخ پر کوئی فرق پڑتا ہے۔'

'باں برتا ہے فرق .... بھلے ہی مارے یبار براس حقیقت سیےفرق نه برد تا ہولیکن جورشته ہم مستقبل میں جوز نا جا ہے تھاس رشتے برفرق

میں مہک ایبا کیے ہوسکتا ہے تم بھی وہی ہو میں بھی وہی ہوں ۔ابیا کیا ہوگیا ہے میں بدل كيا بهول يأتم ..... يجريهي تونهيس بدلا يه رضوان نے بریشان ہوکر مہک کی جانب ویکھا۔ ' بیتم کہدر ہے ہورضوان کیکن حقیقت تو ب

ے کہ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اہم دونوں کے اوقات مجھڑ جانا ہی محبت کی مصراح ہوتی ہے ' أس كي آتحهول مين آنسور دال ينتجا در رضوان كو راستة اللُّ بين بهري منزل بهي ايك نبيس بوعليّ اگر ایسا ہوا تو بے بہت غاط ہوگا۔ '' مبیک گلو گیرآ واز اینا دل ژویتا هوامحسوس جوریا تھا دہ میک کو قائل کرنا جاہتا تھا تکر پھراس کی آنسوؤں ہے نبریز یں بولی اس کے لیے اسیے جذبات کو سنجالنا مبت مشکل ہور ہانھا۔ آئىمىن دىكى كرحيب ہوگيا۔مهر بھی خاموش ہے اُ تُحْدَكُرُ كَارِ بُورِ جَيْ مِنْ جَلِي آ تَي \_ رضوان نے اُس كو اس کے گھر اُتارا اور ایک حسرت بھری نگاد ڈال

\$.....\$.....\$

کرگاڑی آ گے بڑھادی\_

دورتك جيمائ بتح ياول اوركيس سايدند تما رای طرح برسات کا موسم بھی آیا نہ تھا سرخ آئین پر میکتی بوند ے اب ہر خوشی زندگی نے یوں تو پہلے ہم کو ترسایا نہ تھا آج دو پہرے ای کا فی گھٹا تمیں جھار ہی تھیں۔ بادلوں نے جاروں طرف سے آسان کو اینے کھیرے میں لیا ہوا تھا۔ سَاتھ میں ہلکیٰ الکی بارش بھی ہورای تھی ۔ اجا تک باول زورے گزے اور و کھتے ہی دیکھتے ہوسلا دھار بارش ہونے تکی۔ ين السنن الشيخ المسلسل الم

رہی تھی لیکن گھر میں کو تی بھی موجود نہیں تھا ایسے میں نما زمفرب کے بعد دعا میں محومبک کو ہی دعا کا ا ننتآم کرتے ہوئے انصنایڑ ا\_

''کون ہے ....؟'' درواز و کھو لتے ہوئے

مہک نے بیزاری ہے یہ جیما۔ کنیکن اروازے پر کوئی بھی نہ تھا۔ ایکے ہی یل مہک کی نظر وروازے میں پڑے لفافے پر یزی مہئے نے اس لفائے کواٹھایا اور درواز ہیند کر کے اینے کرے میں آ گئی۔

اس نے لفا فد جاک کیا ۔ تو اس میں ایک کا غذ تحاجس پرتکھا تھا۔

ا ذیر مبک! میں جانتا ہوں کہ انجانے میں ہی

''مہک حمہیں ونیا کا ذرہے کہ مبلوگ مید نیا والے کیا کہیں سے متہیں دنیا کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت کین کی کے پاک اتن فرحت کہاں کہلوگوں کے الق معاملات کی تیمان مین کرے۔ اور دیسے بھی مجھے تہمارے مسلم ہونے ہے کوئی پراہم نہیں۔ ہم اپنے یے مہب ش رہے ہوئے ٹادی کریں مُلِياً أرضوان في صاف كو ليج مين كبا\_

'' رضوان مجھے تم پہند ہویں تم سے شادی بھی كرنا جامتي تم يكر بيهب اثنا آسان نهيس جلو مان لیا کہ تمہارے اور میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نه ہوگا مگر میرتو مناؤ ہمارے بیچ کس ندہب پریروان چرھیں گے تہا کے یامیرے، میں کوئی بھی ایسا فیصلہ تھیں کرنا جا ہتی جس کے سَاحُ بعد میں ہمیں پچھٹاؤے میں مبتلا کردیں 🚉 وہ رسمانیت سے بولی۔

'' مہک کیاتم میرے بغیر رویاؤ گی ؟ کیا صرف مذہب الگ ہونے کی دجہ سے ہم الگ بموجأ نميل منظي؟ بتأؤُّ مهنك كيا بهارالعلق اتنا كمزور تھا۔''وہ بری طرح نویث ریا تھا۔

''رضوان خود کوسنجالو پیار خو دغرض نبیس ہوتا ہے سیچے بیار کرنے دالے بھی ایک دوسرے کو آ زمائش میں نہیں و الے بیں نہیں جا ہتی کہتمہارا اور میرا تعلق زندگی کے کسی بھی موزیر پشیانی کا باعث ہوگر اس محبت اور خلوش کے سماتھ الگ ہوجا کمیں \_ کہی بہتر ہےضروری تونہیں ہروہ شے آب کو حاصل ہوجس ہے آب کو محبت ہو بعض

تك مارى سوچ كے در يكون من قيدر ميں كے -ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی ہم دونوں ایک ووسرے سے کتنے ہی دور دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں ہارے دل ہمیشدا یک دوسرے ے لیے دھر کیس کے۔" کا غذے دوسری جانب ایک نظرتحریرتھی۔ شام کے اجالوں میں ایے ترم باتھوں سے كوتى بات الجيمى ي كوتى خواب سجاسا كواني بولتي خوشبو كوئئ سوچيآلهجه بجب بھی لکھٹا جا ہو کے سوچ کے دریجوں ہے یا د کے حوالوں ہے ميرانام حجيب حييب كر تم كويادآ ئے كا ہاتھ کانپ جائیں گے شام تفہرجائے کی

ایک بار پھر باول زیر ہے گر ہے اور آسان
ہے بارش اور تیزی ہے بر سے گی۔ ایسا لگ رہا تھا
جیسے قدرت کا ہر منظر اِن بیار کرنے والوں کی جدائی
پر آنسو بہا رہا ہو۔ ہوائیں سکنے لگیں ہر طرف
خاموثی چھاگئی۔ جیسے سارے کمح تفہر کئے ہوں۔
مہک نے بے اختیاری کے عالم میں خط کو چو ما اور
اپنی آ تکھوں ہے لگالیا۔ اس کی آ تکھوں ہے آنسو
گررہے تھے اور اپنے محبوب کے لکھے لفظوں میں
جذب ہورہے تھے۔مہک کے لیون نے جنبش کی۔
جذب ہورہے تھے۔مہک کے لیون نے جنبش کی۔

\*\*.....\*

سی کیل میں نے مہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ شاید یمی دجہ ہے کہ اس روز کی ملاقات کے بعدتم نے کا کج بھی آتا جھوڑ ویا ہے۔ میں جانتا ہوں کہتم نے ہیہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ کیونکہ تم میرا سامنانہیں کرنا عا بتی ۔ اورابیاتم اس لیے نہیں کررنی کہتم مجھ ہے پارنبیں کرتیں۔ بکہ ایبا اس لیے ہے کے تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے پیار کے آ کے کمرور نہ پڑجاؤیس تبهاری مشکل کو تنجه سکتا ہوں ۔ تمہاری زندگی میں بیہ مشکلیں میری وجہ ہے آئی ہیں اور ای لیے میں آج تمہاری مشکلوں کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ایے بیزنش کے پاس امریکہ جاریا ہوں کیکین میں جانے ہے ملے مہیں حیاس ضرور بولنا جا ہوں گا۔ میری زندگی میں آئے کے لیے کونکد اگرتم میری رُندگی میں نہ آئیں تو شاید <u>جھے بھی بیار کا احساس ن</u>ہ موتا بال بدي ب كيم في مجمع بياركرنا سكما ياليكن ال سے برا ع بہ بے کہ م نے مجھے پار کا مطلب سکھایا۔ میرے لیے بیار صرف محبوب کی قربت کا ٹام تھا۔ لیکن تم نے مجھے بیدا حساس دلایا کہ ہجر کے لیے مجى برے حسين ہوتے ہيں ہے امارى آ تكھول ہے محبوب کا جیرہ مجھی او جھل نہیں ہونے ویتے۔ ہاری سوچوں بر کسی اور کی وستک مبین ہونے ویتے مهك اب ميرے ليے يہ بجر كے كميح مذاب تيس -کیونکہ وہ پیار ہی کیا جوعذاب لگنے لگے۔ پیار کے تو ہرروپ ہرموڑ کا الگ ہی مزہ ہے۔ میں تم سے بیاتو مبیں کہوں گا کہتم جھیے بھول جا و کیونکہ ایسا کرنا ہم وونوں کے لیے ہی ناممکن ہے۔ مال میری تم سے ایک ریکویٹ ہے کہ تم امارے پیار کو ایک خوبصورت موڑ وے کر این زندگی کو اور اس کی خوشيول كو جينے كى كوشش ضرور كرنا۔'' " میں جانیا ہوں جو لیج ہم نے ایک ساتھ

ینا کے این وہ جون کے ماری آج کی مانوں

يادُن گي-''

# مكمل ناول منا

### ہ تگن کی چڑیاں

#### تا خرى حصيه

' تم نے اس دن کبا کہتم برظلم ہوا تھا ۔ تو بھے ہے شادی تم برظلم ہے تم میرے ساتھ ی<sup>ا خوش</sup> نو\_" ایک کریم نے اپنا تکمیسیٹ کرتی ہوئی ورشیے سے نَبَان<sup>ہ م</sup>میرے ساتھ ظلم ایک صاحب بيہ داتھا كه بخد بريمي الزام نگا تھا۔ بيس نے بھی بڑے ان سے اپنے

and the Original Contraction

نینا کوچیسی پرتعیش زندگی کی عادت ہے ؛ واس ذراہے حصے ہے کہاں ممثن ہے اور رہ گیا کتا بناتو ایس گھر کے کتوں کے نتائ و کیے لیس تو کما بنتے میں مجھی تخرمخسوں ہو۔'' وه استهزائيه بنها اور احسن صاحب كي

بر داشت کی حدبس یمبیں تک تھی ۔

'' ٹا ہنجار! ٹا خانب وقع ہوجا یہاں ہے آ تحدہ شكل مت وكها نا مجھے اپنے \_ `

دہ غصے سے چیخے تو انہیں پیصدہ لگ گیا اور علیشے مانی کا گلاس لے کرآ گئی جے انہوں نے باتھ ہار کر گراویا ۔

'' جار ہا بیوں جھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس كابك مين ريخكا-"

ده بنستا هوا بألول مين باتهير پھيرتا هوا با هرنگل

احسن صاحب نے سر ہاتھوں برگرالیا۔ \$ ..... \$

ا اور شوہز کے حوال کے ہے بھی مجھے صرف المی دونوں کا ساتھ کا لی ہے۔''

وہ سفا کی سے بولات اور احس صاحب کو حیب لگ تن اور یوں ارمغان جسی شاوی تشدول کی فبرست میں شامل ہو گیا تھر وہ تھر وا ماد بنا تھا این نے بڑی سفا کی کے ساتھ باپ سے کہا تھا۔

'' نینا!اکلونی اور لا ذ لی ہے اور آ پ کو ہے ہر بات پراعتراش کرنے کی عادت .....

ہمانی کی زندگی بھی آ پ نے عذاب کررکھی ہے و وتو جھلی عورت ہیں جوسب کچھ سہدر ہی ہیں مگرینماایک دن بھی میرسب برداشت نہیں کرسکتی۔ تبذا ہ اا لگ رہنا ہی مہتر ہے۔'

'' الگ ہی رہنا ہے تو اپنے زورِ بازء ہے

مہیں پہتا ہے مسرکے گھر جوائی کتا۔''احسن صاحب طنزے ہولے۔

" اینے زور بازوے کیوں اینا حصہ لے لیتا يون نال آپ بيد اگر آيوز س



''الکل ٹھیک کیا تھا سامنے والے کو اس کی اوقات کے مطابق ٹریٹ کریں۔ ورنہ وہ خوش فہم ہوگئ تیں۔' وہ ہوجا تا ہے۔ بیس بھی خاصی خوش فہم ہوگئ تیں۔' وہ ہزر دگی ہو گئ تیں۔' وہ ہزر دگی ہے کو اس کی آ واز بھی ہوگئ تیں۔ '' دنہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔'' اسامہ نے کہنا چاہا۔۔' '' ہو مطلب تھا وہ جھے پر واضح ہے ۔'' آپ کا جو مطلب تھا وہ جھے پر واضح ہے ۔' آپ کے عزیت ما ہر ویوتا کے دریے پر واضح ہے آپ کا تر سے پر وائی ہے۔

''نہ کا جو مطلب تھا وہ جھے پر واضح ہے آپ کے عزمت ما بسر واوتا کے دریے پر فائز این جب اس واوتا کے دریے پر فائز این جب آپ جب اور آگر ہیں ہی میں جبک آپ کے اور آگر ہیں جس سے ایک آپ پر تھو لی گئی ہے اور آگر ہی جس ایک آپ اور آگر ہی جس ایک آپ ایک کروار پر گئے واغ نظر آ گئے آتو آپ ایک کو فارغ کرنے ایس منت بھی نہیں آپ ایک کو فارغ کرنے ایس منت بھی نہیں ایک کو فارغ کرنے ایس منت بھی نہیں منت بھی نہیں کرنے وار چیزی آپ بانٹ ویا کرنے وار چیزی آپ بانٹ ویا کرنے وار چیزی آپ بانٹ ویا اس کینگری میں شامل کرا کھا ہے۔'' وہ سر د لیج اس کونے جی ایس کینگری میں شامل کرا کھا ہے۔'' وہ سر د لیج میں بولتی جلی گئی۔

" پر شیے اغمے میں انسان پرونہیں گیا ہے کہ کہد دیتا ہے۔ "اس نے کہا۔

و فیضے میں ہی انسان کی پر کھ ہوتی ہے مسٹر اسامہ شیرازی ۔' وہ سجیدگ سے بولی۔ ''سوری کرتو رہا ہوں ۔' وہ تب میا۔

" ندکری، مجھے اب کسی معافی طافی کی مرورت نہیں ہے اب میں صرف صبر ہے اپی ضرورت نہیں ہے اب میں صرف صبر ہے اپی قسست میں لکھے کا انتظار کروں کی اور پلیز اب مجھے پڑھنے دیں۔ "کہ کراس کے تیاب کھول کی اوراس کے تیاب کھول کی اوراس کے چیرے پر بردابردالکھا تھا۔

"You May Go Now"

ہے۔''روخیل نے مانو کو دیکھا۔ '''اوہ دونون تو ایک ارقی کی ایک چگہ ہے۔' جم گی اور کدورت دھی تو نہیں اس برگردی و بیز تہہ آگی اور اسامہ اس سے پھر بات کرنے لگا گر اب کی بار پرشیے کے انداز میں وہ بے تکلفی اور بے ساختہ بن شرآ سکا جو کہ پہلے ان دونوں کے درمیان رہ چکا تھا۔ اب وہ تکلفاً بات کرتی تھی اور دہ بھی جب اسامہ اس سے بات کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ بک سامنے رکھے پھر بھنے کی کوشش کرری تھی۔

''کوئی مشکل کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آر ہا؟'' اسامہ نے لوحھا۔

''میر ٹی پر دی ضرورت ہے؟'' ''نہیں کو ٹی نہیں۔'' اس نے کتاب ہے سر اٹھائے بغیر شجید گی سے کہا۔ '' میہ بہر حال تمہارے جمیکٹس نہیں ہیں۔''

" مد مبرحال تمهارے جیکٹس نہیں ہیں۔" اس نے بات برائے بات کہار

'' جی ہاں .....گر ہوئی جا تا ہے۔میری ایک نبید فرینڈ ہے اس کے بھی جیکٹس بہی بین وہ میری مدوکر دیتی ہے۔''اس نے کتاب بند کر دی مگر یوں ہی سر جمکائے جوانب دیا۔

"لین بھی خداایک در بندکرتا ہے تو ستر کھول دیتا ہے۔ "وہ بولی۔ تو اسامہ کو شرمندگی نے آگیرا کتاروڈ لی اس نے کہا تھا کہ جھی آتا تو پڑھنا جھوڑ دو مگر میں اب تمہارے ساتھ مزید د ماغ ماری نہیں کرسکتا۔

" پر بھی کسی مدوی ضرورت ہوتو؟" اسامہ نے شرمندگی کے احساس کے ساتھ کیا۔ " نو تھینکس! آپ نے میری تعلیم کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ کھڑی تہیں گی آپ کا یہی احسان بہت ہے۔" وہ بہت شجیدہ تھی۔

" أَنَّ لَى الم سورى أَ بِي شِي عِلَى الى ون كَلَيْمَ مِن اللهُ ون كَلَيْمَ عِلَى اللهُ ون كَلَيْمَ مِن اللهُ اللهُ ون اللهُ ون اللهُ اللهُ

دوشيزه 200

''میں آ ہے کا مطلب نہیں ہمجا۔''اسامہ نے اُلیجے انداز میں باباصاحب کودیکھا۔ ''میں نے کوئی فاری میں تو بات کی نہیں ہے انتظار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کداب ہم تہاری دوسری شادی کرنا جاہتے ہیں۔'' وہ چڑ کر بولے۔

" محریم نہیں کرنا جا ہتا۔ 'وہ دوٹوک بولا۔ " ہم نے تم ہے تہاری رائے نہیں انگی ہے تمہیں اپنا فیملہ سایا ہے۔'' بابا صاحب کے قطعیت سے کہا۔

سیں سے ہوں۔ ''گر مجھے آپ کا فیملہ نامنظور ہے میں کوئی آپ کا اکلوتا میٹا لؤ ہوں نہیں کہ میرے گھر اولا دن ہونے سے آپ کی نسل ختم ہوجائے گی۔'' وہ حوصل

" درخت چگلداراچها لگتاہے۔' وہ غصے ہے ئے۔

'' اور آپ کو دو سال میں پیند چل گیا کہ سے درخت ٹمر ورنہیں ہے نوگ تو ساری زعر کی انتظار کر کیتے ہیں۔' وہ بھی چڑ کر پوزا۔

" بابا اہم ان لوگوں میں ہے نہیں ہیں جو لیے
انظار کریں۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ دو
سال اگر کنسیونہ کرسکے تو پھر Sterility ہوتی
ہے۔ "با باصاحب بھی استے بے خبر نہیں ہے۔
" کرمیڈیکل سائنس یہ کب کہتی ہے کہ
" مگر میڈیکل سائنس یہ کب کہتی ہے کہ
عورت میں ہوتی ہے مردمیں بھی تو ہوسکتی ہے۔"
وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔

"اسامہ! آج تو یہ بات کی ہے آ کندہ مجھی مت کرنا۔" وہ غصے ہے دہاڑے۔
"مردمی با جھنیں ہوتا۔"
"مردمی با جھنیں ہوتا۔"

ہلے۔''وہ تخت چڑا ہوا تھا۔ ''ہوں۔''وہ پُر موج انداز میں بولی۔ ''میراخیال ہے؟ خری حربہ انقتیار کرنا پڑے گار''وہ بولی۔ ''دو ہوئی۔

"اور وہ آخری حربہ کیا ہے۔" روجیل نے چھا۔ چھا۔

بوچھا۔ '' آج گھر آجا دُنو ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر کام بھی کرنا ہوگا۔'' ماڻونے کہا۔

اور کے تعلیہ ہے۔ اوہ دیے دیے جوش اس اور ا

ے بولا۔ ''اور بسیں ایکے ہی ہنتے دھا کا کرنا ہے ایٹی دھا کہ جوسب کو ہلا کرر کھ دے گا۔'' وہ استہزائیے انسی۔ ''تیں۔'

''واقعی کوئی ایسا بلان ہے جو ایٹمی دھا کہ ثابت ہوگا۔' روحیل نے اشتیاق سے پوچھا۔ ''تم دیکھتے جاؤ کر کیا ہیروشیں اور تا گاسا کی پر بادہوئے تتے جو بیدونوں ہوں گے۔' وہ طنز سے پونی۔

" بس گر آنا مت بجوننا اور جیسا مین کهتی جاری مون کرتے جانا۔" مانو نے کہا تو روحیل فی مربطایا۔

☆.....☆

"اسامہ پٹ! ہمیں بات کرنی ہے بابا تھے سے۔ 'باباصاحب نے اسامہ سے کہا۔

"جى باباصاحب! حكم كريں ـ 'وه اوب ہے اُن كے سامنے بيٹھ گيا۔

'' بات ہے کہ دو سال بہت ہوتے ہیں انتظار کے لیے، اب اس حو ملی کو تمہاری اولا دکی طرورت ہے۔' غرورت ہے۔' باباصاحب نے بلاتمہید کہا۔ '' اور اب ہم مزید انتظار نہیں کریں گے۔'' باباصاحب نے مزید کہا۔

PA COM

تک آپ ووسری شادی کی بات نہیں کریں گے '' یہ میری جدی گیشی جائیداونہیں ہے یہ ورندا کر تمیث ہوئے تو وونوں کے ہوں سے۔'' میری محنت سے جمع کی ہوئی کمائی ہے اور میری مرضی ہے میں جے دول جے نہ دول اور برسول کے اخبار میں، میںتم وونوں بیٹوں کوعا ق کرنے کا الثيروب ربابون - 'و و شند المح من بولے -'' ہاں بیٹیاں تو بغیر ایڈ دیے عاق شدہ ہیں

دونوں بیٹوں کو بھی عال کرویں۔اس جائیدا دکو نے کر قبر میں جا تیں سے کیا؟" اصفیان نے بھی بدتميزي ہے کہا۔

‹ «نبیس متنوں بیٹیوں اور بیوی کا حصہ نگال کر باقى سب خيرات كردول كاي وه سرو ليج ش بونے اور ان کی اس بات پر جائے نکالتی علیہے اور يرا تفايكاتي عائشه دولول حيرت سے احسن صاحب کو و کینے لکیں علیقے کی جائے کے بجائے ساسر میں گرنے لگی اور تا نشہ کا پراٹھا جلنے نگا تو وہ رونو ل چونتيں ۔

ماچوسیں۔ ''اپناحصہ تو بیس کسی طرح نہیں چھوڑوں گا۔'' اصفران نے چر کر کہا۔

" کیا کرو سے کرائے کے قاموں سے کام تمام كرواؤ ك\_\_ بفكررمو، آج بي تم سب ك خلاف بوليس من پرچه کواؤل کا که اگر جھے میری بیوی یا میری بی کوکو کی نقصان پہنچاہے تو اس کے فے دارتم نوگ ہو گے۔ 'وہ زورے چے او النين لك عليق في لاكركرم كرم جات أن ك سامنے رکمی اور اُن کی کمر سہلا نے کئی وہ پھھ ع عدد ع كريش بوك تق

'' ہاں اور کرنو لیمایوتی ایسے ہی تو محبت نہیں جا کی بڑے میاں کی۔ '' اربیہ کھرزیادہ ہی جل گی

"ليپايوتي توتم دونوں كرتے تھے دونوں ہے يرتو خدمت كرتى رين محت كرنى ريين بيرتوج يان

و دسکون ہے بولا۔ '' بابا! جادوگرنی ہے جاووکر دیا ہے اس نے تحمدير ـ ' وه ح ي اوراسامه في بايا صاحب كي طرف ہےرخ موڑ لیا۔ اور اس کے لیوں پر بردی خوبصورت مسكرابث بمحركي\_

''واقعی جا دو کرنی توہے''

☆.....☆.....☆

'' استغیان تم دونوں کے طور اطوار اگر درست مليس موري توتم وونول بير محر چيون دو\_ ہفتے والے دن منے وہ ووٹول شوٹ پرلکل رہے تھے تب احسن صاحب في اخبار يز من بوع سكون

ضرور چیوژ دیں کے فادر اِن لاء '' مار ہے حياجيا كربولي-

، محربهم ارمنان کی طرح بے وقوف نہیں یں آ ب بسیں جارا حصہ وے دیں ہم جلے جا تیں مے۔' وہ سابقہ کیجے میں بولی۔

" ہندا بیرتو بمول جاؤے" وہ محتذے کہتے میں

" الرسمى سيدحى الكليول سے مند فكلے تو جميس الكليال ميرهي كرني آتى بين - قادر إن لاء ـ ' وه مجى شندے کہے من بولى۔

«مطلب؟» وه يوسلم

" مطلب قانونی رائے کھلے ہیں ناں! ميرے كى جانے والے لائز ہیں كوئى مسئلة نبيں ہم آپ ہے کورٹ میں بات کریں گے۔'' مار پہنے بدلحاتلی کی انتہا کر دی۔

''بعدِ شوق ۔''احسن صاحب نے بھی بانگل ماريه كےاعداز میں جیا كركہا تعین میرے آگئن کی اللہ میاں کی گائیں، میری
ہر بدمیزی ہرظم ہرزیادتی کو سہتی رہیں اور سہتی چلی
گئیں میں ہی اعرصا نادان ناسجے تھا جو اُن پرتم
دونوں ناخلنوں کو فوقیت دیتا رہا گر اب اور
شیں۔' وہ آزردگ سے بولتے چلے عجے۔
''نوسو جو ہے کھا کر بلی جج کو چلی .....ہم خود
کو بڑا ادا کار جھتے ہیں گریہاں تمہارے گھر میں تو

کو پڑا آوا کار شیکھے ہیں گریہاں تہبارے گریں آو ہم سے بھی پڑے پڑے ہیں۔' وہ جنجلا کر بولی۔ دو گریش و کیرلوں گی سب کو۔' وہ غصے سے بولی۔

"و مکے بحد میں لیٹا پہلے یہان سے رخعیہ سنر باعد ہو، ورنہ کل بیام پولیس کرے گی اور اگراییا ہوا تو الی تامور ادا کارو کی نیوز پرنٹ اور ائیکٹراانک میڈیا پر آجائے گی کئی بدنای ہوگ تہاری ہے ناں!" احسن صاحب مسخر سے بولے اور ماریہ بدئا کرتی باہرنگل گئی۔

" ہال کیا بلان ہے تبہارا؟" روکیل مانو کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔

'' اب تم بہترین تھری چیں سوٹ میں یہ تصاور دیکھ کر اس طرح سے تصاور کھنچوا ڈل کہ ان تصاور کو ان تصاور سے جوڑا جائے تو کو کی لفین نہ کر ایک کہ پہلے تصاویر الگ الگ کی ہے۔''

المنان كاخيال سے كرودسال بهت موسة

اس نے برائیڈ ل ڈریس کی تصاویر الگ گیں۔
'' دوتو کوئی مسئنہ ہیں ہے میرا ایک دوست
ہے نو ٹوگر افروہ پر کام کر دےگا۔'' دوبولا۔
'' ہاں بیائی پنک کلر کو ڈیپ ریڈ کر دادیتا اور
پھوٹھا دیر جینز وغیرہ میں نے کر باقی تصاویر کے
ساتھ لکوادیتا ۔ اور بیک کراؤنڈ تو سب کا تبدیل
ہوگا۔'' وہ رائے دیے گئی۔
ہوگا۔'' وہ رائے دیے گئی۔

''میتوسب ٹھیک ہے گریہ آئیڈیا تھا تمہارے پاس جوتم اب تک نہیں بتارہی تھیں خاصا فلاپ آئیڈیا ہے۔ لیبارٹری ٹمیٹ پہلے ہی جھکے میں اِن اُنصاد رکی حقیقت کھول کرر کھ دے گا۔'' وہ خاصا پور نبوا تھا۔

بروبورا آئیڈیا ہیں نے ڈسکس نہیں کیا ہے میہ آ دھا جعمہ ہے۔'' مالو نے کہا اور وہ ہاتی آ دھا جعمہ ڈسکس کونے گی جس کے ساتھ ساتھ روجیل کے چیرے کی چنگ بردھنے گئی۔ روجیل کے چیرے کی چنگ بردھنے گئی۔ بہرے کی چنگ بردھنے گئی۔

اس کا گریجویش کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اور آج کل وہ فارغ تھی۔ اس وقت بھی وہ 'خاک اور خون پڑھ رہی تھی تو اسامہ اعدر آیا اور اس نے کتاب پرنشان لگا کراسے دیکھا۔

'' بخصے تم سے بہت منروری بات کرنی ہے۔'' اس نے آئے تی بلاتم پید کہا۔

'' جی ''''''''' اس نے کب مارک نگا کر کتاب رکھ دی۔ اور اسے دیکھا اسامہ اس کے سامنے بیٹر پرنگ گیا۔

''بابا صاحب! میری دوسری شادی کرنا حاہج میں۔''اس نے پرشے کو بغور دیکھا جس نے اس کی ہات سن کرائے نچلے لب کو بڑی بے دردی سے دانتوں کے دبالیا تھا۔ میں اولاد کے انتظار کے لیے ہے ''اس کی نظریں
بغور پر شیے پر ہی ہمی ہوئی تھیں اس کا ہر عمل اس کی
نظروں کے سامنے تھا اب اس کی اس بات پراس
کا چہرہ سرخ ہوگیا پید نہیں شرم سے یا غیصے ہے۔
'' بات معقول ہے اولاد کے لیے دوسری
شادی کی جاسکتی ہے۔'' پید نہیں کیوں اس کا دل
اسے چھیٹر نے کو چاہا اور پر شیے نے جھکا ہوا سر

الھایا۔

وجہ کے بھی دوسری ، تیسری بلکہ چوشی شادی بھی اس بغیر کسی تھوں وجہ کے بھی دوسری ، تیسری بلکہ چوشی شادی بھی کر سکتے ہیں آپ نے ناحق دوسال انظار کیا اگر آپ کو وجہ بن کا انظار تھا تو پیروجہ بردی تھوں تھی کہ آپ کا دل اپنی بیوی ہے بیش ماتا ہے ۔' وہ سراُ تھا کر بورے تھوں اور غیر متزلزل کیج میں بولی۔ ' وہ مسراُ تھا مسکر اہد بیوں تیس دیا کر بچیدگی سے بولا۔ مسکر اہد بیوں تیس دیا کر بچیدگی سے بولا۔ '' مگر میں دیا کر بچیدگی سے بولا۔ '' مگر میں دیا کر بیا صاحب کو انگار کردیا ہے۔'' وہ ڈرامائی اعداز میں بولا اور بر ہیے نے بیا صاحب کو انگار کردیا ہے۔'' وہ ڈرامائی اعداز میں بولا اور بر ہیے نے

چہرے پر پڑا پڑا' کیول' لکھا ہوا تھا۔
'' کیونکہ تمہارے کر دار کا کوئی گناہ انجی تک
میرے سامنے نہیں آیا۔ سزا گناہ گار کوملتی ہے ب
گناہ کوئیں۔' وہ کہتے ہوئے پلٹ کر باہر چلا گیا
اور پرشیے نے کری کی پشت سے ٹک کر آ تکھیں
موندگیں۔

اسے دیکھا اس نے یو تھا تو چھٹیں گراس کے

☆.....☆.....☆

''لیزے! کی نے شہیں میران ہے بات کرنے کومنع کیا تھا ناں!'' رومیل نے ممیران ہے بات کرتی شیکزے کے پاس آ کر کہا۔ساتھ ہی انوبھی شی

" ایکسکوزی مسرا آب ہوتے کون ہیں

جھے منع کرنے والے نا شیزے کا تو و ماغ ہی بھک ہے اڑ گیا۔

'' لیزے! بیتم پوچھرای ہو جس کون ہوتا ہوں بید میں ہون تہارا شوہر۔'' وہ ڈرامال انداز میں سر پر ہاتھ مار کر منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لا!

" د ماغ نھیک ہے تہارا یا میں ہی میں لی کر نظے ہو۔" وہ غصے ہے ہوئی۔
" خیر شیز ا! اس نکارج کی مواہ تو میں بھی ہوں۔ م ہوں۔ تم نے چمپانے کو کہا ہم نے چمپالیا گراب تم اپنے شوہر کی بات نہیں مانو گی تو اسے غصر آ ہے گا ہی ۔ گا ہی ۔" مانو نے کہا تو شیز ہے نے حیرت اور دکھ کی رہے اسے دیکھا۔

و مانوم مجلی ' وه د کھے بولی۔

" حمیران! یہ سب غلط ہے۔ یہ بچھے
پمنسانے کی سازش ہے۔ "وہ بے بی ہے ہولی۔
" واہ! تصاویر غلط تمہارے سائن غلط سائو
بنانے کے لیے ایک میں ہی الو کا پڑھا طاقا
تمہیں۔ "وہ غصے ہے نکائ تامہ درمیان میں پھینگا
ہواوہ پھنکار تاہوا آ کے بڑھا اور سب نے شیاز ہے
سائن دیکھ کر اسے ملامت سے دیکھا۔ اور
شیازے نے لئے ہے اعماز میں آ کے قدم

" الله جاؤل كاليس دونول ك ياس و

''رک جا دُپلیز! حمیران بیکوئی بوی سازش بولے ہے میرے خلاف۔'' وہ دکھ سے بولی گروہ نہیں ''علیشے کو ایننے سے کالج پیر رکا۔ ہے اور اسے وہ اعتماد بھی ویزاہے

" اور ہال لیزے! میں آج رات ہی تمہارے گھرآ کرتمہارے بابا ہے بات کروں گا کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کرسکتا۔" روجیل کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کرسکتا۔" روجیل چھھے ہے بولاتو دہ بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی تک آئی اور تیزی ہے نکالتی ہوئی چل گئی۔

☆.....☆

ا نشرنے جائے لاکر کتاب پڑھتے ہوئے احسن صاحب کے سامنے لاکر رکھی تو انہوں نے آئھوں سے چشمداً تارکر میل پررکھا۔ انتھوں ہے؟'' انہوں ٹر لاحقا۔

'' فدا کاشکرے کا ٹی پہتر ہے۔'' عائشہنے جواسادیا۔

" اس کا بہت خیال رکھنا خدا مجھے معاف کرے میں نیٹیوں کرے میں نے پہلے ہی بیٹون کے چکر میں بیٹیوں سے بہت زیادتی کی ہے کسی دن چلنا ہم درشیے کے گھر چلیں گے اور اس کے بعد پرشیے کے مجھے ان دونوں سے معانی ماگئی ہے۔" وہ دکھ سے بونے۔

" معانی نہیں، صاحب برے معانی نہیں اسکتے آپ ان کے پاس چلے جا کیں اُن کے دلوں ہے میں اُن کے دلوں ہے میں اُن کے دلوں ہے میں اُن کے کہتے ہیں اُن وونوں کو ایٹے گھروں میں کو اُل مسئلہ کو اُل پر بیٹانی نہیں ہے۔ و و دونوں خوش ہیں انہیں صرف آپ کے اعتبار منہ کرنے کا دکھ ہے۔ '' مسرف آپ کے اعتبار منہ کرنے کا دکھ ہے۔'' مائشہ، احسن صاحب کو دکھی ننہ د کیے سکیں سو انہیں مائی دے گئیں۔

معلیشے کو ایکھ سے کالج میں داخلہ بھی دلانا ہے اور اسے وہ اعتاد بھی ویناہے جس سے اس کی شخصیت عاری ہے۔'وہ آ ہشکی سے بولے۔ منہوں نے ہیٹوں کے ساتھ۔'' انہوں نے آ تکھوں میں آئی کی پوچھی۔ منہوں نے آ تکھوں میں آئی کی پوچھی۔

شام میں ورشیے حذیفہ سے باتیں کررہی تھیں اور طوفان کی طرح تھیں مانو اور روحیل آندھی اور طوفان کی طرح اندر چلے آئے۔ اور چی چیخ کرشلزے کو بلانے اندر چلے آئے۔ اور جی چیخ کرشلزے کو بلانے گئے ورشیے کو خت برالگا۔

ال کو باان ایر کیا طریقہ ہے کی کے گھر آنے اور
اس کو باانے کار' ورشے نے مالوکومرزنش کی۔
'' ہمارا تو لیکی طریقہ ہے۔'' مانو بدتمیزی ہے
بولی ای وقت شیر ہے آگیے گرے ہے با ہرنگل اُرجے بال ، ملکھے گیڑے اور رولی رولی آنکھوں کے مماتھ۔ ساتھ ہی اتنی شیرا آوازوں پر ایک کریم بھی نگل کر با ہرآ گھے۔

" كيا مسلم به كيون اتنا بنكامه مجايا بوا ب-"ايك كريم غص بول -

" بتائے ہیں بتائے ہیں۔ صاجزادی کو تو آجانے دیں۔ "روحیل نے طفر سے بولتے ہوئے زینہ زینہ الرقی شینزے کو دیکھا۔ اور شینزے کے قریب آنے پراس نے وہ اہم اور تکاح نامہ درمیان میں پھیکا۔

" اس نکاح نامے کی رو سے لیزے میری بیوی ہے اور میں جلداز جلدر خصتی جا ہتا ہوں۔ 'وہ خامے مستجرے بولا۔

" شَیْزے!" ایک جرت و دکھ ہے

نے ما ور شے سرد انھے میں ہو لی ۔ انتہار اور شے سرد انھے میں ہو لی ۔ " یون بھی شیکزے سے سائن نقل کر نا مشکل نبیں میں اے عادت ہے جگہ جگہ اینے سائن كرنے كى۔" ورشے نے سرد تكابول سے ان دونون کو دیکھتے ہوئے تمام کیس ہی سلو کر دیا تھا اور دونوں من کھڑ ہے ہوئے تھے۔اور ایک کریم مشكر نكابول سے ورشے اور حد اف كو د كھررے منتف اور دو دن من مانو اور رويل كرفتار موسكة اور حذیفہ نے اینے دوست کی مدد سے بی خبر اور أن كى حرفتارى كا نوفيج اليكثرانك ميذيا ير چلوادیا۔ اور ایکلے ہی دن مانو نے جعلی سائن کا اعتراف كرليا ميكريك الله الزام سے باعرت يرى بوڭي جي

" تم نے ای دن کہا کہم برظلم ہوا تھا۔ تو جھ ے شادی تم برطلم سے تم میرے ساتھ ناخوش ہو۔' ایب کرنیم نے اپنا تھیہ سیٹ کرتی ہوئی ورشي ہے كہا۔

ومير \_ ما تعظم ايبك صاحب بيهوا تفاكه مجھ پر بھی افرام نگا تھا۔ میں نے بھی بڑے مان ے اینے باپ کو دیکھا تھا۔ تکر انہوں نے میرا مان تو ڑ دیا تھا اور یہی مان ٹو شاہوا میں نے شیلزے کی آ تھےوں میں دیکھا تھا اس کیے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوگئی وہاں جہاں ؟ پ کو کھڑا ہونا تھا۔'' اس نے کہاتوا پیک کریم شرمندہ ہو گئے۔

''توتم میرے ساتھ ناخوش نہیں ہو؟'' انہوں

نے پوچھا۔ ''درمبیں سی میں نے بڑے تھٹن زوہ ماحول سے رکھے میں سے میں پرورش یائی تھی۔ جہاں ہرآ سائش میٹوں کے لیے اور ناانصافی بیٹیوں کے لیے تھی میں نے بہاں ہم کمل کر سالس لیا ہے۔ آپ نے مجھے ہر

''وْنِيْرا آبِ بِهِيٰ آبِ كُوجِيٰ جِي يَجِي بِرِيقِين نَهِيں ہے۔' وہ اُن ہے زیادہ د کھے ہو ٹی۔ '' ان سب چیزوں کی موجود گی میں بھی تم پر یقین کروں۔'' وہ غصے ہے بولے اور مانو اور روحیل نے خاصے تمسخرے اے ویکھا۔

''ایبک صاحب! آپ کوشکرے پریقین ہو یا نہ ہو جھے اس پر المل یقین ہے کیونکہ شیزے میں لا که برائیاں ہوں کی مروہ بدکر دار اور خود سرتیں ہے اور میں و وظلم اپنی بیٹی پرتہیں ہونے دوں کی جو جمه ير بهوا تفا بداعتا دي كاظلم، مين اس سازش كا یردہ جاک کروں کی حذیفہ تم دو مے ناں آمیرا ساتھو۔' ورشیے نے حذیفہ کودیکھا۔

· · ضرور آنی ای کیونکه میں ای مخص کو اسکول ے جانتا ہوں اور بیکٹنا کمین ہے مجھے پہند ہے۔ حذیفہ کے کہتے ہوئے نکاح نامہ اور البم ہاتھ میں

نا۔ '' ان تصاور کا سب سے پہلے لیب عمیت كروا ذيجرنكاح تائي ويكسيل كير 'ورشي نے کہاتو روحیل نے پر بیٹائی ہے مانوکود کھنا جو کہ خود بھی من کھڑی تھی۔

'' بلکہ شیلزے! ذراغورے تصاور کو دیکھو کیا بیفنسی ؤرلیں شووالا برائیڈ ڈرلیں نہیں ہے ہمہارا گرے فرق ہے۔' 'ورشے نے کہا تو اس نے فورا البم تقام لي\_

" اَمَانَ آيِي! بلكه بيتو يوزيهي و بي جوش نے یو غور کی میں دیے تھے۔ "اس کے چرے پر ا يك وم رونق آ حني \_

پھر تو لیب ٹمیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔' حذیفہ نے کہا۔

' لیب ثمیت کی ضرورت ہے حذیفہ! ان رونو ل کو دھو کہ دہی کے کیس میں اندر کرائے کے

''جی باباسائیں!''ان نے ادب سے کہا۔ ''بیٹا! تم صرف جائے بنالو ناشتہ باہر سے لے آتا ہوں کیا کھائے گامیرا بیٹا؟''انہوں نے محبت سے پوچھا۔

''جو آپ کو اچھا گھے بابا!''اس نے آہتہ ہے کا۔

ے کہا۔ '' نہیں آئ میری بٹی کی پیند کا ناشتہ آئے گا۔'' انہوں نے کہا تو ہا ہرتگلتی عائشہ نے مسکراتے ہوئے خدا کا شکرادا کیا۔

ہوئے خدا کاشٹرادا کیا۔ ''تو بابا! پراٹھے یا حلوہ پوری لے آئیں'' 'وہ ملکا سنانسی اور بابائس کا پرتھیتیائے ہو ہے باہر نگل گئے اور امال نے اس کا سرایخ سینے ہے نگل گئے اور امال نے اس کا سرایخ سینے ہے نگالیا۔

''بیٹا!اللہ کی اس مہریائی اور کرم پر ہر کہے ہر ہرسانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنااللہ نے ہم پر وہان سے کرم کیا ہے جہاں ہے ہم ہرامید کو بیٹھے تھے۔'' عائشہ نے کہا تو اس نے انتہات میں سر ہلایا۔

''آتے ہیں گراس طرح نہیں جس طرح کے ووں ورشے اور پرشے یاد آتی ہیں تمہارے دونوں مائیوں نے ساری زندگی آسودگی دیکھی اور آج جمی آسودی دیکھی اور آج جمی آسادی زندگی و کھ اور آج جمی میں اُن کے حال سے ناوا قف ہوں۔' وہ و کھ سے بولی۔

'' امان! بھائی با با کو نقصان تو نہیں پہنچا تیں سے نان! جیسی انہوں نے وحملی وی تھی۔' علیہ آسائش، ہر، سانی مہیا گی۔ مجھ پر کوئی پابندی نہیں رکھی شک نہیں کیا اور خوشی سے کہتے ہیں۔' و، ہوئے سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ اور انہوں نے سونے کے لیے کروٹ بدل ئی ۔ مگرورشیے کے زنم اوھڑ مجھے۔

" بإلى ايبك صاحب مجه يرتظم موا تفا\_ میرے کم من اور نوخیز جذبوں کا خون ہوا تھا۔ آ ب این پہلی ہوی ہے ہے بنا ہ محبت کر کے خالی ہو چکے تھے۔ اور میرے اندر کبی محبت بین کرتی محی نے ویس نے اس سے پہلے کی سے بیس کی تھی مرکس ہے کرنا جا ہی تھی۔تب میں نے اس محبت کارٹ شیکزے کی طرف موڑ دیا۔ آ پ زندگی کے اليے مقام پر تھے جہاں آپ کے لیے غورت کی حبثيث تأنوي تمي \_ وه ضرورت تمي محبت تبين \_ آپ کوایک آیا ایک ماس ایک کیتر تیکر کی ضرورت سمحی بیوی کی نہیں۔ ہاں میرے ساتھ طلم ہوا تھا بہت ظلم ..... اور بی ظلم مجھے شیزے پر ہوتے نہیں دیکمنا تھا۔ بیروح کو کاٹ دینے والاطلم اور بے رول جم کیے ہوتے ایل مڑے ہوئے بدیودار ..... اور مجھے شیزے کی روح کو مار نامیس اے زئدہ رکھنا تھا۔ جھے ٹین ات کی میں جوان ہونے سے بہلے براحانے میں داخل کرویا گیاماں جھے یر بہت پڑاظلم ہوا تھا کی بے آواز آنسوٹوٹ كراس كى أتحمول سيم كركر ينكي ميل جذب - 2º 91

ید است کیست کی کی کی کی کی کی کی کا آوازیں آئی کی کھی سے احسن صاحب نے باہر آ کر دیکھا تو علیقے جائے کا پانی رکھ دہی تھی۔ "وعلیقے بیانی انہوں نے بکارا تو ایک دم

ہے چوکی۔

نے پوچھا۔ '' قطعی نہیں میں روزانہ فجر میں اُن پر بلکہ

سب برآیت الگری ، معو د تین ، کیم اللدتو کلت على إلله اور ما حفيظ، ما رقيب ريشه كر ميمونكي مول اليسة تفي كاكوني بال بعي بيكانبين كرسكتا- "انهون نے کہا جھی احسن صاحب حمر ما کرم حلوہ ہوری کا شاير ليے اعروافل ہوئے۔

'میری برائیاں موری میں۔'' انہوں نے مال بين كومخاطب كيار

" صاحب! ہم نے تو پہلے ہی بھی آپ ک يرا لَي تبيس كي اب تو كو كي وجه بحي تبيس ب-"عاكشه نے کہاتو وہ مسکراویے۔

'چلوجلدی ہے ناشتہ کر کے گھر سمیٹ لوآج ورہے کے کھر چلتے ہیں۔" انہوں نے کہا تو ان وونوں کے نوائے منہ میں نے جاتے ہاتھ رک

"ورشيم آلي!"عليث كمنه اورعائشه کے مذہب ور شے ایک ساتھ لکلا۔

" مال ورشي " أنهول في كها أور ال دونوں کی توجہ ٹاشتے کی جانب میڈول کروائی۔ ☆.....☆.....☆

ورشے مای کو وو پہر کے کھانے کی بدایت دے رہی تھی ہمی اسے چوکیدار نے انٹر کام پرسی عائشراحسن اورعليف احسن كرآن كي اطلاع دی اور و ہ اڑتی ہوئی یا ہر گیٹ پر پینچی مگر ساتھ میں آ ية احسن سلطان كوو يكير بنجك كررك كي -

'' کیا ہوا آلی ایراجا تک فاسٹ فاروڈ ہے استاب کیسے مولکیں؟ "علیثے نے شوخی سے

پوچھا۔ '' وہ السلام علیکم!'' اسے پیچمرنہ سوجھا تو اس نے سلام جھاڑ دیا جواب دونون کی طرف سے آیا مراحن صاحب نے اس کے سریمی اتھ - da vij za 1

ووالم عمين إلى لؤك اعدر أو المعين " ال نے آتھے موں کی تمی کو؛ عدرا تاراتو و وسب اعدر چل

" آپ لوگ ایسے اجا تک مجھے فون کر دیتے تو میں ایک صاحب کو بھی روک لیتی۔ ' و وچھٹی کی وجہ سے اسینے ووست کی طرف حلے گئے ہیں۔ وه برربدوب ترکاسا بول ری تعی-

" سريرا رّ ما كي ذيرَ آيي سريرارّ الريسار بنادیے تو سر پرائز تو نہ ہوتا نال اس عنیدے نے شوخی ہے کہا تو ورشے لئے اس کے شوخ اعماز کو جرت سے دیکھا۔

و اور جھے بیٹی بیٹی کو بھی تو منایا تھا آخر ناراض ہوہ جھے۔ "احسن صاحب نے کہاتو ورہے کی ہم تکھیں جرت سے محمث کنیں۔ و ونین نارانسکی کیسی؟" اس نے خود کو کمپور

کیا۔ ''میں نے ظلم کیا تھا تہارے ساتھ اتن کم سی میں خور سے بھی برے محف کے حرم میں وے دیا حمیس'' وہ شرمندگی ہے بولے۔

'' نہیں بابالیہ ظلم نہیں تھا میرے ساتھ، میرے نصیب میں ایک کریم ہی تھے وہ مجھے ل مرح ظلم تو میرے ساتھ بیتھا کہ میں بے اعتبار تفہری۔ میرا مان ٹوٹا، میں اس مناہ کی معتوب تشہرانی کئی جو میں نے کیا ہی نہیں۔''وہ بے! ختیار رويزي۔ .

" مجمع معاف كردو بياً" أنبول في بأتم جوڑے اور ورشیے نے تؤپ کر ان کے ہاتھ تھام

و نہیں بابا بے معانی نہیں اینکتے میں نے دل ہے آپ کو معاف کیا میرا غدا بھی آپ کو معاف

WWW PAKSOCIETY COM

RSPK PAKSOCIETY/COM

FOR PAKISTIAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOC

البك كريم المكن كتنخ شرم اورڈ ویب مرنے كا مقام ہے میرے کے کہ یک دونوں لوگ مخالف کیمی میں کھڑے تھے اور جو دولوگ میرے کا عرصے سے کا عرصا ملاکر کھڑے تھے۔ میری ہر بات کا اعتبار کررے تھے انہیں میں نے بھی کسی قابل ہی نہیں سمجھا میری Step Mother درشیے آنی اور اُن کا کزن حذیقہ احر جومیرے لیے لررب تے اور ازے اور جیت محے ۔ اور انہوں نے بچھے دنیا کے سامنے مرخر و کر دیا کہ آج میں میں اُٹھا کریہاں آسکی ہوں۔'' اس نے آتھوں کی

نی پوچی -اور شینز به ایآ تندهٔ ایبانبیل موگا-" حمیران

جلدی سے بولا۔

'' حمیران ااب کوئی آئندہ آئے گاہی نہیں ہارے درمیان تم کنزر دینو تھے پوزیسو تھے میں نے تمہاری ہر خامی برداشت کی کیونکہ مجھےتم ہے محبت تنكى اب كس برتے پراب تو دومجت ہی تہیں رای ـ " داوشتگدی سے بولی۔

'' ایسامت کموشار ہے اعبت کو فنانہیں ہے میں تمہارے بغیررہ تیں سکوں گا۔' وہ بے جارگی

" بيهاس دنت تهين سوحا تها جب مجمع ليموز كرجارب تتے۔ من نے تو حمہاري ہر بات س كراس كاجواب بهى ديايے تم في تو ميرى كوني بات سننا بھی گوارانہیں کی تھی۔تم جانتے ہتے کہ تہارا کرن سازی ہے اور میں بار بار کہدر ہی تھی کہ میں کسی سازش کا شکار ہوئی ہوں مرتم نے تو مجص مغنا بھی گوارامبیں کیا تھا۔ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ میں اس مخص کے ساتھ زعرگی گز ارنے کا تصور بھی نہیں کرسکتی جو کہ آنھیمیں بند کر کے جھے پر اعتبار نہ کرتا ہو یقین نہ کرتا ہو۔' وہ تو احسن صاحب نے آئکھوں کا تمی ہو تھی تھوڑی در بعد برھے ادر البیں کے سے نگانیا۔ بھرایک کریم بھی آئے۔ "ارے مرایار آیا ہے۔" کا نعرہ نگاتے يَ كُنَّ اور دويبركا كمانا خاص المنه ماحول من

☆.....☆.....☆

کھایا گیا۔

شرك إلى والقع ك بعد س ايك مفت یو نیورٹی خبیں گئ تھی۔ اور آئ ورشے نے زیروتی اے بھیجا تھا۔ اس کے تمام فرینڈ ز اس سے آ کر ملے تھے۔علی بشرین اور مصطفی سب نے اس سے سوری کہا تھا کہ وہ ان شواید سے دھوکا کھا گئے جو البيس وكهائ محت تتح اور اس في البيس معاف کر ویا۔ ادراس وقت وہ فائبریری سے کتا ب ایشو كروا كرفكي تحى كداس كالمدهي يركسي في اتحد رکھا ادر وہ بغیر دیکھے بھی جانتی تھی کہ بہ حمیران

ميرے كندھے ہاتھ بناؤ "اس نے مرد ملح مل كمار

" شلزے! میری بات سنو۔" اس نے نحاجت سے کہا۔

'' مجھے تمہاری کو ئی بات نہیں سنی اور نہ ہ سندہ ين تهيس ايني آس پاس و يکينا چا مول کي '' د ه فطعی کیج بش بولی۔

وشيزے! ميں مافتا ہون جھے سے غلطی ہو كی ہے مگر سارے شوا ہوتمہارے خلاف یتھے۔'' وہ ہے بھی سے بولا ۔

" اوریهان تو بات بی صرف اعتبار کی تقی \_ مستر حميران علوى ..... سارى ونيا ميرے خلاف ہو آن می جمیل جاتی مجھے صرف وولوگ اینے یاس عاب سے ایک حمیران علوی اور دوسرا اینا باپ

تم یر کوئی دیاؤ نہیں ہے اگر تم جمیران کو ہمسٹر بنانا حالبتی ہوتو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ورشیے نے دوبار و کہا۔ ہے ہے دوہورہ جا-''وہ مجمی اچھا ہے ویل آف فیلی ہے ہے۔'' " نہیں آئی!" وہ سخت کمر درے کیج میں

" محبت ہے نہیں محبت تھی۔ اس کھے تک جب تك اس يرآ ز مائش ميس آكن تحى - آ ز مائش نے اسے بے نقاب کر دیا۔ اس نے اعتبار ، یقین اور مان کی وجیاں اڑا دیں۔میرے وجود کو ۔۔بے ليفيني اور بإعتباري كحاروار تارون بنس ليبيث كر شك كى منظل كن زمين پرب بير بن كلسينا ہے۔ اور محبت نے ای وقت اس کی جانب سے بلو سمیٹ لیا تھا۔'' وہ تم آ تھوں کے ساتھ بولی۔ د و پیر بھی سوچ شمجھ کر نیملہ کرناتم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ "ورکشیے نے محبت سے کہا۔ و فیملہ تو میں کر چی ہوں کے وہ ہے لیک

کھیں بولی نہ · ' نیک بار پر نظر نانی کرنو۔ مجھے تہاری آ تھوں میں محبت کر اناتی ہو کی نظراآتی ہے۔' ورشیے نے اسے سمجھایا۔ ''آپی!ابھی کچیون لگیس سے دل ایسے شہر کی

پر با وی کامنظر مبول جانے میں ، اور آیل ! اب آگر حمیران علوی سونے کا بھی بن کر آھیا تاں! تو میرے لیے نا قابل قبول ہوگا۔ کیونکہ اوب پہلا قرید ہے محبت کے قرینوں میں، جب وہ جھے ا دب و احترام ہی نہ دے سکا تو محبت کیا کرے گا۔ 'وہ سنگدنی سے بونی۔

ووشیزے احمیران تم ہے محبت کرتا ہے اسے معاف كروو " ورشيح ن مجمليا -وونبیں آبی امعانی کالفظاس کے لیے میری

سرولے میں بولی۔ ''میں کرولگا۔''حمیران بولا۔ ' 'تم ٹابت کر چکے ہو۔' وہ مسخرے بولی۔ "And Good By Forevor ميراءة س ياس نظرندآ تاكيونكداب مستم ساتى تمیزے بات تہیں کرول کی اور انسان کی اپنی عزت

اس کے اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ " سے کہ کرشیازے پلی اوراس نے باتھ میں پکڑے گائز آعموں سے لگا کر الله آئے والی کی کو جمعیایا اور آئے چل وی اور حمیران ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں بیٹے گیا۔ ☆.....☆.....☆

شیزے ٹی وی لاوئے میں چینل سرچ کررہی تهی و میں ورشیے بھی بیٹنی پڑو یک میگزین و کیھر ہی تھی آخر کارشیزے نے اکنا کر ٹی وی ریموث میزیر چا کچریمی تجانیں آر ہاتھا اُسے۔ ُوم می ایک چین ربھی ایک بھی اچھی چیز ہیں

T (3) - " 60 5 51 1 3 -

" اور اليابية بي كي الوتاب؟" ورشي

"جب بم ألجم بوع بول تو بميل يحداجما میں لگتا ہے ایا تمہارے ساتھ تب سے ہے جب ہے میں نے مہیں حذیفہ کے پروپوز ل کے بارے میں بتایا ہے۔ خیلزے الجھومت دماغ کو آزاد جموز وو اورجو فيمله ال كاب است تبول كرلو " اس كے بعد وہ خاموش ہوكرسو يے كى تو شازے نے اسے ویکھتے ہوئے سوحا میں نے تو ول و و ماغ ووثون کو آزا و حيموژ و يا ہے۔ اور د ماغ کا فیملہ حذیفہ کے حق میں ہے اور ول حمیران کے

ليے دیا ئیاں ویتا ہے۔ و میں جانتی ہوں شہیں حمیر ان سے محت سے

ڈیشنری میں میں ہے اب شاید ساری زعد کی وہ میرا اعتبار کرے مگر میں وہ اعتبار کہاں سے لا دن۔

''میرا مان ٹوٹ چکاہے جس نے تو ڑا میں اس کا ساتھ کیوں دول مجھے جس پر مان نہیں تھا اس نے میرا ساتھ دیا میں اس کا ساتھ کیوں نہ دول ۔''شیکزے نے قطعی کہتے میں کہا۔

و تو ہتمہارا آخری فیملہ ہے۔ '' ورشے نے اے جانچی نظروں ہے دیکھا۔

''بی بالکل آخری۔'' کہتے ہوئے اس نے ریموٹ اُٹھا کر ۱۱۵۰ الگالیا اور اس کے انہاک بتار ہاتھا کہ انجھن سولو ہو چکی ہے۔ اور ور شیعے نے طمانیت سے مرصوفے کی جیک سے ٹکالیا۔ میں بیٹی سے مرصوفے کی جیک سے ٹکالیا۔

آج احسن سلطان اپنی بیوی اور بینی کے المراہ پرشے کے سسرال آئے شیماحین صاحب کے ساتھ اس صاحب اور اسامہ کے دونوں بھائی اور پہنا ساتھ اور عائش کو اور پہنا ساتھ اور عائش کو زنان خانے میں بھواویا گیا تھا جہاں اُن کی خالفتاً سندھی مہمان نواز انداز میں مہمان نوازی کی گئی اور پھراہاں صاحب نے خالہ چی کے منہ بنانے کے باوجود اُن دونوں کو پرشے کے ساتھ بنانے کے باوجود اُن دونوں کو پرشے کے ساتھ بیجیج دیا۔

''جی جی اکیا ضرورت تھی ان لوگوں کو پرشیے کے ساتھ جیجنے کی نجانے کیا کیا نگائے گی۔'' خالہ چجی نے جن کر کہا۔

'' بری ہات ہے قاطمی ہا! ایک زیانے بعدوہ ماں بہن ہے ل رہی ہے سود کھ در دہوتے ہیں جو اولا دصرف ماں کو بتاتی ہے اور اس سے اس کا بیہ حق چھینتا ما انصافی ہے اور کسی کو سجھنے کے لیے ایک لمحہ ای کانی ہوتا ہے اور پری تو تمہار ہے ساتھ دو

سالوں سے ہے وہ الگ مزاج کی پی ہے۔'' امان صاحب نے سمجمایا۔

''جی جی ا آپ کوتو ایک میں بی غلط آئتی ہوں یاتی تو سب فرشتے ہیں۔'' وہ غصے سے کہ کر اُٹھ آئٹیں اور باہرنکل گئیں اور اماں صاحب مسکرانے آئٹیں اس

پیشے ان دونوں کو لے کر کرے میں آگی اسامہ ابھی ابھی نہا کرفارغ ہوا تھااہے ہاتھ روم میں محسوس ہوا کہ اس کے کمرے سے گزر کے گوائی پیشے کے کمرے میں گیاہے اور پہتعدادا لیک سے زیادہ ہے وہ سرصاف کرتا ہوا ہا ہر تکلا پرشے کے کمرے کا دروازہ معمولی ساکھلا ہوا تھااور اعدر کی آوازیں ہا ہم آری تھیں۔

''واہ! آئے آئے آئے ہے اور آپی کے تو مزے میں کیا شاعدار محلوں کی شہرادیاں ہیں آپ دولوں ۔''علیقے کی چہکتی،آواز آئی تو اسامہ کے ابوں پرمسکرا ہرنے بھر گئی۔

و فقوا بھی تک تم خوابوں کی دنیاہے باہر ٹیکس آئیں۔''پرشیے پھیکی کا تک الیں ہے

'' کیا برا ہے آئے المجھی مجھی خواہوں کو خوبصورت تعبیر مل جاتی ہے۔'علیشے نے پُر اعماد لہج میں کہا تو پرشیے نے اسے اور مال کو جرت سے دیکھا جو کہ خود مجمی مسکرار ہی تھیں۔

"ارے اتنے اتنے ہی کو انجھی تک مطالعے کا شوق ہے تاپ کے پاس اور بکس ہیں۔" وہ اشتیاق سے پوچھرای تھی۔

'' ہاں میسائیڈ میں ایک چھوٹا ساروم بتا ہوا ہے وہاں کتابون کا ذخیرہ ہے لئا تبریری کی صورت میں یہاں میرس میں سے ہوکر چلی جاؤ۔'' پری کے کہنے پرووسر ہلاتی ٹیرس کا درواز و کھول کر باہر نکل گی اسامہ بھی تیارہو چکا تھا اس نے اعدر آنے کے لیے قدم بڑھائے جھی اغدرے آواز آئی۔ '' پری! ہیٹے تم اپنے بابا کو معاف کردودہ بہت بدل گئے ہیں۔'' عائشہ کی آواز آئی اور وہ مھنگ کررک گیا۔

" کیوں کیوں معاف کردوں میں انہیں ،
انہیں معاف کروں گی میں انہیں، انہوں نے
میری زندگی کو غدات بنا کردکھ ویا ہے آپ کو پت
ہے یہ میرا بیڈ روم ہے اور برابر وافا اسامہ کا،
اسامہ ہے تک مجھے میرامقام نہیں وے سکے وہ
اس زیردئ کی شادی پرمیرے کردار کے بارے
میں مفکوک ہو چکے ہیں اور میں اس سلسلے ہیں
انہیں قصور وارنہیں جھتی ہوں در میں اس سلسلے ہیں
مارٹے والی لڑکی مفکوک ہی ہوتی ہے۔ وہ نم
حالے والی لڑکی مفکوک ہی ہوتی ہے۔ وہ نم

'' دسمر بینا احتمای اس سلسلے میں اس سے بات کرنی جاہے تھی۔'' عاکشہ نے دکھ ہے جی کودیکھا۔

''بیٹا! کیے رویے کی شدت پہندی کو کم کرو یہ معاملہ تو گفتگو سے عل ہوسکتا تھا تم نے اسے چیدہ بنا دیا۔' اوہ آزروگی ہے بولیس۔

میں نے بیا ہے اور پت ہے ان کا پلان کیا تھا کہ یہاں تو عورت کو گائے بریوں کی طرح ٹریٹ کیا جا تا ہے میرے ساتھ بھی بہی ہوگا تگر میرا رب بہت بڑا اور بہت مہریان ہے اسامہ بڑھے لکھے ہیں انہوں نے بمیشہ مجھے ڈفینڈ بی کیا ہے بھی بے جاتئی نہیں ک میری تعلیم کا سلسلہ دو بارہ شروع کروایا اُن کے بہت ہے احسانات ہیں جھے ہے۔ وہ ہو کے سے

و کھی کی النبی النبی ۔ ''وہ اتنا انچھا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے پری!''عائشہ نے اسے دیکھا۔ ' بات ہے امان میری سیلف ریس پیکٹ کی اس سے میری سیلف ریس پیکٹ مجروح ہوتی

اں سے میری میں روس ہوں ہے۔' وہ ہے بسی ہے بولی۔ '' اچھا اللہ بہتر کرے اپنے بابا کوتو معاف

'' اچھا اللہ بہتر کرے ایسے بابا نولو معاف کردو۔''عا کشہنے پھرالتخا کیاں

ا د نہیں اماں! بابائے اسلام کے نام پر این بثيون كالمتحصال كماي جبكه و واسلام عي تفاجس نے عورت کو اس کا جا را مقام دیا اس سے مللے عورت كيامني \_ايك غلام ايك لونثري \_مكر اسوام نے اے عزت والو تیرعطا کی۔اس کو جائیداد میں ے جن ولوایا۔ اور پایا ..... پایا نے تو عورت کو ہر روپ میں گالی سمجھا وہ بیٹی جس کے ہونے پر آ قائے دوجہاں حفرت محد کا سلام آتا ہے اے انہوں نے زحمت بناویا۔ میرے آتا۔ وو جہاں میرے رب کے محبوب ٹی اگر اللہ حیا ہتا تو أن كے ليے بيٹوں كے و حير نگا ديتا مكر اس نے انبيس زنده او لا دول ميل حارون بثيان دي اور وہ بٹیاں میرے نی کے دل کا نکر اٹھیں عرب کی شنراديان تعين وه ، وه بيثيال كه عثان كي نصب مِن دومٌ تَى بِين تُو عَثَانٌ وْ النَّورِينِ بْنَ جَائِحَ بِينَ لعنی دونوں سیم تکھوں کا نور وہ بیٹیاں بابا کے لیے ساری زندگی سب سے نیلےسب سے کمتر در بے يرربين نهين معاف كياجاتا جمهرسے بايا كو-' وہ

ست ن سن منه ایک بار دل بوا کرنون و همهمی ویز لگیس به منه ایک بار دل بوا کرنون و همهمی

روسے ہیں۔ '' نہیں امال! پنۃ ہے اسامہ کی بدگمانی ک ایک بودی وجہ بایا کا ووغلا پن تھا! یک طرف تو وو ورک دستے تھے اور جیوا کوہ بھاری آوازیں پولے اور اندر آتے اعورتوں کے ساتھ اسامہ نے بیالقاظ سنے۔ ستیں اور کی ماری

" مرایسا ہوائیس پایا!آپ نے میری شادی دنیا کے بہترین انسان میں سے ایک انسان سے کیا۔ سے کی ہے۔ "اس نے اعتراف کیا۔ " تم خوش ہو۔ "انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔

''بی با با ابهت زیادہ۔''اس نے سر جمکالیا۔ '' مج نظریں جمکا کرنہیں نظریں ملاکر ہولے جاتے ہیں۔''وہ شک میں جتلا ہے۔ ''حمر با با! اب کیا شوہر کی تغریفوں والے بچ مین میں بائپ ہے نظریں ملاکر بولوں۔''اس نے سر جمکا کر بی کہا تو وہ مسکراد سے اورانہوں نے سر

ائیے سینے سے لگالیا۔

"" بن اب بہت گلے شکوے ہو گئے اب سب اچھی اچھی باتیں کریں گے۔" اسامہ نے بلند آواز سے کہا اور آگر اُن سب کے پاس گاڑ اہو گیا تو سب بنس و ہے۔

'''اگر تمہاری اجازت ہوتو میں اپنی بی کو پھیر دنوں کے لیے اپنے ساتھ کے جاؤں۔'' احسن صاحب نے بوجھا۔

" بابا این تونیس میں ای ہفتے پرشے کے ساتھ آپ کی طرف آؤل گا۔" اس نے مودب لیج میں کہا۔

' چلوجیسے تمہاری مرمنی۔' انہوں نے کہا۔ پران ٹوگول نے رات کے کھانے تک کے لیے ان تینوں کو روک لیا۔ واپسی پر تینوں کو اجرک اسوٹ اختک میوے اور موسی پھل اُن کے ساتھ کر دیے۔

" ہے بہت زیادہ ہے۔" احسن صاحب احتماع کرتے رہے۔

اسامہ کوعورت کی عزت کا دری دیے تھے اور دوسری طرف اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ جانور ہوں کے ساتھ جانوروں کا ساسلوک کرتے تھے وہ مانے کو تیار این ساتھ بھی چھرا کیا ہوئی۔ ہمارے ساتھ بھی چھرا کیا ہے یا کرسکتے ہیں۔ 'وہ آزردگی ہے ہوئی۔ ہمت بلند میں بھر بہت بلند

'' پھر بھی بیٹا! ماں ماپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔'' انہوں نے ایک کوشش اور کی ای وفت وسائی کمرے میں اجازت نے کر داخل ہو کی اور اسامہ فوراً کمرے کے سامنے سے ہٹ گیا وسائی اعدروالے کمرے میں داخل ہوگئ۔

''برشیہ فی فی ای آپ کو تینوں کو آپ کے بایا سائیں بلا رہے بیں۔' اس نے آکر پیغام دیا اور عائش نے پرشیے کو دیکھا تو وہ تھے تھے قدموں سے علیقے کو بلانے کے لیے ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ احسن سلطان نے ان تینوں کو آتے ہوئے دیکھا تو نظریں جھکالیں۔

" پروفیسر صاحب آپ بینی ہے بات
کریں ہم چلتے ہیں۔ " بابا صاحب نے کہاتو احسن
صاحب نے منظر نگاہوں ہے اُن سب کو دیکھا
جوکہ ہاتھ ملا ملا کر اُن ہے باہر لگل رہے تھے تب
تک وہ بینوں بھی اُن کے پاس آگئیں اور احسن
صاحب نے پرشے کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اوروہ
صاحب نے پرشے کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اوروہ
جوسوجی ہوئی آئی تھی کہوہ بابا کو بھی معاف نہیں
کرے گی ۔ جا ہیں وہ کچھ کرلیں ایک وم سے
ترب کی اور اس نے آگے بھر کر اُن کے وونوں
ہاتھ تھام نے۔

' '' '' '' بیس بابا بڑے معالی نہیں مانگھتے۔'' وہ رودی۔

'' بھے سے بدنیت مائیکتے ہیں۔ میں نے تہباری شادی اسامہ سے تہباری ضد اور اپنی بدنیتی میں کی تھی کہتم ساری زندگی گھٹ گھٹ گ

WWWPAIGHTY.COM

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانتی ڈاٹ کا

هخص بین کھوج نہیں سکے تو وہ صخص اپنے الفاط کیوں ضالع کرے۔' وہ ضدی کہے میں بولی۔ ''دبعض اوقات ہمیں خودکو جسٹی فائی کر تا پڑتا

" بہت رائٹ ہو پری تم بہت دفعہ ہمیں درست ہوتے ہوئے بھی خودکو درست تا بت کرنا پر تا ہے اورر وگئ سچائی کھوجنے کی بات تو میم آ پ کی سچائی پر دل تو میں ہے ہی آلیان لاچکا تھا۔ بس دماغ تاویلیں چیش کرتا تھا۔" وہ گھمبیر کہتے ہیں

'' مجیے معلوم ہے اسامہ! آپ بہت تیزی ہے مجھ تک آتے تھے اور مجرابی کرد و اواری کوری کر کے قلعہ بند ہوجاتے تھے۔'اوہ سرجھکا کریں کی

شب تک وہ پہنے ہٹ ہٹ کر و بوار سے جا گئی مقی اور اسامہ اب بھی اس کے مدمقا بل تھا۔ ''مہیں کیسے پید؟'' وہ بو چیر بیشا۔ ''عور ہے اپنی جانب اشھنے والی ہر نظر معنی و مطالب کے ساتھ جانتی ہے۔'' وہ سرخ چہرے کے ساتھ بوئی۔

" اچھا جی ....!" اسامہ نے کہا تو وہ مزید سرخ ہوگی۔

"اس کے ووثوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ووثوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی را میں مسدو وکرتے ہوئے کہا۔ " پھر بھی تم نے خود کوجشٹی فائی نہیں کیا۔" "اسامہ تھوڑی بہت انا جھے میں بھی ہے۔" وہ " ہستگی ہے ہوئی۔

" میم! آپ میں تھوڑی بہت نہیں اچھی خاصی انا ہے۔ ویسے اب کہاں جاؤگ ۔" اس نے بری کے دیوار سے لکے وجود اور دیوار پر " یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے !" بایا صاحب نے خوشدلی سے کہا ان نوگوں کے آنے سے ان سب کے دنوں میں ان سب کی طرف سے جوکڑ واہش تھی وہ ختم ہوگئ تھی۔ اور یوں بیقا فلہ کراچی رواند ہوا۔

''دوہ میرے دائدین ٹیل میں اُن سے جو پکھ کہ کتی ہوں دہ سب آپ نے بیں کہ سکتی۔' '' کم ٹو دا ہوائنٹ مس پرشیے اسامہ۔'' اس نے پری کا ہاتھ پہڑ کر جھٹکا دے کر اپنے مقابل کٹر اگر کے استے استحقاق سے کہا کہ پرشیے بے افتیار دوقدم چھیے ٹی اور اسا مہدوقدم آگے۔' دمیں گناہ گارنیں تھی۔جواپنی سفائی دیتی۔'' دہ بیس گناہ گارنیں تھی۔جواپنی سفائی دیتی۔''

وہ برت مربوں۔ '' بعض اوقات بے گنا ہوں کو بھی مفائی دینی پر تی ہے لی لی مریم کو بھی دینی پر سی تھی۔'' وہ بولا۔

" لی بی مریم کے پاس عیسی تھے۔ میرے کر دارکی کوائی کون دیتا۔" وہ جیدگ سے بولی۔ " مم مجھ سے کہتی ہو۔" وہ بولا۔ " میرکیا ہوتا؟"

" بجھے آپوں کی پہان ہے میں جموث اور ج کو Judge کرسکتیا ہوں۔ 'وہ بولا۔

"اسامد! سپائی بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے اگراہے آپ اپنے ساتھ رہنے والے

WWWP Designation LETY.COM

قلم میں کام کررہے ہیں۔'علیشے نے جڈیا تی لیجے میں کہا۔ ''کرنے دو بولی وڈ میں کریں لالی وڈ میں یا ہالی

'' کرنے دو پولی وڈیس کریں لا کی دڈیس یا ہا گی وڈیس ہمیں کیا۔''اس نے بہتاثر کیج میں کہا۔ '' آپ کو بھائی یا دنہیں آتے آنے!''اس نے پر شے کودیکھا۔

'' بجھے آئ تک ان سے منسوب کوئی خوشگوار یا دنہیں آئی تکلیف وہ یا دیں بہت ہیں اور میں ہر تکلیف دہ بات کو بھول جانا جا ہتی ہوں۔'' وہ آزدگی سے بولی۔

"سنا ہے ارمغان بھائی گوان کے سرنے گر ہے تکال دیا ہے۔ آج کل وہ بھائی بھائی کے ساتھ رہے جیں۔ اعلیے نے پھر کیا۔

المحقود مرول کواؤیت دینے والے خودسکون سے کب رہیتے ہیں۔ 'جواب ورشیے کی طرف سے آیا اور باہر سے اندر آئی عائشہ نے سوجا۔ '' اے اللہ وہ میرے نیجے ہیں اُن کو بھی کامیابیاں ڈائی سکون عطا کر اپنا فسکر گرار اور ہمارا فرمانیر دارینا آمین۔ '

مجیمی احسن صاحب بیخی اندر داخل ہوئے۔ '' آئ میری بیٹیوں کا کیا کھانے کو دل جاہ رہاہے۔''انہوں نے پوچھا۔ رہاہے۔''انہوں نے سے جسا۔

' ''با با! ہم چھونہ چھر کرلیں ہے۔'' متنوں یک اِن ہوکر کہا۔

زبان ہوکر کہا۔ '' قطعی نہیں آج میری تین بیٹیاں (شیئزے)میرے گھر آئی ہوئی ہیں میراداماد گھر آئیں گے آج تو کچھ انٹیشل ہوتا چاہیے۔'' انہوں نے کہا۔

''تو پھر کیا کریں بابا!''پری نے پوچھا۔ '' میں جا کر چکن اور رو کھا تیمہ نے آتا ہوں بار نی کیوکریں گے۔''احسن صاحب نے تجویز دی۔ دونوں جانب رکھے اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ '' دیوار تو ژکرنکل جاؤں گی۔'' دہ شرارت سے یو لیا۔

'' تو پھرمیم! اب آپ و یوار تو ڑنے کی تیاری کریں۔'' کہتے ہوئے اسامہ نے اس کی جانب چیش قدی کی۔

☆.....☆

ورشے شیلزے کے ساتھ پورا دن رُکنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ادر پرشیے کو اسامہ جمعہ کی رات کوچھوڑ کیا تھا۔

" الشخ ونون بعد آئی ہون پورا ہفتہ رکون گ ۔" ایس نے اسامہ سے کہا تھانہ

ووقطعی میں اتوار کی شام کو لینے آؤں گا اور کوئی بہانہ میں سنون گا۔ 'وہ پر شوق نظروں سے اسے ویکھتے ہوئے ہوگا۔

ے دیے ہوئے ہوں۔
''آپ بہت طالم بیل۔' وہ منہ بنا کر بولی۔
''محتر مدگر آپ سے بہت کم ، بلاوجہ دوسال منالع کرداد ہے۔'' دہ بھی منہ بنا کر پولااتو دہ کھلکھفا کر بھی گر اس کے آگلے ہی جیلے پر سرخ ہوکرا ندر بھا گئی۔

ہوکراندر بھاگئ۔
'' درنہ کم از کم دو بچوں کے ابا جان بن چکے
ہوئے اب تک ۔'' اس نے کہا اور پھر اس کے
بھا گئے پر کھلکھلا کر بننے لگا۔

ہوا گئے پر کھلکھلا کر منے لگا۔ اب دہ تنول بیٹی شیزے کی متلق میں پہنے والے کپڑے ڈسکس کیے جارہی تھیں اور شیزے ایک فیشن میگزین ہے اپنے لیے متلق کے ڈرلیں کا کلر اور ڈیز ائن و کیلینے میں مصروف تھی کیونکہ حذیفہ کے گھر والول نے متلق کے ڈرلیس کے پیسے بجوا ویے تھے۔اور پہندشیازے پرچھوڑ دی تھی۔ "اسانے اسانے اصفہان بھائی ہوئی وڈکی کسی

WWW.PA

''جی با با ابالکل''علیہ خوش ہے اچھلی۔ و ممر بابا! سِاتھ میں پودینے کی گروانی چٹنی اور آلو بخارے کی چٹنی بھی ہوتا جاہیے۔" پری

'' ہاں تو آ لو بخارے اور کڑ بھی لا دوں گا۔'' انہوں نے فراخد لی سے کہا۔

" 'رایح کے لیے دہی۔ ' ورشیے نے کہا۔ " اور پرانے گرمیں بنائمیں محسلا دکا با یا کو یتاوو یا ورشیے نے دوبارہ کہا۔

" سب کی کسٹ بنا دو میں نے آؤں گا اور را منے محریس بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ رات بل آجا كي عمر انهول نے بارے

" اور بابا كولدة ريك كے بغيرتو بار لي كيوكا عزه بى نبيں ہے۔ "شازے نے كہاتوسب نے بالكل بالكل كانغر ذالكا يتواحس صاحب اثبات مين سر -2182 nZ ly

" اور منص من خوبانی کا گودایکا کرفریز کیا موا ہے میں نے بادام بھی تکالی کر دیکھے ہیں ملے میں خوباني كايشها بنالية بين- اور يون مينوتر تيب يايا اور نسم بن من جمع لين احسن صاحب حل محك اور عا كشهة فطما نيت مربيدكى پشت سے نكاليا۔ اورعلشے نے سوجادہ ہوم سوئٹ ہوم جوال کا خواب تفا اورخواب ویکمنا پیکم ایسا برا بھی ٹابت

☆.....☆.....☆

اور احسن صاحب نے ان سب کے مطمئن چېرول کو د کيم کرسو جا۔

میں نے ہمیشہ بیوں کو بیٹیوں پر فوقیت دی ۔ حالانکہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈیٹری کی ہوئی سمی اسلامک ہسٹری میں ، اور میں جا نتا تھا اسلام میں

عوزت کو کیا اہمیت حاصل ہے ہرروپ میں مال ، تېن، بينى، بيوى مرروپ ميں اسلام وه پېلا ندېب تھا جس نے عورت کو ذائت کی پہتیوں سے اُٹھا کر اس کے سر پر دو پٹہ رکھا اور اے جاور اور جار د بواری کا تحفظ عطا کر کے ہمیں اس سے عزت ے فیل آنے اور اس سے زی اور محبت سے فیل آنے کا درس دیا۔

مرف درس بی نہیں دیا۔ نبی امّ خر الزمان حفرت محمد نے اس کاعملی خوب ویا۔ امہات المومنين كے ساتي أن كا سلوك اور اين حارول بیٹیوں کے ساتھ اُن کا برتا وُ رہتی دنیا تک عالم املام کے لیے ایک مثال ہے۔

معمرہم نوگ ہیؤن کے مقالبے بین ہیؤں کو اس کیے فوقیت دیتے ہیں کہ ہم اُن کوا بنایا زو بھتے میں اور بیٹیوں کو بوجھ جن کی شادی اور جہیر مارے وے ہوتا ہے۔ سوہم انہیں ہوجھ کی طرح ى يالى بى أن كى برأ سائش سلب كريسة میں ۔ حالا تکہ خدائے تو وعدہ کیا ہے کہ بٹی کے اب کا باز ووہ خودہ ہیرحال تھا جھے لی ایک ڈی إن اسلامك مسترى ليني چراغ يلم المرهيرا-اور جنہیں میں نے باز وسمجھا وہ دونوں مجھے جیموڑ کر چل دیداورمیری بینیال میرے یاس بی اور ب جير کناه گار پرخدا کا حسان ہے۔

دونوں بڑی بیٹیوں نے والدے حصد لینے ے الکار کیا اور بھائیوں کو دینے کا کہا تھا کہ قیامت میں اُن کی پکر ندہواور انہوں نے اس شرط کے ساتھ یہ بات مان لی تھی کہ پرشیے اور ورشیے ان دونوں کو بھی اُن کا جائز حق دیں سے اورایی بیوی کوملی وه کچهاز الدکر یکے تھاور باتی ساري زندگي كرنا چا\_ بتے ہتے۔ \*\* \*\*

تہیں ہوا تھا۔





آ خرا کیدن خرگرم ہوئی کہ آ ڑے میال کی شادی ہور بی ہے لیکن بہت سا دگی کے سناتھ مجنے والوں کے گانے بحانے اور ہنگامہ کرنے کے ارمانوں پریانی سا پھڑ گیا۔جو رشة داروں ہے میل ملاقات کے بہانے دوجار بنے انکشافات ہے مبینہ جرکی .....

### AND AND SEVEN

CONST. SONO

اس محلے میں آئے بول تو انہیں وو تین سال ہونے کوآئے تھے محراُن کے گھر میں مدوی طرح یر پھیلائے اونچے کے تھجویہ کے ورخت اور سائے نے گھر کا ماحول ایسائر بحس بنار کھا تھا کہ بح ماتے کھبراتے تھے۔

بھرایک ون مجس کے مارے اُن کے بی<sup>ر</sup> وی عقیل صاحب نے کڑھی کیوائی اورا پیخ کے ہاتھ بھجوا کر حق ہمسائیلی ہمانے کی کوشش کی تو بتا چلا کہ مراد صاحب اور اُن کے نورِ نظر کے علاوہ ایک بیوہ بٹی بھی اُن کے گھر میں کبی خاموشی کا

آ ہتد آ ہت ووسرے محلے والول نے بھی عقیل صاحب کی دیکھا دیکھی مراوصاحب کے گھرانے سے راہ و رسم بڑھانے کی جنتجو شروع

ز بیرصاحب نے اپنی بیگم کوشپ براکت بر یکائی گئی کھیرخود وے کرآنے کو کہا تو بیگم نے بیراز افتال کیا کہ اوصاحب کے یزوس میں جورضیہ

اصل نام تو بہت کم لوگ جانتے تھے مگر <u>محلے</u> مجر میں وہ آڑے میال کے نام ہے مشہور تھے۔ عید تہوار پر بھی آڑے میاں کے پیہنا دے میں كوئى تىد مڭى نظرنېيى آ ئى تھى -

نيا ہو يا پراناليكن لباس آ ژايا جاميه اونجا سا ار اورسر برسفیدرنگ کی کاش کی ساوہ تو لی ہی ہوتی تھی۔عید کی جاند کی طرح سال میں ایک آ دھ بار ہی وہ نظر آتے تھے اور وہ بھی ہمیشہ اپنے گھر کے باہر موجود برگد کے درخت کے نیجے ہوائی جیل بین کر اکثروں جیٹھے عالم استغراق

قد و جمامت اور عمر سب ورمیانے ورجے کا تھا۔مراد صاحب کے گھر کا نہی داحد چتم و جراغ تتھے۔ محلے والوں کا ان کے گھر انا جانا بہت کم تھا۔ بھی کو ئی نسوانی صورت کظر ہی نہیں آئی۔ منا تھا کہ مرا وصاحب کی بیٹم بچوں کی کم عمری میں ہی اُن کو واغ مفارقت و نے کئی تھیں اور

انہوں نے تن تنہا اینے بحول کی پرورش کی تھی۔

مجھی درواڑے پر جھولتی نظر آئیں۔ ورنہ باقی محلے میں بوراوقت ہی کوئی نہ کوئی اپنے درواز ہے پر جھول کر جیمز بانڈ کے فرائض سرانجام دیتا نظر آتا تھا۔ محلے والوں کے اختلافات گھروں کے درواز ہے تو ڑکر دیسے تو اکثر جھگڑوں کی صورت میں گلی میں نظر آتے تھے۔

لیکن ٹوہ لینے کی حد تک سب میں بے پناہ اتحاد وا تفاق تھا۔ یہاں بات زباں سے نگی نہیں وہاں کوٹھوں چڑھی نہیں۔ مراد صاحب ہے متعلق ہونے والے بہیں یا بی بیں وہ دراصل اُن کی بڑی بیٹی ہیں۔افسری آیا نے بچی کے پاس ہونے کی مٹھائی بھوائی۔ انفاق سے مراد صاحب کا درواز ہ اندر سے ایسا لاک ہوا کہ کھلا ہی نہیں۔

اُن کی بیوہ بٹی نے بیچے سے کہا کہ اِس دروازے سے برابر میں رضیہ باجی کے گھر چلے جاؤ وہاں سے باہرنگل جانا تو بیتہ چلا کہ بظاہر دو الگ الگ نظر آنے والے گھروں میں اندر میل ملاقات کاراستہ بھی ہے۔

جهجی نه رضیه با بی اور نه اُن کی بیوه بهن رقیه



کے دردیش جب محفے والوں کے کچھاٹا قد ہوا تو انہوں نے آتے جاتے مراد صاحب کو آڑے میاں کی شاوی کےمشوروں ہے جھی نواز ناشردع كرديا\_ انہوں نے بھى عجز دائا مارى كى تصوير ہے اس سوال کے جواب کا بوجھ اُلٹا مشور و دینے والون كے كا ندھول برة الى ديا۔

بالكل بالكل جناب آب كى نظر ميل بھى اگر كوئى اجھى بى ہوتو بتائے كا ادر جسے اى محلے والول كو بات خون يرآتي محسوس ہوئي انہوں نے و ہیں ہے تی کتر الی شروع کر دی۔ کیونکہ آ ڑے میاں کی تعلیمی قابلیت اور عہد و دولوں اُن کے جلنے ہے کیل نہ کاتے تھے۔

كريدُ ستره كے وائر بورڈ كا أنا فيسر اور آ دم برزاری کا بیا ما کم کمسی سے بول مال کے علادہ کوئی بات ہی نہیں۔سب ہی حیران منھے کہ بنا سفارش ورشوت وشاطر د ماغ اور چنترز بان ہے کورے آڑے میاں کو افسری ال کیے گئی۔ محلے والے تو اُن کوا بی طرح ہی جھوٹا سبجھتے کیکن آ فس کی طرف ہے دی گئی گار جو اُن کے تفر کے سامنے اکثر کھڑی رہتی تھی۔ محلے دالوں کا منہ بند رنے کے لیے کاف تھی۔

آخرا یکدن خبرگرم ہوئی که آ ڈےمیاں ک شاوی ہور ہی ہے لیکن بہت سازگی کے ساتھ محلے والول کے گانے بجانے اور بنگامہ کرنے کے ار مانوں پر یانی سا پھر گیا۔ جورشتہ واردل ہے مین ملاقات کے بہانے دو حار مے انکشافات ہے مہینہ بھرکی ماتوں کا راشن تجرحانے کی آس لگائے شیخے ہے۔

رات میں مرادصاحب اینے بینے اور بیئیوں کے ساتھ مھے اور دلہن رخصت کرائے لے

من كام سے فارغ موكر جب محلے والے کے بعد دیگرے شاوی کی مبار کمادوسینے مہنے تو پتا جلا کہ دلہن میکے جا چکی ہے۔

<sup>لی</sup>ن رقبہ نے بڑے تیاک ہے سب کا خیر مقدم كيا اور جا يطسكث يه تواضع كى - وليم کے انتظار میں محلے دا لیے سو کھنے لگے تو جہ مگو ئیال مجھی شردع ہوئنئیں۔

جِلُوشادی میں نہیں بلایا مگر ہمارے مدہب میں ولیمہ کرنا سنت ہے۔ پیٹ کے درو کے سب ے برے مریض عقیل صاحب نے اسلامی قطمہ نظر میں لیب کر علے دل کے مجمور الے

سکین کیچھ ون میں ہی میہ عقدہ کھل کیا کہ آ ڑے میاں نے دلہن کواینے گھر بٹھا دیا ہے۔ ارے گھر ہٹھا دیا ہے یا دہ خودان بوتی مارے لوگوں کو چھوڑ کر جلی گئی اضری آیا نے آگ لگانے والے انداز میں دروازے پر لٹکتے ہوئے سائنے وروازے پر براجمان زبیرصاحب کی بیگم ے اینے جلے ہوئے خیالات کا اظہار کیا۔

اے بین ایسے مجوی لوگوں کا میں حشر ہونا جاہے۔ کھانے کی شوقین مسز زبیر نے بھی اپنی بدرعا کوتیشن کوئی کا رنگ دیتے ہوئے ناک سکیٹر كركبا\_ بھر باقى اہل محلّه كى طرح مدردى كے پہانے سُن مَن کینے مراد صاحب کے بیمال پیچھے

ر قیدنے أداس ليج ميں بس اتنا بي بتا ما كدوه الگ گھر میں رہنا جا ہی تھی بس بھائی میاں کو سیلے ہی دن دلہن کی بیہ بیما کی پسند مبیں آئی اور انہوں نے کہا کہ دلہنیں اور ال جا تمن کی ایا میں نہیں ملیں مراس کے نکاح کے دو بول مرصفے کے بعد مزید تین بول اوا کرنے میں ویر نہیں لگائی۔ مراد

صاحب کے گھر کی خاموثی میں اے اُواسی نے بھی ايناحصه ذال ديانتفايه

ایک ڈیڑھ مہنے بعد پھر شور اُٹھا کہ آڑے میاں کی نئی دلہن لینے مراوصاحب جارہے ہیں۔ آ ڑے میاں جن کے غیر شادی شدہ ہونے پر کڑ کیاں مکنی محال تھیں اور شادی شدہ ہونے پر تو مراد صاحب سمجھ بیٹھے تنے کہ اُن کے کنت جگریر خوشیوں کے سارے دردازے بند ہوگئے ہیں۔ اب دہ اینے لال کے لیے طلاقہ یافتہ خاتو ن کو بھی خوثی خوثی لانے کے لیے تیار تھے۔

آ ڑے میاں کی طرف ہے بھی کوئی اعتراجی تهيس تقا\_اس دفعه تبحي محلے دالوں کو کا نوں کا ن خبر شە توڭى كەئمب أن كى دومىرى شادى جوڭى ادركب وبهن آھي۔

وہ تو ایک رات عقبل صاحب نے عادت ے مجبور ہو کر جیست سے براوس میں جما نکا تو رقیہ کے بہاتھ دوسری خالون کو دیکھ کر پینچے اُٹرے اور بیکم کوشتم بشتم تیار کر کے پر دسیوں کے احوال معلوم کرنے بھیجا۔ رات کو مہمانوں کی آجا تک آ مداور جائے کی تی کی کی اچھا بہانہ بن کی ۔ رقیہ جنتنی ور میں کی سے جائے کی تی لائی \_ بیتم عقیل نے آڑے میاں کے کرے سے نسوال آ داز اور چوڑ بول کی جھٹکار سن کی۔ فورا ہو جیھ

' ارے کیاعاشرمیاں کی دلہن لے آئیں۔ ' ' رقيه نے جھينپ کر کہا۔

' جی بس بھائی کو دعول دھمکنز والی شادیاں يسندنهيں ۔'

''خیریة واجیمی بات ہے۔''عقیل صاحب کی بیگم نے بات کوطول دیتے ہوئے کہا\_ " بھنگ اب چھے بھی ہے ہم پر دلبن کومنہ دکھائی

دے کاحق بنمآ ہے۔ ذرا ہم کو بھی ملوا ؤ ولہن بیگم ہے، لیکن ای دفت آ ڑے میاں دلہن کے ساتھ ما برحاتے نظر آئے۔

دلبن کے چیرے پر موجود نقاب نے اُن کے منصوبوں کو خاک میں ملادیا۔ انہوں نے رقیہ کے چیرے کو بشاشت ہے تقبیتیایا اور صبح آنے کا کہہ کر چلی آئیں۔ حمر انتظار د انتظار ہی رہا۔ نہ آ ڑے میاں نظرا کے اس دن کے بعد نبدأن کی

محلے والوں نے تو بہ تک کہہ دیا کہ عقبل صاحب ادران کی بیگم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ و پہے ہی پروی عقبل صاحب کے حواسوں پر سوار ريح الله

پھیون بعدافسری آیارضیہ باجی کے نیج ک عیادت کو کئی تو خربا برآئی که آزےمیاں نے دوسری دلہن کو بھی فاریخ کر دیا ہے کیونکہ اُ ہے بیوہ مبن برداشت تہیں \_

محلے والوں میں مرو حفرات کے بیٹنے پر سِانتِ لُوٹ گئے کہ ہماری تو ایک ہی جان کو ایسی جیلی ہے کہ اُس نے اپن جیسی جار جے نو تو اسٹینس بجول کی صورت میں اور جان سے لگا دی ہیں اور آ ڑے میاں کے دیکھومزے آ گئے ہیں۔

ایک جھوڑی دوسری بکڑی ادر دوسری چھوڑی تو ....اس دافعے کے بعد محلے والوں میں اِک مسنری ہاؤی ہے بیزاری پیدا ہوگئی۔ بھی تجھار مراد صاحب ہے متجد آتے جاتے وعا سلام ہو جاتی تو ہوجاتی ادر جب تیسری دفعہ آ ڑے میاں کی شادی کی خبر کرم ہوئی تو سی نے بھی زیادہ دلچیس کا اظہار تبیں کیا ۔

ارے بیکم کوئی بے اولادی بیوہ کو بیاہ کر لارب بي مرادصاحب ترے مياں كے ليے سنا

ہے بیجاری کی شاوی کو دو جارسال ای ہوئے تھے عقیل صاحب نے کافی فکر منداندانداز میں بیگم کواطلاع فراہم کی۔

ینگم نے مشکوک نظروں سے پہلے ول مجھینک عقبل صاحب کو سر سے پیریک گھور کر ویکھا پھر جلے ہوئے کہجے میں جواب دیا۔

" تو میں کیا گروں ..... دوسروں کے میں ہاکان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اینے گھر کے مسائل کم میں کیا اور جہاں تک لڑی کے بے اولا دی اور ہوہ ہونے کا تعنق ہے تو آ ڑے میاں بھی دو ہو یولیوں کو فارغ کر کے میم رنڈ وائی سکتے ہیں۔ ہیں۔ وہ ہولیوں کو فارغ کر کے میم رنڈ وائی سکتے ہیں۔ ہیں۔

یں اُن بر کوئی بن بیاہی، صحت مند اولا د تو وارنے ہے رہا۔

وارنے ہے رہا۔ بیٹم کی جل کر کا با تیں بن رعقیل صاحب کی مزید کو ہر افشانی کرنے کی شمنی زبان تالو ہے چیک گئی۔ گھر میں دال میں گلی تو انہوں نے باہر کا رخ کیا اور حزب تو تع انہیں دو طاز لوگ آ تُرے میاں کی آگلی شادی کی خبر کی نشر واشاعت کے لیے مل ہی گئے ۔

اب کی دفعہ مرادصاحب نے دلیمے کی دعوت ہمی کی اور لوگوں نے دلہن کو دیکھا بھی ،شاید مراد صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ گھر آ باد کرنے کے لیے لوگوں کی دعا کیں بھی شامل ہوئی چاہمیں۔ آڑے میاں کے چبرے پرازل کی آ دم بیزار کی موجود تھی مسکرائے بھی تو گنجوی ہے ،البتہ دلہن کی شوخ مسکراہت بتارہی تھی کہ ود آڑے میاں کے ساتھ خوش ہے۔

ساتھ خوش ہے۔ عمر میں کیجھ بڑی لگ رہی تھی یا شاید ذیل ڈول ایسا تھا۔

آ ڑے میاں تو عید کے جاند کی طرح ابھی

مجھی مجلے اور گھر ہے ایکٹر و بیشتر عائب ہی نظر آئے۔

البتہ مرادصا حب جن کی بیٹیوں تک کو بھی کی نے دروازے پر نشکتے نہیں دیکھا تھا۔اب اُن کی بہوکوضر در کسی نہتی حیلے بہانے سے دروازے پر دعوت دیدار دیتے دیکھتے۔

کپڑے جسم پراتیے تک ہوتے کہ ہرریزی والے کو اپنی سائنسیں تک ڈکٹی محسوں ہوتیں قدم مخمد نظروں کے ساتھ ایک ہی جگہ جے رہ جاتے یا مجمد نظروں کے ساتھ ایک ہی جگہ جے رہ جا ایک ہوتے ہے کہ جھانگتی ہڑے ہے گئے کی گہرائیوں میں اُن کی جھنگتی نگاہیں اُنٹیل گئے کی گہرائیوں میں اُن کی جھنگتی نگاہیں اُنٹیل گئے کی گہرائیوں میں اُن کی جھنگتی نگاہیں اُنٹیل گئے کی گہرائیوں میں اُن کی جھنگتی نگاہیں اُنٹیل گئے کی گہرائیوں میں اُن کی جھنگتی نگاہیں اُنٹیل گئے گئے کی گہرائیوں میں اُن کی جھنگتی نگاہیں اُنٹیل

لگاتے نظرآتے۔ محلے كا برمرد آ في سے آئے كے بعد مكن اتارنے کے لیے اپنے کھر کے باہر دوز انول مراد صاحب کے گھر کا زُرخ کیے بیٹھا نظر آ ٹا اور تو اور ایک رات جب رقید اور رضیه شرے باہر کی تقریب میں شرکت کے لیے تی ہو لی تھیں اور مراد صاحب نے شدید کھار اور ٹیم غنو دگی کی حالت میں عقیل صاحب کو بلاا ہے باپ بننے کی صلاحیت ے محرومی اور آ ڑے میاں کی اولاد کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو اُن کی عیاوت کے ساتھ ساتھ حق ہمسائیں ہے انہوں نے اُن کی بہوکو بھی نواز نے ہے محروم مہیں کیا تھا کہ پیچاری کے اولا دہیں ہوعتی تو کیا اُس کی خواہش کا احترام ہی کرلیں۔ آ خر اس کے بیما کانہ انداز پر اسے بے قابو جذبات کی نشفی کے لیے انہیں اسینے ول کو کو کی وليل توويني سے

کیرشاید مراوصاحب اور رقیہ نے پچھ تقبید کی ہوگی کہ دو بجلیاں گراتا وجود وروازے سے ہی مبیں گھرے کھی استعمال کے ا مبیس گھرہے بھی عائب رہے لگا۔

WWW.PAGESTETY.COM

تنبيل ويكضائه

محلے والوں نے بھی و لیمے کا کھانا کھانے کے بعد تمک حلال دکھائی اور مراوصاحب کے کھرہے متعلق ٹوہ لینے کی عادت ختم کردی۔خودسب سے یڑے چاسوں عقبل صاحب کا بھی آفس کی طرف سے دوسرے شہرٹر انسفر ہو گیا۔

اُن کی بیگم نے بھی سکھ کا سانس کیا۔عید تہوار يرده بكهدن كے ليے خود آجاتے يا بوي عجان کے یاں چھٹیال گزارنے چلے جاتے تھے۔ یر وی سے متعلق کوئی بات نہ بھی انہوں نے بیٹم سے بو چھنے کی ہمت کی اور نہ خود بیٹم نے بڑانے کی ضرورت محسوس کی۔

اس دفعہ بھی عقبل صاحب دو سال بعد اپنے محمر اور محلے وانوں کے ساتھ عید قرباں منانے 

باہر نظے شام کا جھٹیٹا تھا۔ جانوروں نے گلی لین خوب رونق میله لگایا ہوا تھا البتہ لوگ یاگ تھک ہار کر گرول میں کے در کو آرام کرنے جا چکے تھے۔ صرف مراد صاحب کے بکرے کے پاس دوجھوٹے ہم عمر وہم شکل بیچے کھڑے گھاس چوں کھلا رہے تھے۔

عادت ہے مجبور یو چھ بیٹھے کہاں رہتے ہو، بچول نے انگل سے گھر کی طرف ایشارہ کردیا۔ آیپ د ونوں بھائی ہو اُن کو اٹھی بھی سلی تبیں ہو ئی تھی ای لیے دوسراسوال جڑ دیا۔ ایک بچہ بدستور گھاس کھلاتا رہا دوسرے نے اقرار میں کرون ہلا دی۔ عقیل صاحب اور بے تکلف ہوئے \_ قربانی کا بکراکس کا ہے؟ يے اجنى كے استے سوالات يرهم اكراندر بهاگ كُنّے \_

مراد صاحب شاید گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ در داِز ہ کھلا ہوا تھا۔ شاپدمہمان آئے ہوئے جں حالا نکہ بھی اِن کے بہاں کی کوآتے جاتے تو

ای موچ کے ساتھ اُن کی رگ بجس پھر پھڑ کی ، وا نیس یا نیس دورو در تک کسی کے نہ ہوئے کی سلی کرنے کے بعد ساری حسات جمع کر کے ا ہے کان اندر ہے آنے والی دھیمی سر گرشیوں پر

'' جا دُاندراہاں کمرے میں ہیں۔'' بیرقیہ کی آ واز بھی جو بچوں ہے مخاطب بھی شاید۔ ''رقیہ میں بہال صرف تیرے کیے آتا مول۔ تھے جانے کیول بے جینی آئی رہتی ہے۔

میرے گر پرر ہے نہ رہے گی۔'' آ ڑے میاں کی اُلجھی اُلجھی آ دانہ وہ بخو بی بيجان كيے۔

و و نقر تیرے بیچے کب تک ایا سنجالیں گے تُو خود بتا۔ گرقیہ نے دھیرے سے سمجھانے دالے انداز میں یو چھا۔ چند کھے کے سائے کے بعد آ زے میاں کی جلست ہے بوجل آ واز ساعت ہے عمرانی۔

'' رقیہ غور ادر حمل ہے من اور پھر بتا اگر تو میری جگہ ہوتی تو گھر آتی یانبیں۔ تھے سمجھانے کے لیے میرے یاس الفاظ نہیں لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ صرف عورت ہی یا نجے تہیں ہوتی رقیہ اور میہ اذیت میرے لیے کافی تھی مگر میں اُس عورت کے ساتھ کیسے رہوں جو اینے نام کے آ گے نام میراادرادلا دلسی ادر کی لگائے ۔ تُو مجھے بتاعتی ہے کہ اس باپ نما چیا کے ہوتے ہوئے میہ بیچکس کے ہیں؟''

آ ڑے میاں کس مراور کیا کیا شک کررہے ہے۔ تعقیل صاحب میں پچھ کہنے اور سننے کی سکت بی کریسی ہی۔

22....22



# الجھی امکان باقی ہے

# اُن کر داروں کی کہانی ، جو ہرمعاشرے میں بھرے پڑے ہیں گر جب سیکر دارا مرہوجا کیں تو مزید کا بھی امرکان یاتی رہتا ہے قسط تمہر 5

''اے ون فرسٹ کلائن ۔۔۔۔اپنے بھائی پراغتا در کھو۔انشاءاللدرزلٹ سو فیصد ہوگا۔''زہیر کے آپ و کہتے میں عزم، یقین اوراللہ پر بھروسہ صاف محسوس ہور ہاتھا۔ار دی کے بھی بھائی کا حوصلہ بڑھایا۔ ''انشاءاللہ وآمین میں محنت کاثمر ضرور ملتا ہے میں آپ کی کامیا بی کی دعا کرتی رہوں گی بھائی ۔۔۔۔۔امی کیا کر دہی ہیں اُن سے ذرا ہات کراویں ۔''

'' ہاں تم دعا کرتی رہنا ۔۔۔۔ یہ لو۔۔۔۔۔ ای ہے بات کرووہ بھی سنری چھوڑے تم ہے بات کرنے کو بے چین ہیں۔ کب ہے جھنے گھور رہی ہیں اور ۔۔۔۔'' زہرانے بیٹے ہم موبائل نون تقریباً جھیٹ کر پکڑا۔ '' پیلڑ کا بھی تاں ۔۔۔۔ ہاں گاصبرا زماتے ہیں ہیں ہے۔۔۔۔کیسی ہومیری بجی۔''

'' اسلام عنیکم ای ..... میں بالکل ٹھیک ٹھا گ ..... آپ سب کیسے ہیں ۔'' ارویٰ کی خوثی اُس کی آ اُواز میں چھلک رہی تھی ۔

سن پر السام ، جیتی رہو کل ہے تہریں یا دکرر ہی تھی۔وردہ بھی اُواس ہور ہی تھی ایک دو دن کے لیے رہنے ہی آ جاؤ۔''

ز ہرا ہے اختیار ہی ول کی خواہش عیاں کر گئی۔

''امی دل تو میرا بھی چاہتا ہے تمر .....''اروئی بولتے بولتے میدم چپ ہوئی تو زہرانے تھے تھک کر ''

کریدا۔ ''مگر.....؟ کیا کوئی پا ہندی ہےتم پر.....میرامطلب ہے کہ.....' وہ ذرا تو قف کر کے پھر پولیں۔ '''تا میں میں '''

مہاری ماں یہ است. ''نہیں .....امی .... یا بندمی یا لکل نہیں ہے گر مجھے خود سے کہنا مناسب نہیں لگتا۔ ابھی تو یہاں میں ٹھیک ہے سارا گھر بھی و کیونہیں پائی ہوں ..... آپ فکر نہ کریں میں جلد ہی رہنے آؤں گی۔''ارویٰ نے

WWPAR DELY COM



اسيخ طور برمطمئن كرنا جابا-" آپلوگ آ جا ئيس ناکسي دن '' ہا ....ں ....ای بات کی تو جھیک ہے کہ بڑے لوگ ہیں۔مزاج بھی ٹازک ہوں گے۔ورنہ کی بار سوچا بلکہ نمرہ نے بھی کہا کہ وہ جانے ہے پہلے تم ہے لمتی جائے گی ۔ تمرتمہارے ابونے منع کر دیا۔''زہرانے برملادل کی بات کہددی۔ ! ابوینے کیوں منع کیا۔خالہ جانی آ جاتیں۔ سبجی خوش ہوتے ۔''ارویٰ قدرے اُلچھ کر یو چور ہی تھی۔ اُ کجھن میتھی کہ ابونے کیوں منع کیا۔ '' بس أن كى بھىمصلحت بھى رو كئے ہيں۔ وہ جا ہتے ہيں تم پہلے اپنے گھر ہيں اپني جگہا پنا مقام ہنالو۔ پھر ہم تمہارے گر آیا کریں گے۔ 'زہرانے اُسے اُمجھن سے نکالا۔ ا سیکیا بات ہوئی ای آپ بھی کاحق بنآ ہے میرے گھر آنا میری شادی ہوئی ہے یہاں .....اور بھی نے مجھے ول سے قبول کیا ہے۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں۔ 'ارویٰ کو بیمنا سب نہیں لگا تھا کہ اُس کے تھر والے اُس سے صرف اس کے ملنے ہے قاصر ہیں کیونکہ اُس کے مسرال والے حیثیت میں برتر ہیں۔ بین ..... بجھے بھی یمی مناسب لگتا ہے۔البتہ تم زہن جب کوئی بات مت رکھو۔ بیں اور تمہار ہے ابو آ تیں گے نسی ون۔' ر. میں انظار کروں گی .....احیماای ..... میں پھر کال کروں گی ۔ابوجان اور ورد ہ کوسلام کیجیے گا۔'' " الله الملك بي بينا مجھي بھي سبري بناني بے خوش رہو۔ ''اللَّه جا فظ'' اروی سلسله منقطع کر کے سوچ میں بیٹے گئی۔ سبرینداورانعم کی آئیس میں کافی بلتی تھی۔سبرینہ کا تعلق بھی انعم کے سسرال ہے تھا۔ دونوں ہی اینے معاملات ایک دوسرے سے کہدویتی تھیں ۔اب بھی سبریندکوانعم نے فون کررکھا تھا۔ '' ہاں بھالی! نئی دلہن کی کیا پروگریس ہے۔''اپنی با توں کے بعدالغم خاصی ویکیسی ہوچور ہی گئی۔ '' بروگریس تو بہت فاسٹ ہےنی ولہن رانی کی ، بہت ایفیشنٹ بین محتر مدمشنج ہی لی بی جان اور بابا ك كر يش وإئ بناكر بيني كن "

''اچھا۔۔۔۔۔!''سبریندنے جس انداز میں چٹخارہ لیا تھا۔الغم کا حیران ہونا بجاتھا۔ ''ٹمرل کلاس لڑکیوں کو یمپی داؤ ﷺ تو سکھائے جاتے ہیں کہ جاتے ہی گھر کی تجوری کی دیکھے بھال شروع کروو۔ چابیاں آپ کوخود بخو دہل جائیں گی۔''سبریندنے اپنے اندر کی بھڑاس نکا لی۔اُسے بھی با با جان کا اروکی کوخصوصی اہمیت دینا پسندنیس آر ہا تھا۔

اروی و سو کی اہمیت ویں چہادیں اور ہا جات ہے۔ '' صحیح کہدری ہیں آپ بھالی ۔۔۔۔۔ پہلے وہ لی لی جان اور ہا با جان کو شکی میں کرے گی اور پھر سارے گھر پر حکمر انی کی تمنا کو بورا کر ہے گی۔ میں حیران ہوں ٹی لی جان پراپنے اصول بدل کرانہوں نے کسے اُسے سینے سے اگالیا۔''انعم ہنوز اروی کے لیے کدورت محسوس کرتی اُس کے لیے زہر خندہور ہی گیا۔ '' تیجی بات ہے حیران تو ہم ہمی ہیں تکر ہروں کے فیصلے ما ننا ہمیں سکھنایا گیا ہے۔ ای لیے مجبور ہیں '

WWWPA COM

آپس کی بات ہے اصم کا اور اروی کا کوئی جوڑ شیں ہے۔ دونوں کے مزاجوں میں رمین آسان جنتا فرق ہے۔ویکھو کتنے دن مجتی ہے۔''

''' فائق کی ای بھی و لیمے والے ون یہی کہ رہی تھیں کٹمنل میں ٹاٹ کا پیوندا جھانہیں لگتا۔'' دونوں نند بھاوج شروع ہو کی تھیں تو وفت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو نثمو نے آ کر درواز ہ بجا کرشمن کا پیغام دیا تھا۔وہ اُسے کچن میں بلار ہی تھی ۔

☆.....☆

رات کے کھانے کے وقت کی لی جان اپنا فیصلہ سٹار ہی تھیں۔

''اصم .....تہارے بابا جان اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اور اروئی پھے دنوں کے لیے کہیں گو بسنے پھرنے جلے جاؤ'' بیدکوئی جیران کن فیصلہ نہیں تھا تکر سبرینہ کھانا کھانا چھوڑ کر قدرے جیزت سے منہ اٹھائے اصم کا جواب سننے کی منتظری تھی۔

'' ہاں بچواتم وونوں آبس میں مشورہ کرکے بتا وو کہ کہاں جانا جا ہے ہو۔ پھر ساراا نظام ہو جائے گا۔''شریخ خان نے بھی اپنافرض نبھایا۔

'' مگر با با ..... جان ..... نیا پراجیک شروع ہوا ہے میر کPresence بھی ضروری ہے ان دنو ل

ے۔ اصم نے احساس و مدواری کا ثبوت و ہے ہوئے اپنا فرض بھایا تو شرت خان کے چبرے پرمتاثر کن اگری بھری مسکرا ہے انجرآئی۔

'' بیٹا جان ۔۔۔۔ آفس کی فکر نہ کروہم ہیں تاب یہاں ۔۔۔۔ ہم اپنے لائف برا جیکٹ کو کچھٹا کم دے دو،
اس وقت یہ بے حد ضروری ہے۔' انہوں نے جلکے تھککے انداز میں سمجھانے کی کوٹس کی تو اصم زیر لیے مسکرا پا۔
'' ہاں اصم بابا جات تھیک کہہر ہے ہیں میں اور شارم ہیں تال پراجیکٹ دیکھے لیس کے اور تم کون سا
مہینوں کے لیے جاؤ کے ۔ چند ہفتوں کی ہی تو بات ہے۔' تصبیح بھائی نے بھی اُس کا حوصلہ بڑھائیا۔ سب
بڑوں کی موجودگی میں وہ جھجک رہا تھا۔

بی بی جان اور ہا ہا جان کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد لا وُنٹے میں بیٹھے بھیا کی بھابیاں اور ٹیکم اپنے اپنے انداز میں مشور ووے رہے تھے۔جبکدار دی شرم سے سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔

" " بم لوگ تو تھائی لینڈ گئے تھے۔ کافی انجوائے کیا تھا۔"

ضیغم نے اپنے تجربے کا اظہار کیا تو تمن بھی تا سیدا ہو لی ۔

" بالكل! مجھے تو شائیگ كرنے كارياده مزاآيا تھا .....كانى چيزي ادور بجب ہوگئ تھيں تو پت ہے سينم نے اپنى فيورٹ روليكس ريسٹ واچ نچ دى تھى۔ " عمن نے برسى جا ہت ہے ماضى كى خوبصورت يا و ويرائى۔

اورجائے ہیں .....رینانے میرے ساتھ کیا گیا تھا؟''سبھی نے استنہا سینظروں سے ویکھا۔ '' پہلے تو پیرس جانے کی ضد کی وہاں جا کر ہرفتم کا پر فیوم خریدنے کا کریز رئیلی میری ساری سیونگ چلی گئے تھی۔محترمہ کی فرمائش بھر بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اُلٹا واپسی پر ناراضگی بھکتنی پڑی۔'شارم بھی جیسے

P. COM

ا بني شاوي کے ابتدائی خوبصورت پیام کوموجودہ دفت میں محسوس کرر با تھا۔ " الكل جمويث .....! ناراضكي تو آپ وكهار ب سنج كديس نے اينا كيج خريد ليا ۔ حالا تكه يس نے تو اپني کتنی کزنز کے لیے گفٹس نہیں لیے بتھے اور وہ مجھ سے ناراض بھی ہوگئ تھیں ۔'' " إصم بهائي آب بهي تو يجه بوليل-آب كاكيابلان إلى المدكمان جائيس كة آب الوك-" نيلم في خاصی دلچین سے مداخلت کی ۔ لی لی جان ہو تمن تو اس وقت اُسے بھائیوں ، بھابیوں کے درمیان ہیشنے نہ '' پیۃ نہیں ابھی ہم نے بچے سوچانہیں۔ میں ارویٰ ہے مشور دکروں گا تو .....'' اُس نے قدرے فاصلے یر میتھی اروی کود کی کر کہا۔ سِمِرِ پینہ جھٹ بولی۔'' اروی ہے جاری کوئیا پینداُس نے تو شایدا ہے شہرے باہر بھی بھی وز ٹ نہیں کیا ہوگا۔تم تو ورلڈٹو رپر جانچئے ہو .....تم خور ڈیسائیڈ کروکہاں لے جاؤ کئے۔'' سبرینہ کا انداز معمول کا ساتھا مگر نجانے کیوں اروی کومسوس ہوا تھا کہ وہ اُسے اُس کی کمتری جمار ہی ہیں۔

''' تو ٹھیک ہے اُسے پہلے سویتے تو وو ..... آخر جمیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ بھی اب محفل برخاست كروبه ورنه تي لي جان من خفا بهول كي - نيلم تهمين مجمى كالحج جا نا بهوگا ـ' 'مثمن كو <u>ب</u>كدم وقت كا احساس بهوا تفاوه سب کوتندیمی کرتنی اٹھ کئیں۔ پھر بھی نے تمن کی تقلید میں اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا۔

سرینداینے کرے اس آتے ہی مند بنا کر بولی۔

" بې بې چان اور با با جان زياده دی امپورتنس نيس د پهرسه اروي کو؟ پيند کې شاينگ .....جيولري استني مون كالبهي خيال ركفا جار بالبي

بستر پر بیند کریم در از ہوتے شارم نے قدرے چونک کر بیوی کو دیکھا۔ وہ دویٹ ایک طرف بھینک کر اینے بالوں میں برش کرتی دائیں آئی تھی۔

'' کیا مطلب ہے؟ تنہیں اورشن بھائی کو بھی ای طرح امپورٹنس لمی تھی۔ بھول گئی ہو کیا۔'' شارم بیوی کاروبین بھیجھتے ہوئے ذرا سنجید کی سے باور کرا گیا۔

ہارے اور اروی کے جیملی بیک گراؤنڈ مین کتنا فرق ہے۔ ہمیں جیز کے ساتھ سینکزوں لوگوں کی: موجودگی میں رخصت کروا کر لایا گیا تھا۔ جبکہ اُس کی شادی میں تو گھر کے لوگ بھی شامل نہیں ہتھے۔ ہمارا اُس کے ساتھ کو کی مقابلہ ہے؟'' سبریند کا لہجہ ور ویہ عجیب اور تحقیر آمیز ہو گیا تھا۔ شارم یکدم اٹھ جیٹیا۔ یہ ....تم ....کس طرح بات کررہی ہو؟ تہمیں حقیقت الجھی طرح معلوم ہوچکی ہے۔ اور پھرتمہیں یہ بھی اندازہ ہے ہمارے ہاں کین وین کی اہمیت نہیں ہے صرف شرافت اور خاندان کو دیکھا جا تاہے۔''شارم کے رویے سے غصہ ،افسوس اور سنجیدگی واضح تھی۔ا سے بیوی کا بیروپ بیٹیینا پیند جبیں آیا

'' اونہہ..... و کیرتو آیتے ہیں اُن کا خاندان .....اور اُن کا لائف اسٹائل ..... مجیب ہی لوگ ہیں۔'' سبرینه نخوت ہے بوئتی ہال جھنگتی ؤ ریسنگ ایریا کی طرف بڑھی۔

' Dont Understand ا استمهيں پراہم كيا ہے۔ وولوگ يسے بھى ييں يہ في في جان



اور بابا جان کا مسئلہ ہے بیا اصم کا ..... پلیز اپنی ان باتوں ہے گھر کا ماجول مت خزاب کر دینا۔ 'شارم نے قدرے شیدگی ہے۔ خواب کر دینا۔ 'شارم نے قدرے شیدگی ہے۔ کہنا تو بہت پیکھ جا ہتی تھی شارم اور باق دونوں بھائی بھی اپنے گھر کے بارے میں کوئی بات سننا گوار ونہیں کرتے۔ وہ اپنا سا منہ لے کر لیٹ گئی۔شارم نے بھی اس سے مزید بات نہیں کی تھی۔

☆......☆

'' ہاں بھتی .....کیا پلاننگ ہے کہاں جانا جا ہتی ہو۔' اصم اُسے سامنے بیشائے بڑی لگاوٹ ہے پوچھ ماتھا۔

۔'' می .....میری تو کوئی پلاننگ نہیں ہے ۔ مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے گھو منے پھر نے گا۔'' وہ ذرا جھک کر بولتی اصم کو حیران کرگئی ۔

بجب ہر ہوں اسم و بیران سری۔ ''ابیا کیسے ہوسکتا ہے لڑکیوں نے تو بہت پروگرام بنائے ہوتے ہیں کہ شاوی کے بعد گھو میں گی بھر ہیں گی۔ ہروہ کام کریں گی جنہیں پیزنٹس کے گھر بیس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ۔''اصم نے اُسے بولئے پر

أكسايا\_

۔ ''آئیس سے کہیں ہوں میں نے بھی نہیں سوچا تھا اور پھر ہمارے ہاں توہنی مون کا نام لینے والوں کو ہی بے بشرم سمجھا جاتا ہے۔'' وہ جھک کر بتارہی تھی اور شرمندہ ہور ہی تھی کے اصم نجانے کیا سوچتا ہوگا۔

''اچھا،۔۔۔۔؟ اس میں بے شری والی کیابات ہے۔ وو بندول کی شاوی ہوتی ہے انہیں ایک ساتھ وقت گزار نا جا ہے۔ تا کہ ووالیک دوشرے کوآ سانی ہے تبجھ سکیں۔ اب ویکھوٹا کے۔ میرا دل جا ہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیاوہ ہے زیاوہ ٹائم Spend کرول ۔ گر میاں گھر والوں کی وجہ ہے ایسانہیں ہوسکتا۔ جلتے ہیں کہیں ۔۔۔۔۔اجھا کے گاتمہیں کے بلکہ پھرتم فر مائش کیا کروگی کہ ایسا وقت پھر گزارا جائے۔''

اضم کے روبانوی کہے کی حدت ہے اروی کی خواہشات بھی تی صلنے لگی تھیں۔

'' ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ آپ کی خواہش ہے تو۔۔۔۔گریلیزسب کےسامنے ڈسکس مت کریں۔ مجھے شرم آتی سے'' وہ اُس کی جانب و کمھ کر فور اُنظرین جھ کا گنی تواضم نہیں وہا۔

ہے۔''وہ اُس کی جانب و کی کرفورا نظرین جھا گئی تواصم ہنس ویا۔ '' تم آج کے دور کی لڑکی نہیں گئی ہو۔آج کل تو شادی ہے پہلے بچوں تک کی بلانگ کر لیتے ہیں کہ سند میں نہیں ''

كتنے بي ہونے جائيں۔"

''ہا.....ں....!'' اُس کا منہ جیرت ہے کھلا رہ گیا۔ ''شا.....دی ہے پہلے ہی ِ....؟''ارویٰ کی جیرانی اصم کومزید جیران کرگئی۔

'' بار .....تم فلميس ؤرا سيمنيس ويلحتي بهو؟''

'' دیکھتی ہوں .....گرحقیقت کی و نیامیں ایسا کب ہوتا ہے۔''

'' ابیا ہی ہوتا ہے و بیرَ .....اب تو اسکول گرلز کو جھی Awareness ہوتی ہے۔تم نے کہاں لائف گزاری ہے۔''اصم کاانداز ہلکا پھلکا چھیڑنے والاتھا۔

'' پلیز بھا بیوں کے ساننے اپنی کم علمی ظاہر مت کر ویٹا ور ند بہت نداق بینے گا۔'' ارویٰ کو اُس کی چھیز چھاڑ ہے بھی اچا تک تھیس لگی تھی ۔و ہتو بالکل مختلف سوچ کی ما لک لڑکی تھی اور اصم

PA COM

\* '''تو اچھا کیا ناں ۔۔۔۔۔ز مانے کا چلن و کی کرخو د کو بدالنا سود مند نہیں ہوتا۔ این و مے میرای بھی تم ہے کو گئ ذیما نذنہیں ہے تم جیسی بھی ہو بائے گاؤتمہیں ول و جان ہے تبول کر چکا ہوں۔ کہوتو لکھ کر دے ووں۔'' شجید گئی ہے بولنے کو لئے اصم نے پھر سے لگاوٹ کا اظہار کیا تو آروکی مزید شرمندہ می ہوگئے۔ ''ہنی مون کا معاملہ تو درمیان میں ہی رہ گیا۔او کے میں خود ڈیپائیڈ کر ٹیتا ہوں کہ ہمیں کہاں جا ٹا

ہی مون کا معاملہ تو ورمیان بیل ہی رہ لیا۔او لے بیل حود ڈیسائیڈ کر نیٹا ہوں کہ ہمیں کہاں جاتا جا ہے۔ہم ....ہم موریشس جلتے ہیں ، بہت خوبصورت آئی کینڈ ہے۔ تمہیں بھی پیندا ٓ ہے گا۔' اصم نے فیصلہ سنایا تو اردی بھی مطلبین ہوگئی کے اصم پھر کافی دیر تک اُسے سمجھا تار ہا۔ا بنی محبت کا احساس بخشار ہا۔

\$.....\$

فائق آفس ہے انجمی واپس آیا ہی تھا۔انعم پہلے ہے اپنے گھر جانے کے لیے تیارتھی۔ '' فائق …… آپ نے آنے پیس بھر وہر کردی۔ آپ کو معلوم تھا ناں کہ بچھے بابا جان کے گھر جانا ہے۔' وہ کسی کا بھی موڈ و کیھے بغیرا پی کہنے اور منوانے کی عادی تھی۔

'' سوری میں تھ کا ہوا ہوں۔ آئج جانا کینسل کردو۔'' فاکق نے آٹکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے سنجیدگ و ہیزاری ہے کہا تو انع سمجھ کہ نہ بمجھتے ہوئے تقریباً چینی ہوئی سامنے ہیڑھ گئی۔

" کیا مُطلب؟ میں جانا کینسل کرورں؟ فائل میں نے دودن پہلے آپ سے کہدویا تھا کہ جھے آج جانا ہے اور ضرور جانا ہے۔ بلیز تھن کا بہانہ چھوڑی اوراضیں ۔ 'انعم نے آتھے ہوکراُس کا باز و بکڑ کرمتوجہ کیا تو فائل بکدم سیدھا ہوکر مزید چڑچڑا ہے ہے بولا۔

''ایک بار کہددیا ہے ناں آج نہیں جاسکتا ہیں .....تہمیں اثنا ہی جانے کا شوق ہے ناں تو ایک وفعہ ہی وہاں جا کررہ لو ..... ہیں روز روز ریز دیوٹی نہیں و بے سکتا۔ او کے ۔'' وہ صوفے سے اُٹھ کر چینج کرنے کے لیے بڑھ گیا۔

ا یی طرف ہے اُس نے باہ ختم کر دی تھی۔

'' اُ جِھا اُ میری ذمہ داری اب بوجھ لگنے گئی ہے۔ شادی کیول کی تھی اگریہ سب کرنا تھا۔ دوستول کے ساتھ وفت گزارتے ہوئے آ دھی آ دھی رات تک باہررہتے ہوئے تھی نہیں ہوتی ۔ میرے آنے جانے

PAI COM

رحمہیں ہمیشہ سے اعتراض ہے۔''انعم تقریباً جُنَّ اَتَفَیٰ کھی۔

أس كى آ واز ساس سسر كے كمرے تك بھى بېنچى ھى ۔صالحہ درانی فورا ہی جائے نماز ہے أخھ كر أن كے کمرے کی طرف بڑھیں۔ بلال درانی بھی عشاء کی نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔اُن کے آنے سے پہلے وہ جا ہتی تھیں وونو ل کا جھگڑ انمٹ جائے ۔

'' جاہل عورتوں کی طرح مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔تمہارے بھائیوں کی طرح عورتوں کے گھٹنوں سے لگ کر مینھنے کی عاوت نہیں مجھے ، یہ بات میں نے حمہیں پہلے ہی سمجھا دی تھی۔'' فاکق خاصی

نا گواری ہے اُ ہے دیجھتا ، بولتا کیڑے بدل کر ٹکلا تھا۔

میرے بھائیوں کواپٹی بیو بول کے حقوق پنہ ہیں۔وہ وقت گزاری نہیں کرتے۔ بورے مان اور عزت نے اپنا رشتہ مبھار ہے ہیں اور میتو تربیت کی بات ہے کہ وہ گھر میں سکون تلاش کرتے ہیں = ماہر تفلیس نہیں عاتے۔''اس نے بھی دو بروجواب و اائی کھے صالحہ ورانی بھی بوکھلائی ہوئی ی کمرے میں واخل

کواس مت کرو .....ا بی تربیت کے بارے میں بہت خوش بھی ہے تمہیں .... تمہیں شو ہر سے بات نے کی تمیز بھی نہیں سکیمائی گئی۔'' فائق بھر نر وھاڑ کر اُس کی طرف جارعانہ انداز میں بڑھا ہی تھا کہ

درمیان میں صالحہ درائی آئٹیں۔

" فا ..... كن .... بدكيا كرر به بوع ياكل بوسك بوكيا .....؟ "صالحه في ين كوذيث كراحساس ولاني

کی کوش کی تو وہ مزرید غصے سے بولا۔

" ہوا تو نہیں ہوں گریہ بھے یا گل کر کے چیوڑے گی۔اے اپنے مال باپ کے گھر رہنے کا اتنا ہی شوق تھاتو شاوی کیوں کروائی تھی ۔'

ساس کی آمدومدا خلنت پر انعم ٹھنگ کر جہاں تھی وہیں گھڑی رہ گئی تھی۔ فاکن کا اٹھا ہوا ہاتھ اُسے شاک گزراتھا۔

" مجھے پیتے ہوتیا یہاں میرے ساتھ ایساسلوک ہوگا تو میں بھی شاوی نہ کرتی ۔" اتعم رونے لکی تھی ۔صالحہ ورانی کے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔ پہلے بھی وونوں کے جھٹڑے کی وجہ سے انعم کامس کیرج ہو چکا تھا۔

" فائق .....العم آخر ہوا كيا ہے۔ بيٹا آ رام سے بيشكر بات كرو " انہول في العم كا باز وتھام كرنرى ہے بولتے ہوئے بیڈیر بٹھانے کی کوشش کی تو اُس نے اُن کا ہاتھ جھنگ دیا۔

" بس رہنے ویں یہ ہمدروی ..... آ ب بھی اینے بیٹے کی ہی فیور کرتی ہیں۔ آ پ کا بیٹا چاہے آ دھی آ وهي رات تک با ہررہے کو ٽي يو چھتا ہي تہيں .....او .....رميرے بابا جان کے گھر جانے پر ہی سوال جواب شروع ہوجاتے ہیں ۔ٹھیک ہے آئندہ میں بھی خووہ ی جلی جایا کروں گی ۔ آخرمیری بھی گاڑی ہے۔' اتعم بردے غصے میں بیڈ کی سائیڈ تمبل کی طرف برحمی دراز سے اپنی جبیز میں مٹی گاڑی کی حیا نی الکال کر ملٹی

'' ویکھوا گرتم ای مرضی ہے جاؤگی تو بھر یاور کھنا۔ میں تمہیں لینے میں آؤں گا۔''

'' انعم .... مِیْاحْہیں اپنے گھر جانا ہے تو تمہازے ابوا تے ہیں تو وہ چھوڑ آتے ہیں۔تمہاراای طرح تنهاجانا مناسب بيس ب\_" صالحه نے مصلحت آميزي سے مجھاياتو فائق چر كر بولا \_ '' حانے ویں ای .....اس کے بھی گھر والوں کو پینہ جلے کہ اُن کی بیٹی کس قدر خووسر اور خود غرض ہے۔ جسے شو ہر کے آ رام و تھنن کا خیال ہی تہیں۔' '' با ..... انہیں بیھی پتہ چلے گا کہ میرا بھی کسی کو خیال نہیں ہے۔ میں اب تک خاموش تھی تو صرف اُن کی دجہ ہے تمراب نہیں ..... سب کو بتاؤں گی کہ میں نے کیے گر ارا کیا ہے۔' و ہ تو ہوئ کر کمرے سے نکل گئی۔ فا نُق بھی غصے اور جھنجلا ہٹ میں بستریر جا بیٹھا۔صالحہ خو وکو بے بس محسوس كرر اي محس \_ منے كوأس كيفيت ميں مخاطب كيا۔ '' فأَ الْمُنْقُ ..... غصے کے بجائے ذراہوش ہے کا م نو .....تم دونوں کی نامنجی ہے پہلے بھی تہارے یکے کا نقضان ہو چکا ہے۔ بھربھی تم وونوں نے اپنارو پیٹیس بدلا۔ جاؤ اُسے اِس کی مال کے گھر چھوڑ آ وَ \_\_ '' ای! آپ نے بھی نامجیب مصیبت میرے گلے ذالی ہے۔ میری اپنی کوئی پرسٹل لائف ہی ہیں ہے۔ ہر دفت آ پ کی مبو کے اشاروں پر تہیں چلا جاتا۔ 'وہ جھلا کر بے دل ہے اُنظ کر سینترل نیبل ہے گاڑی کی جالی ایٹامو ہائل اور بو ااٹھانے لگا۔ '' فا ..... نَقَ ثَمَ الجَمَى تَوْ حِاوَ ..... ہم اس بارے میں بات پھر کریں گے۔' صالحہ درانی نے بردی جیدگی ☆.....☆ رات کا کھا نا کلنے میں کچھے وفت تھا۔ شمن اور سریندحب معمول کئن میں مصروف بھیں کے جبکہ کی بی جان کے پاس اروی مینی ہو فُکاری ۔ بی بی جان سے بی الحال اُسے کین کے کام سے روک ویا تھا۔وہ جا ہتی جیس و وموریشس ہے واپس آ کر ای کھیر پکوائی کی رہم کے بعد یا قاعدہ گھر واری میں شامل ہو۔

ر دیٰ! بیٹی تم نے سفر پر جانے کی تیاری تو کر لی ہے نا .....اپی اوراضم کی ضروری چیزیں پیک کر لی

نیلم \_ن میری مدو کاتھی \_اُس کے مشورے سے میں نے ڈریسز وغیرہ رکھے

نیلی کو کیا معلوم ....ک ..... و و کیچھ کہتے کہتے میدم جیپ کر گئیں ۔ اروی انہیں تامجھی ہے و کیھتے ہوئے سننے کی منتظر تھی ۔

''میرا مطلب ہے بیٹا کہیں اُس کے مشورے سے زرق برقی ملبوسات مت رکھ لیپنا۔ وہال تھومٹا پھرنا ہوگا اُس حساب سے کیزے رکھنا۔ ' بی بی جان اُسے برملانہ جناسلیں اُن کے وَبَن میں کہیں ہی بات ضرور تھی کہ اردی کا تعلق جس طبقے ہے ، وہاں موقع کی مناسبت ہے سننے اوڑ ھنے کا شعور بہت کم ہوتا ہے۔ اس ہے میلے ارویٰ کچھ کہتی نیلم اپنے کمرے ہے نکل کرآ گئی وہ اُن کی بات س چکی تھی تو راحفلی ولا ڈے بولی۔

" لی لی جان آ ہے جھے نام بھے جھتی ہیں؟ میں بھالی کو کو کی ایسا مضورہ و بے عتی ہوں؟ اور پھرارو کی بھانی

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

خود بھی مجھدار ہیں ،انہیں معلوم ہے بس موقع پر کیا پہنٹا ہے۔ ہم نے پیچے بھی غیرضروری بیکے نہیں کیا۔''وہ وضاحت سے جواب ویتی اُن کے پہلو میں بیٹھ کی۔

'' بے شک میری بچیاں مجھدار ہیں تمر بڑوں کا سمجھا نامجھی تو فرض ہے ۔'' بی بی جان نے قدر ہے

سنجید کی ورسا نبیت ہے کہا۔تو ارویٰ تا سَیداً بولی۔

'' پالکل بی بی جان بڑوں کی رہنمائی ہے ہی ہم بہت ہے مسائل ہے ڈیج جاتے ہیں۔' بی بی جان نے اُس کے جواب پر اُسے توصیمی نظروں سے ویکھا۔ انہیں پھر سے اپن سوچ پر و رای خیالت ہوئی۔ ارویٰ أن كے انداز وں كواول روز ہے غلط ثابت كرتی انبيس متاثر كرتی چلی جارہی تھی۔

ہیتو بچوں کی بھی سعادت مندی ہے کہ وہ ہر وں کی رہنمائی کوضروری بچھتے ہیں۔احیما بھٹ کھانے کا وقت ہے تجاؤاصم کو بلالا ؤ۔اور نیلی تم اپنے یا یا جان کو کہوآ جا تمیں۔ 'بی بی جان نے بھی سراہتے ہوئے تری

تواروی جی اچھا کہتی اُن کے یاس سے آتھ کرسٹر حیوں کی طرف کاریڈوریس بڑھ گئی اور ٹیلم بابا جان کے کمرے کی طرف .....

\$\$.....\$.....\$

فائل نے زبردی اُسے اپنی گاڑی میں جیٹنے پرمجبور کیا تھا۔اللم کیراج میں کھڑی اپنی جہزمیں کمنے والی گاڑی کواٹ ارٹ کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ جب غصے وجھنجلا ہٹ میں آ کراُسے با زوسے پکڑ کر باہر نکالا اورتقر یا تھینچتا ہوا اُے بورج میں لے آیا۔

ریبا سیجا ہوا اسے بورٹ میں ہے ایں۔ ''میری بایت سنوائیبال تماشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جار ہا ہوں شہیں جیوڑ نے .....میری طرف ہے تمہیں تھلی چھوٹ ہے۔ تم کے شک ساری عمرو ہیں رہو۔'' فاکن نے دانت سینے کرجیسے اپنے اندر المِلتے غصے کورو کا تھا۔العم کے نخوت سے سر جھنگا۔

"ا چھا ..... تھیک ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری یا بندیال سینے کا۔"

'' بے قکرر ہوجلید ہی تم پر سے ہر یا بندی ختم کرووں گا۔' 'گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے فا کُل نے قہر کبری نظراً س برو ال<sup>ج</sup>عی\_

'' اُس دن کا میں بھی انتظار کروں گی۔اور پھرشکرا دا کروں گی کہ .....تم جیسے انسان ہے میری جان حیصوتی ۔''غصے وضد میں انعم کوا حساس تہیں تھا کہ وہ کیا کیا بول رہی ہے۔

'' شکرتو میں اوا کروں گا۔ جینا حرام کر رکھا ہے میرا.....جس ون سے شاوی ہوئی ہے ایک ون بھی سکون ہے نہیں گز را میرا۔'' ذ رائیوکرتے ہوئے اُس نے پوری رفتار ہے مور کا ٹا تھا۔انعم کا سرجھ کا کھا کر وْ يَشْ بُورِوْ مِرِنِكَا تَمَّا \_ تَكَلِّيفُ وغصے \_ و و بلبلا اَتَحْيَقَى \_

' میں تو بہت چین سے رہی ہوں ناتمہارے ساتھ .....تم اور تمہاری ماں ..... ' فائق نے سے سے سرک پر يكدم كارى كوبريك لكاني-

'خبروار ..... خبروار ....! اگر میری مال کے بارے میں کچھ کہا۔ انہی کی وجہ ہے میں تنہیں اب تک برداشت کرتار ماہوں ورنہ .....' قائق نے اُسے ماز وے پکڑ کرچھنجھوڑ و ما۔ '' ورنہ سے ورنہ کیا ۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔ ورنہ کیا ۔۔۔؟ چھوڑ ویتے تبھی ۔۔۔۔۔ تبہیں کس نے مجبور کیا تھا۔ ای لیے تم نے پہلے بھی میرے بچے کوئل کیا تھا اور اب ۔۔۔۔۔ اب میں واپس نہیں آؤں گی۔ یاور کھنا۔' وہ بھی طیش میں بول رہی تھی۔ طیش میں بول رہی تھی۔ '' فائق بچے کے ذکر پر قدرے سنجل کر جیب ہوگیا تھا۔ وہ دونوں کے جھڑے میں اینے آنے والے

'' فالل بچے کے ڈکر پر فعدرے مجل کر جیب ہو کیا تھا۔ وہ دونوں کے بھٹرے میں اپنے آنے والے یکے کونو مجمول ہی گیا تھا۔

ہاتی کاراستہ فاکن نے خاموشی اورائعم نے روتے برزبراتے اُسے ذیج کرتے گزارا۔اور پھروہ اُسے گیٹ کے ہاہر ہی اُ تارکر چلا گیا۔اٹعم بھی جوش و غصے میں بیل بجاتی وروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ا گلے ہی بل وروازہ کھلا اوروہ اندر بڑھ گئی۔

کی بی جان اروی اور نیلم کو بھیج کرخو دہمی اُ ٹھ کر ڈا کمننگ روم کی طرف پڑھنے ہی گئی تھیں کہ لا دُن کُ کا ورواز ہ کھول گربہت بے قراری کے ساتھ اقعم بچوں کی طرح روتی جگئی اندر آ کی تھی اور پھر آ نسوؤں کیے ساتھ انہیں بہت پچھسٹائی انہیں حیران پریشان کرتی اُن کے مگلے سے لگی کھڑی تھی ۔

• اَنَّهُم کَ اسِ طَرِحَ احِیا مَکَ آمد اور پھر فیج و پکار انہیں بالکر سیجھ بیں آر ہی تھی ۔الْتُم کا رونا پیٹیناس کر ٹمن اور سرینہ بھی پکن سے نگل کر آ ''گئی تھیں ۔ شیغم اور شارم بھی کھانے کے لیے آئے شے وہ پھی اس منظر کو و مکھ کر پچھوفا صلے پرسشسٹدر سے کھڑے تھے۔ بابا جان اور نیلم بھی انعم کے رونے کی آ واز پر ڈاکٹنگ روم سے ملیک کرآئے تھے۔

اصم اور اروی بھی ٹھٹک کر کھڑے تھے۔ لی لی جان ساری صورت حال سے قدارے بو کھلا کی جھنجلائی

ی هیں ۔ نه

العم رور ہی تھی اور پول رہی تھی۔ '' وہ ...... مخص دوسال سے میرے ساتھ کی کھی کرتا رہا مگز آ پ میں ہے کئ نے نہیں پوچھا ..... و و مجھے لا وارث سمجھتا ہے ۔ای لیے تو اُس کی بیہ جراُت ہوگئی۔

انعم کارونا بلکناا تناشد بدنها کہ بھی کا ول کسی انہونی کے خوف ہے کرزنے لگا تھا۔

'' العم ..... ہوا کیا ہے؟ آ رام ہے جینے کر بتاؤ ..... قائق کہاں ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہوتم۔''بمشکل پی پی جان کے حواس بحال ہوئے تھے۔اب ہے پہلے انہوں نے الی صورت حال دیکھی نہتی ۔انہوں نے العم کوخو وے الگ کرتے ہوئے قریبی صوفے پر بٹھایا۔

'' وی چھوز کر گیا ہے۔ کہتا ہے اب ہمیشہ کے لیے میس رہو۔' وہ سکی روک کر بولی۔اُس کے تسلسل

ے بہتے آنو پر بیٹان کن تھے۔

''کہ ۔۔۔۔۔ کیا۔۔۔۔مطلب ۔۔۔۔۔تم اس ہے جھٹڑا کر کے آئی ہو؟''لی لی جان کومزید جھٹکالگا تھا۔ '' جھٹڑا کر کے میں نہیں آئی ۔۔۔۔ ہمیشہ وہ میر ہے یہاں آنے پر جھٹڑ تا ہے بچھ پر یابندیاں لگا تا ہے۔ بس لی لی جان میں اب اور نہیں سہوں گی۔''اہم نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ کسی کو بچی سجھ نہیں آر ای تھی کہ کیا کے ۔۔۔۔۔کیا کر ہے انعم خو و پسندھی تھوڑی ضدی تھی یہ بات تو سچی جانتے تھے۔ مگر جنانہیں سکتے تھے۔ ابھی معالم بھی کسی کی سجھ میں نہیں آریا تھا۔ '' الغم ..... انجمی تم اینے کمرے میں جاؤ ..... فریش ہوکر آؤ کھانا تیار ہے۔ ہم بعد میں بات کریں گے۔' 'بی بی جان نے اُسے شجید کی ہے ٹو کا تھا۔

۔ باب بات ہے۔ ہیں اردیٰ کی موجود گی کا احساس مسلسل کھٹک رہا تھا۔ پچے دِنوں کی دلہن کے سامنے انعم کی اُن کے ذہن میں اردیٰ کی موجود گی کا احساس مسلسل کھٹک رہا تھا۔ پچے دِنوں کی دلہن کے سامنے انعم کی ا پیخشو ہر کے لیے بدگمانی انہیں اچھی نہیں لگ رہی تھی ۔ انعم نے اُن کی ہجیدگی پر پہلے انہیں دیکھا بھریکدم ہی وہ وہاں ہے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئے۔

" وحمن .... العم كا كھا تا أس كے كمرے ميں مجھوا دو۔ " بي بي جان كى سنجيد كى نے بھى كو چونكا ديا تھا۔ شمن

نے سعاوت مندی ہے سر ہلا کر کہا۔

'' جی اچھانی بی جان .....' 'جبکه مبرینه بولے بغیر نه روسکی ۔

ا بی بی جان! العم پہلے ہی پریشان آئی ہے۔ اُس سے پوچھیں توسہی کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح کمرے میں کھانامجھوا تیں ہے تو وہ مزید ہرٹ ہوگی اور ....!

'' ضردری ہے کہ دیہ بچھ دِیر تنہا رہے۔۔۔۔ بہر حالٰ کھا ٹاشٹنڈا ہور ہا ہوگا آئیں سب ' بی بی جان نے جس انداز میں یات کی بھی پھر کسی کو پچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ مجی جانے بنتے بی بی جان گھر بلومعا ملات کو

اسے حساب ہے سنجالتی ہیں۔

سب خاموثی ہے اُن کی تقلید میں ڈائنگ روم کی طرف بڑھے گھر کی فضاا کیدم ہوجھل ہوگئی تھی کسی ے بھی ٹھیک طرح کھا نامبیں کھایا۔ اروی بھی عجیب ی کیفیت میں تھی۔ انعم کا اس طرح رونا بلکنا أے تکلیف و بے رہا تھا۔ اُس کا ول جاہ رہا تھا کہ دو اہم ہے اُس کا دکھ یو چھے۔ مگر اُسے ڈر بھی تھا کہ اُس کی

ہمدر دی کوانغم کوئی غلط رنگ منہ و ہے۔ کھا ناختم ہوا تو بی بی جان سب ہے پہلے اُٹھے گئیں۔ یقیینا انہیں بیٹی کی فکر بھی تھی۔ اصم اور ار دی کو انہوں نے آ رام کرنے نکے گئے کہدویا تھا۔ اروی کواحساس ہور ہا تھا گدوہ النم کے معاملے میں اُس کی موجودگی کومناسب نہیں سمجھ رہیں۔ وہ کمرے میں آ کربھی اس حوالے ہے سوچتی رہی۔ البنتہ اصم اپنے معمول کےموڈ میں تھا۔

صالحہ درانی پریشان سوچوں میں گھریں فاکل کے آنے کا انتظار کررہی تھیں۔ شوہر بلال درانی کوتو انہوں نے انعم کی ناراضکی و غصے کانبیس بتایا تھا۔انہیں ڈرتھا قائق غصے میں انعم کو پچھا کٹا سیدھانہ بول دے جس کا خمیاز ہ بعد میں بھکتنا پڑے۔

فَا كُنَّ كَى كَا رُى كَى آواز بروه لاورج ميں چلى آئيں في ان غصے ميں بھراا ندر آر ہاتھا۔ مال كو د <u>تھھتے</u> ہی بولا ۔

'' آج أس نے اپنی ضدمنوالی ہے نا۔۔۔۔۔آئندہ أے دالیں لانے کی بات مت سیجیے گا۔'' اُے اغر ہڑھتے و مکھ کرصالحہ نے اُسے جیب رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سر کوشی میں سمجھایا۔ ''آ ہستہ بولو ..... تمہار ہےا بوکوتم دونو ل نے جھکڑ ہے کی خبرنہیں ہے۔'

'' كب تك آب ابوے جھيا من كي البيل بھي مطوم ہونا جا ہے كوأن كے دوست كى بين كا مزاج و

DALINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

روبید دراصل کیا ہے۔ پیڈنبیں کہاں پھنساویا ہے آپ لوگوں نے مجھے ۔'' دانت بھیج کر بولنے کے باوجود اُس کی آ واز اُس کا غصہ بہت نمایاں تھا۔

''ہم نے پھنسادیا ہے؟ تمہاری مرضی ہے شادی کی تھی ۔'' صالحہ نے بھی قدرے غصے ہے بیٹے کو ہادر ارایا

" ' تم نے بھی تو اُسے پیند کرلیا تھا۔ سبریند کی شادی میں ای تم نے تو ناک میں وم کرویا تھا کہ ہم اُس کا پر و بوز ل نے کر جا کیں ۔۔۔۔۔ آج ساراالزام ہمارے سرمت رکھو۔''

" '' بجھے کیا پیتہ تھا بظا ہرخوش اخلاتی کا پیکر نظر آنے والی اس قدر برے مزاج کی ہوگئے۔ تنگ آگیا ہوں آپ اُسے برواشت کرتے کرتے ۔۔۔۔۔اُسے تو میر ادوستوں ہے ملنا جلنا پسندنہیں ہے اورخوو۔۔۔۔۔اپنی ماں کی گود کے لیے ہمکتی رہتی ہے ۔ بس میں نے صاف کہددیا ہے امی آپ کواب رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں

'' کیوں نہ را بطہ کروں ۔۔۔۔۔ زیدہ بھانی کو بتا وک گاتوسہی کہ اُک کی بیٹی نے شوہر کے ساتھ میر اجینا بھی دو بحر کر رکھا ہے ۔ایک ون بھی اُس نے جو گھر کی ذیبہ داری کو تمجھا ہو۔''

'' جومرضی کیجیج گرمیرے ساتھواُ ہے واپس لانے کی بات سنت سیجیےگا۔'' فاکن نے فیصلہ کن انداز میں بات ہی ختم کردی۔ اور بھرا ہے کمرے کی طرف بڑ دھ کمیا۔صالحہ ورانی بھی نی الحال انعم سے کہیدہ تھیں۔ انہیں فائق کاغصہ جائز نگ رہاتھا۔

A ..... A

نی بی جان الغم میں اور سرین الغم کے تمرے میں جیٹے اُس کی شکا بیش بن رہے تھے۔ جو اُسے فاکن اور صالحہ سے تھیں۔ فاکن کا ہرووسرے دن میکی آئے گی فر ماکش کور دکر نا اور صالحہ کا گھر کے معاملات میں ذ مہدواری کیا احساس دلا ناالغم کے نز دیک بہت ہڑ اظلم تھا۔

'' میں مہیں ہیئے بھی سمجھا تی رہی ہوں انعم کہ شو ہر کا موذ و کیو کر بات کیا کرو۔وہ جب کہدر ہاتھا کہ کل یہاں لے آئے گا تو تم کل آجا تیں۔'' بی بی جان نے اُس کی شکایتیں سن کرایک بار بھراُ ہے ہجیدگی ہے سمجھانے کی کوشش کی۔

'' بی بی جان …… بیکوی پہلی بارنہیں تھا وہ ہمیشہ ہی میرے یہاں آنے پرای طرح میرے ساتھ جنگڑتا ہے۔ بیٹو میں نے کسی کوکھی کچھٹیں بتایا۔''انغم نے ایک بار پھرآ تکھوں میں آنسو بھر لیے۔

'' تو انعم تمہیں پہلے ہی بتا نام اے تھا کم از کم جھے تو بتا تیں میں فاکن سے خود پوچھٹی کہ اُسے تمہار ہے پہاں آئے برکیوں اعتراض ہے۔'' سہرینداور فاکن کی والدہ میں رشتے داری تھی تیبھی وہ مداخلت کررہی تھی ۔ کیونکہ انعم کا رشتہ اُس کے تو سط ہے آیا تھا۔

'' پہلے بتائے بربھی میری بات کوئی مانتا؟''اُس نے بی بی جان کوقدرے بدگمانی ہے دیکھا جو کہ اُن کو انگا

۔ ' بیرکوئی اتنی بڑی ہات نہیں ہے اٹھ .....جس کومسئلہ بنا کرتم نے ہنگا مدکھڑ اکر دیا ہے۔مردکو گھرے یا ہر سو بکھیز النے نمانائے ہوئے تا ایس

'' پیتین کب وہ کس اُنجھن میں ہو۔ بیوی اُس کا مسلہ اور تھکن کا خیال نہیں کر ہے گی تو کون کر ہے گا؟ بہرحال میں صالحہ بہن ہے صبح بات کروں گی ۔ وہ فائق کو سمجھا تمیں گی فکر نہ کروائس کا غصہ اُتر ہے گا تو آ جائے گا۔ 'نی نی جان نے اپن طرف سے بات حتم کردی تھی۔ اس کیےانہوں نے اپنی نشست ہے اُٹھ کر کمرے ہے باہر جانے کے لیے قدم ہر: ھائے۔ '' بی بی جان ……وہ اگرایا بھی تو میں اب اس کے ساتھ نہیں جا وُں گی۔'' انغم نے جس طرح جیخ کر این بات کی تھی اُس پر نی بی جان کے یاؤں تو وہیں جم ہے گئے تھے۔ ہمن اور سریند بھی سنستدری آ ہے و مکھار ہی تھی۔ آج تک بی بی جان ہے کی نے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ چند کیج بی بی جان کوخود کوسٹیا لئے کے لیے تھے۔ ''انعم میں مسلسل تمہاری بدتمیزی برداشت کررہی ہوں ہم اسپینے شو ہر کوبھی ای طرح زچ کرتی ہوگی۔ خبر وارآ ئند ہتم نے فائق کواس کیجے میں مخاطب کیا۔' '' یا ورکھواضم کی بیوی کےسامنے باہ وجہ کےرونے کی ضرورت نہیں ہے۔'' کی ٹی جان کو پہلی بارکسی نے اس طرح غصے میں ویکھا تھا۔سپرینہ کارنگ بھی متغیر ہوا تھا۔تمن بھی گھبرا کراُن کی طرف بڑھی۔ ' کِیٰ بِی جان ..... بی بی جان ..... ہے چل کرآ رام کریں \_ میں اکتم کو سمجھا تی ہوں \_' '''نال اے سمجھا دو ہے ہم بینیوں کی بے جا حمایت کرنے والوں میں سے تہیں ہیں۔'' بی بی جان تو کہہ کرنگل نئیں ۔انعم کا رونا پینینا .... اپنی ضدیر و لے کہ ہینے کا عزم تمن اورسبرینہ کو ٹی الحال آ کیے اس کے حال برجھوڑنے پر مجبور کر گیا کہ اصم کب ہے اپنی ہاتیں کررہا تھا تکر اردی ذہنی طور پر حاضر نہیں تھی۔ وہ مسلسل الغم کوسوج رہی تھی گہ بالآخراُس كے شوہرنے أے اپيا كيا كہا جووہ رات كواس طَرح روتی بلكتي آ في تھی۔ اصم کوا جا تک ارویٰ کی عدم تو جبی کا احساس ہوا تھا۔ ''ارویٰ .....کہاں کم ہو.... میں نے کچھ ہو چھا تھا؟''ارویٰ مکدم چونک کرشرمندہ ی ہوئی۔ '' کیا .....؟ یو ..... حیما .....خما .....موری میں سُر کہیں یا گی۔'' '' میرا خیال ہے تم نو کچھ بھی نہیں بن رہی تھیں ۔'' وہ قدر بے خفگی ہے بولا تو وہ مزید شرمندہ ہو کر یر بیثانی ہے بولی۔ '' سوری .....وراصل میں .....اتعم کے بار بے میں سوچ رہی تھی کہ .....'' ''کیاسوچ رہی تھیں؟''اصم کی سنجید گی برقر ارتھی۔ '' یہی کہ فائق بھائی نے اُسے پہتے ہیں کیا کہا ہو گا جووہ اس طرح۔'' '' کی کھے تہیں کہا ہوگا۔ العم ہی بھی بھی بلا وجد ضد وکھا جاتی ہے زیادہ پر ایٹان ہونے کی ضرورت تہیں ہے۔ دونوں کل ہی اپنی اپنی ناراضکی بھلادیں گے۔' اصم نے اپنی طرف ہے اُسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ گر دہ اندر ہے مکمل طور پر مطمئن ایس تھی۔

'' اُسے محسنوں ہور ہا تھا کہ ﷺ کے لوگ اور شاید اصم بھی اُس پر بھمل اعتا وہیں رکھتے تھی اُس سے الغم کے معالمے کو پوشید ہ رکھنا جا ہتے ہیں۔''

'' ہول ''''آ پٹھیک کہدر ہے ہیں۔میری ای بھی یہی کہتی ہیں کہمیال' بیوی کے درمیان نارائسگی در پانہیں رہتی …… دونوں کے درمیان تعلق ہی ایسا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ وہ ایک دومرے سے دورنہیں رہ کیتے ۔''

ارویٰ نے اگلے ہی کمحے اپنی سوچ خانہ کر کیے بغیراصم کی تا ئید کی وہ بھی ہنس دیا۔ '' بالکل …… میہ تو تجر ہے کی بات ہے۔ہم تو ابھی سکھنے والوں میں سے ہیں۔او کے ……کل تم ثمن یا میرینہ بھالی کے ساتھ ہوئی سلون کا وزٹ کرلو۔''

'''د'وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'ارویٰ نے جس نامجی سے یو چھا تھا۔اصم کوقد رے جھنجلانے پر مجبور کر گیا۔ ''ا۔۔۔۔۔رے۔۔۔۔۔یا ۔۔۔۔۔۔۔یا خوا تین ہوٹی پارلر میں کس لیے جاتی ہیں۔ہارا بندرہ دن کا بنی مون پر یڈ ہوگا۔ری فریش نیس کے لیے پچھڑ یمنٹ شروری ہیں کنہیں۔''

'' تخیک ہے۔۔۔۔۔مہ سیس پلی جاؤں گی۔آئے خواتو کہ ہوں۔'اروی پھرسے شرمندہ ہوئی۔ '' میں خفائبیں ہور ہا۔۔۔۔بس تمہاری معصومیت بھی بھی بھی کنفیوژ کرویتی ہے۔ یا راب تو پچھسکے لو۔' اصم کو 'اُئیس کا شرمندہ ہونا بھی اچھائبیں لگتا تھا اس لیے فورا ہی نری سے سمجھانے لگا۔

''سکھ تو رہی ہوں آپ سے ۔۔۔۔ بہت جلد آپ کی شکایت وور ہوجائے گی۔ پھر آپ ہی کہیں گے کہ ' بیتم ہو۔۔۔۔' 'ارویٰ نے بھی ملکے پھلکے انداز میں اُس کے موڈ کو بد لنے کی مزید کوشش کی ۔ '' میں اُس دن کا انتظار کڑوں گا۔۔۔۔' اہم نے بھی شوخ نظروں ہے دیکھتے ہوئے اُسے چھیڑا۔۔تو وہ چبرے کے سامنے بگیے کر کے اُس کے چھپنے کی کوشش کرنے گئی۔

لی بی جان اپنے کمرے میں آئیں تو انہیں و کیھتے ہی شرح خان نے قد رہے ہے جینی ہے استیفسار کیا۔ ''کیا ہوا؟ انعم اس قد رکیوں رور ہی تھی ۔ خیریت ہے نا۔''شرح خان کو دونوں بیٹیوں سے خاص اُنس تھا۔ وہ دونوں کو ہی اُداس ومغموم نہیں و کیھے سکتے تھے۔

''ہا ۔۔۔۔۔ں۔۔۔۔۔ جی سب خیریت ہے۔ آپ کوتو پیۃ ہے وہ جس حال ہے ہے۔ ایسی حالت میں ہل بل طبیعت بدلتی ہے۔''لی بی جان نے قدرے چو تکتے ہوئے انہیں ویکھا تھا۔ بھراُن کی تسلی کرائی تھی۔ ''مگر وہ تو کہدر ہی تھی کہ فائق جھکڑ کر جھوڑ گیا ہے۔ زیدہ کوئی مسلہ ہے تو بتاؤ ۔۔۔۔ میں فائق بلکہ بلال سے بات کرتا ہوں۔''

" د کیرلوژید و معامله شخیده در جور بین انعماس طرح د و تی بهدی میل میلیکسی تیس آنی ......" ( ایران بده معامله شخیده در جور بین انتخاص کار بین ایران کار بین ایران کار بین ایران کار بین ایران کار بین کار '' کہتار ہی ہوں تا فکر مت کریں الی کوئی بات نہیں ہے۔ اور خدارا ۔۔۔ آپ الغم کے بے جالا ڈ اٹھانے جھوڑ دیں۔اب وہ اپنے گھر کی ہو بچکی ہے۔ اُسے بھی اپنی ذیبدداری کا احساس ہونا جا ہے۔'' بی لی جان نے انہیں بات مکمل ہی نہیں کرنے وی تھی۔وہ جانتی تھیں الغم کے معاطع میں وہ اپنے دل کے ہاتھوں

'' کیا .....؟ کولی شکایت آ کی ہے اُ دھرہے۔' شرح خان نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بالآ خرسائیڈنیبل يررخي دي\_

'' ابھی تک تونہیں .....گر کیا خبر فاکق آئے تو کیا ہے۔ یہ بھی تو ہردودن بعد إدهر بھا گتے ہے۔ آخر کو لَ المب تك سے كا۔ يد بچي تو ميں ہے۔

ز بدہ خان بھی اُس کی ضدا در بہت دھری ہے جڑی ہوئی تھیں۔اس لیے شوہر کے سامنے برطا اظہار

" '' تم آ رام اور پیار ہے سمجھا وُسمجھ جائے گئے۔'' '' جی! میں تو اُسے اب سمجھا وُل گی ہی۔' بی بی جان نے گہر کی سانس کھنچے کر گویا ہات ختم کر دی پیشر سے خان کو بھی اطمینان ہو گیا کہ معاملہ زیادہ سنجیدہ نہیں ہے۔وونوں کی نارانسٹی جلد ہی فتم ہوجائے گی۔

☆.....☆.....☆ من ناشتے رہمی جی سے سوائے الغم کے .... ہی ہی جان سے نارافسکی ظاہر کرنے کے لیے اُس نے ناشتەكرنے ہے انكاركز ديا تھا۔

شمونے آ کر جب بتایا تو بی بی جان کے چبرے پر جیدگی کے ساتھ کھی اوری بھی اجرآ لُ تھی '' کیوں انکار کیا ہے اُس نے ناشتے سے سیاس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔'' شریح خان کی فکر مندی مسبھی کومتوجہ کر تی ہجبکہ لی بل جان کے ماتھے پر بل آ گیا۔

'' ہاں جی .....وہ تو بالکُل نُھیک بیٹھی ہیں اور ٹی وی دیکھر ہی ہیں .....اور جی \_''شمو و ہیں کھڑی تھی نور آ وضاحت ویے لکی ۔ لِ لِي جان نے اُسے مُعور کرو مکھا۔

'' ہاں ٹھیک ہے اُس کا دل نہیں جاہ رہا ہوگا۔ انجی تم جاؤ اپنا کام کرو۔'' شمونے اُن کا اشارہ بچھتے ہوئے فوراْ ہی کچن کارخ کیا۔ارویٰ کو قدر سے جیرت ہو لی کہ کو لی بھی اُٹھ کی غیرموجودگی کا خاص نوٹس نہیں

' کی لی جان انعم نے رات بھی کھا نائبیں کھایا تھا۔ یہاں بلالا تی ہوں اُسے یا پھر.....اُ سے کمرے میں وے آتیے ہوں۔'اردیٰ کولگا تھا اپنایت طاہر کرنے کا یہی موقع مناسب ہے اس لیے وہ بڑے خلوص ہے

، .... تهمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔'' لى لى جان كالهجد يهلِّي توسيات ساتها يمريكدم أبجدوبات سنجالة موية بوليس\_ میرامطلب ہے اُس کا ابھی ناشتے کاموڈ نہیں ہے وہ جب جاہے گی ما نگ لے گی۔ بیاُس کا اپنا گھر

FOR PAKISTIAN

سبجی نے جونک کر بی بی جان کور کیمیا تھا۔اصم بھی ٹھنگ کر سوج کر ہاتھا کئے' بی بی جان کو کیا ہوا'' '' تم آرام سے ناشتہ کرواو بھرا بی ای کی طرف جانے کی تیاری کرو۔۔۔۔۔اصم تمہیں ملوائے لے جائے گا۔ پرسوں تو تم لوگ جارہے ہو۔اُن لوگوں نے تو آنے سے معذرت کر کی تھی۔تم وونوں کو اُن سے ملتے جانا جا ہے۔''

نی بی جان کا فیصلہ کن انداز سبحی کو جیران کرر ہا تھا۔اس اجا تک فیصلے پرشر تکے خان بھی جیرت زوہ تھے اور اصم بھی .....کل رات تک ایسا کو کی ذکر ہی نہیں تھا کہ اُن وونوں کو جانا جا ہیے۔اروئی بھی جیران تھی مگر شیشہ تھا تھے سرماں کی میں میں میں میں ہے۔

خوش بھی تھی کہ بنا کہائس کی خواہش بوری ہورہی تھی۔

شرت خان اور بہو بینیوں کو اتنا تو انداز ہ تھا کہ و ہ مصلحنا انہیں بھیج رہی ہیں۔سوکس کے بھی کو بی سوال نہیں کیا۔ باتی ناشتہ خاموثی ہے ختم ہوا۔ سیغم اور شارم بابا جان کے ساتھ آفس کے لیے نکل گئے۔ نیکم اور بیچے پہلے ہی کالج اوراسکول کے لیے نکل چکے تھے۔

\* \* \*

اصم اور اروی بھی اپنے بکرے میں چلے آئے۔ ظاہر ہے اسے میکے جانے کے لیے خاص تیاریٰ کرنا بھی ۔ کمرے بیں آئے بی ارویٰ نے معذرت کی۔

''سوری جناب آپ کی فر مائش تو آج پوری نہیں ہو علی ۔''

''کون ی فر ...... ما ...... ''اسم کے ذہن ہے کل رات کی بات نکل چکی تھی۔ ''وہی یا رنر جانے والی .....'' ذرینگ ایریا کی طرف بڑھتے ہوئے مشکراتے ہوئے اُس نے اندر کی

خوتی کوبھی عیاں کیا۔

''او ..... ہاں ' سیا وآیا ہے ''آئج تو '' اصم کو بھی جیسے یا د آیا۔

'' چِلُو کُو ئَی 'بات نہیں گُل چِلی جانا .....آج اپنے گھر والوں سے ل نو .....پزسوں تو پھر ہمیں یہاں سے فلائی کرنا ہے۔' اصم نے ریموٹ کنٹرول پکڑتے ہوئے ٹی وی کھولا۔

''ارویٰ دن کی مناسبت ہے ملکے زرورنگ کا جدید طرز کا سوٹ پہن کرآئی۔

'' بيريمن لول احيما ليكه كا؟'' اصم أس كي طرف متوجه موا\_

''ہوں .....م پر ہررنگ سوٹ کرتا ہے۔ ہر بار کیوں پوچھتی ہو۔ جو ول جاہتا ہے پہنا کرو۔'' لیجے میں محبت اور آئکھوں میں شوق تھا۔

'' میں جائتی ہوں میں آپ کی پیند کے رنگ میں رنگ جاؤں ۔اس لیے یار بار پوچھتی ہوں۔' ''اچھا! تو پھرمیری محبت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔' 'اصما یکدم شوخ ہوکر بیڈے اُٹھ کراُس کی جانب بڑھااوراُسے بانہوں کے گھیرے میں لے کرمجت آمیز سرگوشی میں بولا۔

''محبت بہنو.....محبت اوڑھوا درمحبت تان کرسوجا ؤمپر ہے ساتھ۔''

اصم كى شوخى و والهاندين يروه قدر كهمرا كركسمسا كى-

" اص .....صم پلیز ..... کوئی آ جائے گا۔ ہمیں جانا ہے ناں۔" اروی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے

WWWP 150 CIETY.COM

''اونسسیار سن' 'اصم اُس کے تھیرائے پر فقدرے ڈی ہوا۔ '''تم تورومینس میں بھی انا ژی ہو۔' 'اصم کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ بھی نامجی ہے اُسے ویکھنے لگی۔ جیسے اُس کے موڈ کو بمجھنے کی کوشش کررہی ہو۔

''او کے جاؤ۔۔۔۔۔اب کھڑی میرامنہ کیا و کیے رہی ہو۔ نیاری کرو۔۔۔۔ دیر ہوجائے گئے۔''اہم نے اس بار با قاعدہ اُسے کندھوں ہے تھام کر ڈریٹک روم کی طرف وھکیلا ارویٰ اُس کے بدلتے موذ کو و کمچے کر سکراتی ہوئی اندر بڑھ کر تیاری کرنے گی۔

لی کی جان لا وُرخ میں بیٹھی تھیں۔وہ جا ہتی تھیں ارویٰ کے جانے کے بعد ہی وہ انعم سے بات جین کا سلسلہ شروع کریں۔اصم کے ساتھ اروی تیار ہوکرآئی تو انہوں نے ول بی ول میں ماشاء اللہ کہتے ہوئے أے ثاطب کیا۔

''انی ای کوفون کرویا ہے؟''

ا کی ای دون طوی ہے ؟ '''نیس بی بی جان ایکم سر پرائز ویں سے ۔' ارویٰ کے بجائے اصم نے جواب دیا۔اس سے پہلے کہ بی بی جان اس بات پر کوئی نصیحت کرتیں۔العم اپنے کمرے سے نکل کر دہاں آگئی۔ '' سیسے سر پرائز دے در ہے ہیں آ ہے اصم بھائی ؟''انعم قدرے نارال تھی ۔ بی بی جان نے دونوں کے

پو گئے ہے مہلے ہی وضاحت وی <sub>ہ</sub>

'' اصم ارویٰ کو اُس کے مسکے لے کر جار ہا تھا۔ رات تک آ جا کیں گے دونؤں سے بٹاؤ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری۔'

ے ہے ہوں۔ بی بی جان کو اند میشۂ تھا انعم اپنے اور فاکن کے جھڑے کے بارے میں ارویٰ کے سامنے پہلے اُلٹا سیدھا نە بول <u>و</u>ے۔

'' ٹھیک ہوں میں۔'' لیجے سے نارائسگی صاف عیاں تھی۔روٹھے لیجے میں می وہ مزید بولتے ہوئے صوفے برنگ گئی۔

'' بیکیا؟ میں آپ لوگوں کے سیاتھ وفت گزار نے آئی ہوں اور آپ پچھاور ہی پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں۔اُس ون تو پڑے وعوے کر رہی تھیں اروی بھائی کہ بار بار میکے جانا بسند نہیں ہے آج کیا ہوا۔' '' الغم كس انداز ميں بات كرر ہى ہوتم .....' بي بي جان نے أے گھورتے ہوئے سرزلش كي۔ " ميں كيا كهدر بي بول بي جان .... ايسي بى يو چيد بى جول \_ اب ويكيس نال .... فائق كو پية يط گا کہ میں جس بھانی کی محبت میں یہاں رہنے آئی ہوں وہ تو اپنے مسکے گئی ہوئی ہیں تو وہ کیا مجھیں گے۔' الغم نے فورا ہی کہجے و بات کو گھما و ہا تھا۔

ار دیٰ کوجھی احساس ہوا تھا کہ ایک طرح سے ٹھیک کہدر ہی ہے ۔ فوراْ بولی ۔ " بي بي جان .....العم تحك كهدرى ب من چر على جاؤل كى آج جانا اتنا ضرورى تهين ب - "اصم اَ لَ دُورانِ بِالْكُلِّ عَامُونُ كُفِرُ اتَّحَالِ

' : نہیں بیٹا ہے تم دونوں ما کہ رور درے شر کا معاملہ ہے۔ جلری نکلو گے تو ٹائم سے واپس

آ وُ کے ۔ العم الجملی میمین ہے کی کا ون بھی ہے ابھی .... الله کا نام لے کر تکلو .... اور ناں جائے جاتے ا ہے گھر والوں کو بھی اطلاع کروو۔ اس طرح احا تک جانا مناسب نہیں ہے۔ ' بی بی جان نے اُٹھ کر وونوں کو باری باری کلے رگا کر ہدایت وے کررخصت کیا۔ مبریندا در تمن ہے بھی ارو گی گئن میں جا کر کی ۔وونوگ <u>نکلے تو ٹی ٹی جان نے ا</u>لعم کوسنجید گی ہے تو کا۔ '' الغم سوچ سمجھ کر بات کیا کر و۔۔۔۔۔ار وی کو آئے ابھی چندون ہوئے ہیں۔ میں نہیں جا ہتی کہ تہارے مسرال دالے آ کرتہارے رویے کی شکایتیں اُس کے سامنے کریں۔'' " لی بی جا سے بیری کیا شکایتی؟ شکایتی تو مجھے ہیں اُن ہے ۔۔۔۔ کیاوہ آج آرہے ہیں؟" العم جزیز ہو کر پھر ہے خفکی کا اظہار کرنے لگی۔ '' کا ….. ل ….. شاید …..!'' صالحه بھانی کا فون آیا تھا اور میں نے انہیں شام کو چائے پر بلایا ہے۔ اور میں تمہیں پھر ہے سمجھار ہی ہول' اُن کے سامنے بولنے کی ضرورت ہیں ہے۔'' لی بی جان نے بنجیدگی ہے تنبیبی کی تووہ مزید جلبلا کی ۔ ' وہ سے جھوٹ سوالزام نگا تی رہیں گی اور میں نتی رہوں؟ مہاں کا انصاف ہے تی تی جان .....انہیں تو میرے کھانے پینے تک پراعتراض ہے..... باتی نسر فائق بؤری کر دیتے ہیں۔' '' احجها .....! کس ..... شروع شروع میں بہوؤں کواپیا ہی لگتا ہے کہ اُن کے ہرفعل پراعتراض کیا جار ہا ہے۔ حالاً مُکہ بروں کی نصیحت میں اُن کے تجریبے پوشیدہ ہوتے ہیں پیتم خواہ محوّاہ چڑ چڑی ہورہی ہو۔' '' جاؤنا شتہ کروا کی حالت میں زیاوہ وہر پھوکار ہنا بیجے کی صحت کے کیلیے اچھا نہیں ہوتا۔''آخر میں بی نی جان نے تری ہے سمجھایا تو وہ سر جھنگ کرائٹھ کھڑی ہوئی۔

وہ دونوں گھرے نگلے متھ تو سورج آسان پر چیک رہاتھا۔موسم بدل رہاتھا۔ گرمیوں کی آ ماتھی۔جاتی بہار کی خوشگواری فضامیں ابھی تک رنگ بکھیرتی محسوں ہور ہی تھی۔

، وونوں کوایک دوسرے کا ساتھ ایسا ہی خوشگوار محسوس ہور ہا تھا۔اصم کی بلکی پھٹکی چھیز چھاڑ پراروگا کا شرم ہے جھینینا اُسے مزید گلانی کرر ہاتھا۔

و یکھتے ہی دیکھتے آ سان پرسرمنی با دلوں کے نکڑے روئی کے گالوں کی طرح تیریے موسم ونضا کومزید آئش بنارے تھے۔

و سہر ہے۔۔۔۔ '' کیا ہی اچھا ہوا گر ہارش ہونے لگے۔اور ہم دونوں بھیگ جا ئیں۔'' بادلوں کو دیکھ کراضم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بےساختہ یونی۔

ر اس ماہ بہاری در ہے مسایر ہیں۔ ''ہم تو گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ہم کیسے بھیکیں گے۔''ارویٰ نے مسکراتے ہوئے اُس کی جانب گرون موڑی۔

''' ذونٹ وری تمہارے ساتھ بھیگئے کے لیے میں گاڑی سائیڈ پر لگا کرسڑک براُتر جاؤں گا۔اگر ہم گھر پر ہوتے تو ہم چھت پریا ئیرس پر بھیگئے۔''

'' بی بی جانگیر پر بھنگنے دیتیں؟'' '' کیوں؟ وہ کیوں روکتیں ، میں تو اکثر دوستوں کے ساتھ یا نیک لے کرایسے موسم کوانجوائے کرنے نکل جاتا تھا۔''

'''آپ مرد ہیں.....اس لیے....لڑکیوں کوا کثر الی انجوائے منٹ کی پرمیشن نہیں ہوتی ۔اورایک طرح سے چھے بھی ہے۔ ہمارے ندہب میں مصلحنا لڑکیوں اورعورتوں پر پچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔جو کہ انہیں بہت می قباحتوں اور گنا ہوں ہے بچالیتی ہیں۔''اروکی قدرے مشکرا کر بولی۔

'''ارویٰ .....تمہاری سوچ بالکل بی بی جان جیسی ہے۔ تم بھی خواہشات کولا جک کی مار مار کے دیانے کا رکھتی ہو۔' اصم اُس کی باتیں سن کرجیسے بے مزاہوا۔

المرابع المرا

و تیاہ بن سے علام ہاہے۔ بیسر فامر سپوسیے فاق بین سیل کے ''ایک تو بندہ فرائی ہے۔ ایک کے جھگئے ''ایک تو بندہ ذرای خوش کا اظہار بھی نہیں کرسکتا۔ میں کون سانمہیں تج بچی سڑک بنارے لے کر پھگئے کھڑا ہو گیا تھا۔دل میں ایک بات آئی تھی اور میں نے بھی دی۔' اصم کاموڈ میکدم خراب ہوا تھا۔ ''اصم پلیز ……آ ب ناراض تو خہوں۔ میں نے بھی بس یونہی آیک بات کہددی تھی ۔ ٹھی ہے میں سکی دن آ ب کی بہ خوا ہش ضرور پوری کروں گی ۔ساون تو آنے دیں۔' اروی نے اُس کے اسٹیم تگ پر

حرکت کرتے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرمنانے کی کوشش کی۔

'' رئیلی ...'..! یا در کلنا پھر وعدہ'' اصم ایکدم ہنا تو ارویٰ کی جان میں جان آئی۔ بھی بھی اصم کو بچھنے میں دشواری ہونے کلتی تھی لیکن آئر خراُسے اصم کی خواہشات کے مطابق ڈھلنا ہی تھا۔

A ..... A

ز ہرا جلدی جلدی حق میں بندھی تارے دھلے گیڑے اُ تارنے کی کوشش کررہی تھیں۔ بادل ہوا وُل سے اُٹھکھلیاں کرتے آ سان پر اِدھراُ دھر جھو منے لہرائے خطرے کی گھنٹیاں بجارہ ہے تھے کہ کی بھی کہے وہ اپنے اندرسموئے ساحلوں سے جرائے آب دانے قطرہ قطرہ بھیرنے لگیں گے۔ پھرجا ہے اُن قطروں سے کوئی بھیکے یا جلے اُن کی بلاسے ۔زمیر بھی بلبلاتا ہوا چیزیں سمیٹنے میں مدو کررہا

''آپ کی لا ذلی کا کالج جانا ضروری تھا؟ پنتہ بھی تھا آج موسم اچھانہیں ہوگا۔'' اُس نے کپڑوں کا ڈ چیر جاریائی ہے اٹھایا اور بزیزا تا الماری والے کمرے میں مسہری پر پھینک دیا۔

ز ہراجھی اُس کے سوال جواب سے زیج ی ہوئی تھیں۔

''اُس کا ٹمسٹ تھااور محکہ موسمیات کی پیشن گو ئیال کونسی ہمیشہ بچے ٹابت ہوتی ہیں۔اللہ کے نفٹل سے سال میں ایک آدھ بارش کی اطلاع تجی ہوتی ہے۔ ابھی بھی سس کو پینہ ہے ہوایا دل اُڑا کر لے گئی تو ڈھونڈ تے رہنایا رش۔''انہوں نے جھلکے سے چار پائی اُٹھا کر در واڑے کے ساتھ دیوار سے لگائی۔ ''اچھاہے نہآئے بارش ورنہ دو دن تک گھیوں سے پائی اور کیچڑئی فتم نہیں ہوگا۔اب جھے آ داڑیں مت دیجے گا ''اچھاہے نہآئے بارش ورنہ دو دن تک گھیوں سے پائی اور کیچڑئی فتم نہیں ہوگا۔اب جھے آ داڑیں مت دیجے گا

(اس خوبصورت ناول کی اگلی قسط ما وجنوری میں ملاحظ فر ما تمیں )

PA COM

## روشير وگستان

### اساءاعوان

### قرآن عيم

اییے بندوں کی خیرخوائی کے لیے قرآن نازل کرنے والا تمام اعلی صفات کا حال اللہ اس کا کتات کا خالق اور تحکمران ہے۔اللہ سے ڈرنے والے ہی ا اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں ۔ جولوگ اللہ کی ناراضکی سے بے خوف ہوکرائس کی نافر مانی کرتے ہیں وہ اپنابراانجام خودد کھے لیس شے۔(سورۃ طحا)

میر کے بیارے بی

اللہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا کہتے ہیں کہ میں اللہ کا کہتے ہیں کہ میں ہوئے کہ کہتے ہوئے کہا۔ مولے کہا کہا۔

### رضواند برنس کی ڈائری سنے

رشمنوں سے محبت ہوئے گی ہے مجھے جیسے جیسے دوستوں کو آز ماتا جار ہا ہوں میں \*.....\* دونوں خدار تھے اشتے کہ جدائی کا سبب اس نے یو چھا بھی نہیں ہم نے بتایا بھی نہیں

سنا ہے لوگ اُسے آ کھ جمر کے دیکھتے ہیں تواس کے شہر میں کچھ دن تفہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جمڑتے ہیں کیے بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں

بعض اوقات دعائمی رب کے نیصلے ہیں برائیں مگر آ پ کا ڈل بدل ویتی ہیں اور زب کے فیصلے کے مطابق کردیتی ہیں

واحيله لايور

### بالمنظ كورت

عورت ہونا بہت مشکل کام ہے کیونکہ عورت کو مرد کی طرح سوچنا پڑتا ہے عورت کی طرح برتاؤ کرنا پڑتا ہے 'نظر جوان لڑ کی جیسا آ نا پڑتا ہے اور کام محموڑ ہے اور گدھے کی طرح کرنا بڑتا ہے۔ مسکمنہ فرخ ۔ کراچی

ابھی بھی کچھنہیں بگڑا

جولوگ کو لَدُوْ رَنَک کو صُندی کو لدُوْ رَنک آ آ ملیٹ کو انٹرے کا آ ملیت چیس کو آ لو والی چیس کہتے ہیں سنڈے کوسنڈے والا دن بولتے ہیں اور ہیئر اسٹائل کو بالول کا ہیئر اسٹائل کہتے ہیں

میرا اُن کومشور ہ ہے مو ہا کل اور کمپنوٹر کی جان چھوڑ کر کچھ پڑھائی کی طرف توجیویں انجمی بھی پچھٹیں بگڑا۔

### کراچی کاموسم

هنج 6 یج ..... بخت سروی صبح 8 ہے .....روی 10 یج ....ختلی 12 \_ ع ..... گری ود پیر 2 یے .....خت گرمی سه پېر 4 یج .....تیش شام6 بچے ....عجیب ساموسم 8 - 3 ---- 8 10 یج ..... تھنڈ

رات12 بيج ....مروى لوگ بورے سال میں جو موسم و مکھتے ہیں ہم ایک دن میں و کھے لیتے ہیں

رمشا-کراچی

ایک مخص نے اینے سٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا۔

" بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے بیروں میں یہ پھٹے پرانے موزے پہنا وینا' میری خواہش ہے بھے قبر میں ای طرح اتارا جائے۔'' باپ کا مرما تھا عسل وکفن کی تیاری ہونے لکی چنانچہ حسب وعدہ ہیئے نے عالم وین سے وصیت کا اظہار کیا تگر عالم وین نے اجازت نہ دیتے ہوئے فر مایا۔

'' ہمارے وین میں میت کوصرف کفن پہنانے گاا*جازت ہے۔*'

محراز کے نے کافی اصرار کیا جس کی بنا پر علماء شم ایک جگہ جمع ہوئے تا کہ کوئی نتبے نکل سکے مگر ہونا

كيا تقا لفظي تكرار برهتي كيّ اي اثناء مين ايك شخص وارد مجلس ہوا اور بیٹے کو باپ کا خطاتھا ویا'جس میں باپ کی وصیت یوں تحریر تھی۔

''میرے پیارے بینے' و کمچەرے ہوکثیر مال و وولت ٔ جاه و حیثم باغات ٔ گاڑی ' کارخانه اور تمام اُمکا نات ہونے کے باوجوواس بات کی بھی اجازت نہیں کہ میں ایک بوسیدہ موزہ اینے ساتھ لے حاسكوں\_اك روز تمبيس بھي موت آئے گي آگاه ہوجا ؤ کے تہمیں بھی ایک گفن ہی لے کر جانا پڑے گا۔ لبغدا کوشش کرنا کہ جو مال و دولت میں نے وریٹے میں جھیوڑی ہے۔اس سے استفادہ کرتا نیک راہ میں خرج کرتا کے سمارون کا سمارًا بنا کیونکہ جو واحد چر قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی وہتمہار ہےا تمال ہوں گئے۔' بروین شروانی - کراچی

منتخطرناك غلطيان

🖈 .....ایناراز یا کوبتا کراس کو پیشیده ر کھنے کی درخواست کرنا۔

🕸 ..... گناہ ای نیت ہے کرنا کہ چند مرتبہ

كرك يجوز وول كا

این آ مدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی خدائي عطيے كااميد دار ہونا\_

🕸 .....انسان کے متعلق ظاہری شکل وصورت و کیچکررائے قائم کرٹا۔

🏠 اینے والدین کی خدمت نه کرنا اور اپنی او لا د ہے خدمت کی تو قع کرنا۔

الاجوكام خودے نہ ہوسكے سب كے ليے نامكن تجھنا۔ الله بے کاری میں آئندہ کے لیے خیالی میلاؤ ریکانا اورخوش ہونا۔

🖈 اپنے آپ کوسب سے عقلمند مجھنا۔ الماحيل على وفيصل آياد

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



' میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ اُن کو فجر کے دفت گہر کی نیندے اٹھاسکوں؟'' عالم نے کہا:'' تم اس دفت کیا کروگی جب بچے گہر کی نیند سور ہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے؟''عورت نے کہا۔ جائے؟''عورت نے کہا۔

''میں انہیں جگاؤں گی۔''عالم نے یو چھا: ''اُن کی نمیند گہری ہوئی اوروہ ندا تھے تو؟''عوام نے ''ہا۔'' اللّٰہ کی تئم میں انہیں گر دنوں سے پکڑ کر تھیٹتے ہوئے آگ ہے بھاکر لے جاؤں گی۔''تب عالم نے کہا۔ ''اگر تم انہیں دنیا کی آگ ہے بچانے کے لیے میہ کروگ تو نچر انہیں جہنم کی آگ ہے بچانے آ

فاجرشير\_كومات

*\$ از*ي

ڈسٹی تو مش تھلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے۔علم تو انسان کی تفتیگواور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔

حكون ساتير مارليا

جس نے جند بازی میں شادی کی اس نے اپنا ساراجیون بگا زلیا.....

اور جس نے سوچ سمجھ کر شاوی کی ایس نے ..... کون ساتیر مارلیا.....

محمقتیل۔ریاض

اورياور فيات م كيا و

بالآخر بیار کو بے وجہ آرا آگیا۔ یا در حیات مرگیا۔ بچھے بھی قرار آگیا کہ میں بہت دنوں ہے اُس کی موت کا منتظر تھا۔ نیلی ویژن ڈرامہ کا آخر کی ستون بھی ڈیھے گیا اوراچھا ہوا کہ اب ہم اس کے کھنڈروں میں کھڑ ہے ہو کر ٹیلی ویژن کے سنبر کی دور کا بی بھر کے ماتم کر سکتے ہیں۔ اچھا اس لیے بھی ہوا کہ ؛ دایک مدت سے فرامیش شدہ ير وس كى بيني

پزوئن کی بیٹی کا نام دعا ہے۔ کبھی راہ چلتے وعا سلام ہوتی ہے تو دہ پو پیھتی ہیں؟ '' بیٹا کیسے ہو؟'' میں بس اتنائی کہتا ہوں۔ میں بس اتنائی کہتا ہوں۔ ''آ نٹی۔۔۔۔! بس آ پ کی دعا جا ہے۔''

بإخيرت

سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کون ساموہم چل رہا ہے ﷺ ..... مجھمر کاٹ رہے ہیں۔ ﷺ میں کہ اوڑ ہاہے۔ ﷺ کی شاگرم پانی ہے دہے ہیں ،اور ..... یل ششرایا تی رہے ہیں۔ یل ششرایا تی رہے ہیں۔

بنبت آمنه بهلمان

حا

وروازہ گھر کے مقابعے میں جھوٹا ہوتا ہے اور اس میں لگا تالا اس کے بھی کھوٹا اور اس تالے کو کھو لئے والی جانی تو بہت مختصر ہوتی ہے مگر میختصری چانی پورے گھر کو کھول دیت ہے۔ اس طرح ایک معمولی سائن بردی بردی مشکلات سے نکال دیتا ہے۔

ام قرواه \_جہلم

روهاه رحنا

پردہ اور حیاجی بیفرق ہے کہ بردہ کسی کو پائ نہیں آنے ویتا اور حیا آپ کو کسی کے پاس جائے نہیں دیتے۔ رباب جعفری کو ہائ

آ گ

ا يك عورت زايك عالم ي او جوا

اور كمنام حالت مين بياريز اتفار سنك مسك كرمرز ماقحا اور کسی نے اس کی خبرنہ لی۔ نیلی ویڑن ہیڈ کوارز کے المطبل میں بندھے درجنوں باتھی اینے عالی شان وفترون میں لا کھول رویے عوامی خزائے سے ہزپ كرتے ہوئے اور أن كے ہمراہ سركار كے دربار سے مراعات شد و گرھے اور خچرجن میں ہے کچھ تو نیلی ویژن کی ہے بھی درست طور برنہیں کر مکتے مسلسل بنہا رہے ہیں اورانبیں کچے خبر نہ تھی کہ نیلی ویژن کا آخری شنراد ہ یاور حیاہے جس نے ایک ڈاکومٹری میں شاہ جہان کا کر دارا دا کیا تھا جوفرانس کے کین فلم فیسٹیول میں نمائش كَ عَلَىٰ تَقَى اور و لِيجِينے والون كا كہنا تھا كه بيد دالا شاء جہان تو متاز کل دالے شاد جہان ہے کہیں بر ھے کر خوش شکل اور دل تشین ہے۔ووڈئیس جانتے تھے کہ اس شاہ جہان نے نمل ویژن کے کیے متعدد تان محل تخلیق کیے یہ شن اس کی موت كانس ليهجهي يتنظرتها كدجيبيه وهسسك مسك كرمرر باتها اليے ميري أس دوركى ياوين بھي سسك راي تھيں شكر ہے وه مرسيا ادريون مجھے بھي قرار آهيا كه ميري سكتي بول يا دول نے بھی دم تو ڑ دیا۔ آن دونوں کو یا در اور میری یا دول کوایک گہری قبر میں وفن کردو تا کہ نیکی دیژین پر براجمان اس مردہ گفوزے کے ماس پر کیلئے والے مجاہ رہمی اس کے جنازے میں شریک ہوں ۔اُس کے بارے میں تعزیمی بیان وی اور پھر کی نائب سے بوچیس کہ یہ یاور حیات آ تر تھا کون؟ میاد کہمی مجھ ہے ملنے کے لیے ہیز کوارز نہیں ایا اگر آتا تو میں اس کی بیکھ مدد کر و بتا۔ میلوگ جب بیار پڑتے ہیں تو کیوں تھیٹے ہوئے ہارے دریر آ کر مدد کی فریا دئیں كرتے وجيئى ہميں اطال ع كريں محے تو ہم أن كے ليے دونا وارد کا بندوبست کریں مے نال .... جمیں البام تو نہیں : و نا کہ و دسسک مسک کرم رہے ہیں۔ بھٹا کوئی شاہ جہان بھی کاسہ لیس در باریوں سے فریاد کرتاہے۔

فرق

'' بھائی صاحب! اگر بینگن کو ہوش آ گیا ہوتو ايك كلوتول دي''

خریدار کانی دیرا تظار کرنے کے بعد بولا۔

سبری والا سبری پر یانی حجیم ک ریا تھا۔ کا فی ویر

ہے جبکہ ....غورت کے لیے سازی زندگی ہوتی

ہے۔مرد کی محبت دھنگ کی طرح ہوتی ہے جو

ہوئی تو بہت خوبصورت ہے مررسی بہت کم عرصے

کے لیے ہے ۔ جبکہ .... عورت کی محبت بارش کی

طرح ہوتی ہے جو برسی ہے تو ول و حال کوسکون

ویق ہے پر سنے کے بعد بھی ول و جال کوایئے سحر

میں گر فٹارر گھتی ہے مرو کی محبت وانت کے درو کی

طرح ہونی ہے شدید اور سارے وجود کو اینے

آب مين سميٺ لينے والي ......مگر جب ميدورو ختم

ہوتا ہے تو لگتا ہے بھی ہوا ہی ہے

تھا ۔ جبکہ ....عورت کی محبت سر ور وکی طرح ہو لی

سے اور دروسارے وجود کو اؤیت ویتا ہے مگر ختم

ہونے کے بعد بھی جسم و جان کو مصمحل رکھنا ہے

مرو کی مجئت چودھویں کے جاند کی طرح

ہوئی ہے جو بوری آب و تاب سے چمکتا ہے ہر

طرف روشی کرویتا ہے مگر پھر آ ہت آ ہت گھنا

شروع کردیتا ہے اور کم ہوتے ہوئے بانگل ختم

ہوجا تا ہے۔ جبکہ ....عورت کی محبت پہلی رات

کے جاندگی طرح ہوتی ہے جوشروع میں تو بہت

مم ہوتا ہے پھر آ ہت۔ آ ہتہ اُس کی روشنی اور

شدت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہوہ عروج کے بر

بہت و مرتک ذِروکا احساس بابنی رہتا ہے۔

فائز ويَّشُّ \_قلات

RSPK PAKSOCIETY COM

راحت وفارا جيوت به فايمور

مینی جاتا ہے۔

تك اليها كرتار بار

### ي الوالي

الجنبي سالگا...

اقرادِجم! سُوْكُر ہو سكے جاناں! تو مجھ يُومعاف كردينا مجھاحساس ہے میں نے بتمہارادل و کھایا ہے ذرای بات کو لے کرجمہیں کتناستایا ہے بہت غصۂ کیاتم پڑتہہیں کتنازُ لایا ہے ۔ میں بالکل بان لیتا ہوں كەمىرى اس لڑا أ. كى وجەمىر بول فقط مىس بول میں سب کھیان لیتا ہوں کہ سارے جرم میرے ہیں مجيم منظور سے جو بھی سزاد بے لو مگر اِک کام بھی کر دو' کوئی تمہیر بتلا دو کہ سے چین دل میراہتمہارے ایک بل کوجھی ذراسا دور ہونے پڑئسی صورت سنبھال جائے ا كريي جي تين موتا الذي يمرده الن اي رك جائے بجهمعلوم ب جاتال إتمباراول وكهاياب مرمیں کیا کروں بولو؟ بیدول سُخنا نہیں میری يتم سے بياد كرتا ہے جداكى سرتبيل سكتا نە گىنتۇل كى ، نەبلى جمركى سنوگر ہو سکے جایاں! تو مجھ کومعاف کروینا شاعر:عاول حسين \_ كراجي

> جبتم تھے رندگی کی بساطاتی ہے تم نہیں ساتھ تو بات اثن ہے نہ خوتی ہے'نہ سکوں بل بھر کا بے کلی اور در دعمر بھر کا تم جو ہوتے تھے' ساتھ ہوتے تھے رنگ' خوشبو' ہوا' بادل



غزل

اللہ جانے کیوں وہمبر میں زرد ہوتے ہیں لیے مال جب بدلتا ہے خرد ہوتے ہیں لیے بھے کو کوئی بتلائے ' دھندلی ہے کیا دنیا ہیں کرد ہوتے ہیں لیے یا میری بھیرت میں گرد ہوتے ہیں لیے جب کوئی بھڑتا ہے ' ردن کانپ اٹھتی ہے وقت رُک سا جاتا ہے ' درد ہوتے ہیں لیے اپنے مرا لہج وقت رُک سا جاتا ہے ' درد ہوتے ہیں لیے اپنے میں سرد ہوتے ہیں لیے اپنے میں سرد ہوتے ہیں لیے سیر نرد ہوتے ہیں لیے اپنے نہیں شامل ہیں اپنے اپنی شونی میں جو ول سے ' جانے نہیں شونی اپنے اپنی شونی اپنے ہیں جو ول سے ' جانے نہیں شونی اپنے ہیں جو ول سے ' جانے نہیں شونی اپنے ہیں جو ول سے ' جانے نہیں شونی اپنے اپنی شونی اپنے ہیں جو ول سے ' جانے نہیں شونی اپنے کی سیجھے ہیں جو ول سے ' جانے نہیں شونی اپنے کی سیجھے ہیں جو ول سے ' جانے نہیں شونی اپنے کرا ہی

عادت

المجبت سن ربى موتم

تے رہے یہ سکان سیائے رکھے

شاغره: عابده ظارق له لالهموي

وسمبر میں برف جیسی مری جانال کی یادیں ہیں شرر آئیس میں ہیں اُس کی گلا کی ڈنگ ہے اُس کا جو کا ندھے ہدوہ ابرائے سیم ہولود ن میں رات آئی دسمبر میں تربی یادیں جمھے کتنا ستاتی ہیں' جھے کتنا زُلاتی ہیں دسمبرتم گواہ رہنا

و ہرم وادارہا محبت ہم ہے سیکھی عقیدت تم ہے سیکھی تھی برف عصلے گی اک دن تو وودن بس عید کا ہوگا محبت تم گواور ہا

وتمبرتم كواهربهنا

شاعر: زامدكولا چى \_گھونكى



اور پھر ہندوستان کے آخری شہنشاد بہادرشاہ ظفر
کومیکن میکنزی بحری جہائے ہیں بھادیا گیا۔
یہ جہاز 17 اکتور 1858 ، ورنگون بھی گیا۔
شاہی خاندان کے 35 مرد اور خوا بین بھی تاج وار ہند کے ساتھ تھیں، کیٹین نیکس ڈیوس زنگون کا انچاری تھا۔ وہ بندرگاہ کیٹیا۔ اس نے باوشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا۔رسیدلکھ کر دی اور دنیا ک تمیسری ہوی سلطنت کے آخری فرما نبروا کوساتھ لے کر اپنی رہائش گا دیر آگیا۔نیکس پریشان تھا۔

بہا در شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارہ نہیں کرر ہاتھا کہ وہ پیاراور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں بچینک دے مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جاسکتا۔وہ رنگون میں بہنا جلاوطن با بشاہ تھا،نیلسن ڈیوس نے چند مجے موجا اور مسئلے کا دلجیسے علی زکال لیا۔

نیکسن نے اپنے گھر کو گیراج خالی کرایا اور تا جدار ہند' ظل سیجا نی اور تیموری لہر کے آخری چیتم و چراغ کھ

اینے گیران میں قید کردیات بہاور شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 ، کواس گیرائ میں پہنچااور 7 نومبر 1862 نک جارسال وہاں رہا۔ بہاور شاہ ظفر بنے این شہورز ماند غزل ۔۔۔۔۔ لگتا نہیں ہے ول جیرا اجزے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نایا تیدار میں

کتنا بدنصیب ہے ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں ای میراج میں کہی تھیں۔ یہ آج کو مبر کا خنک دن تھااور بن تھا286ء

برنفیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کی میٹن نینسن ذہیں کے در دازے پر دستک دی، اندرے اردلی نے برگ زبان میں اس برتمیزی کی دجہ پوچسی ۔
خادمہ نے ٹولی بچوٹی بری میں جواب دیا۔
ماد میں خادمہ نے ٹولی بچوٹی بری میں جواب دیا۔
ماد میں خان کا سانس اکھڑ رہا ہے۔' اردلی نے

" صاحب کے کو تھمیٰ کررہے ہیں میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرسکتا۔" خادمہ نے او چی آ واز میں رونا شروع کردیا۔

اردلی أے چپ کرانے لگا مگرا داز نینسن تک پہنے گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے باؤں میں گرگئ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیرائ کی کورکی تعلوا تا جا ہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آ زاداور تعلی ہوا کا ایک گونٹ مجرنا جا ہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا ' گارڈ زکوساتھ کیلا' محراج میں داخل ہوگیا۔

وہ کسی بادشاہ کا چرہ نہیں تھا۔ وہ دنیا کے سب سے برے بعکاری کا چرہ تھا اوراس جہرے پر ایک آزاد سائس جی بال .....مرف ایک آزاد سائس کی اپیل تحریر کے مائس کی اپیل تحریر کئی کی اور یہ اپیل پرانے کئو کمی کی دیوار سے لیٹی کائی کی طرح ہرد کیھنے والی آ کھی کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیٹین نیٹس نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ دھا۔ زندگ کے کیٹین نیٹس نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ دھا۔ زندگ کے بندوستان کا آخری بادشاہ زندگ کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلس نے لواحقین کو بلا نے کا تھم دیا۔ لواحقین تھے تھا۔ نیلس نے لواحقین کو بلا نے کا تھم دیا۔ لواحقین تھے مافظ محمد اہرا ہیم دہلوی وہ دونوں آئے۔ انہوں نے مافظ محمد اہرا ہیم دہلوی وہ دونوں آئے۔ انہوں نے مافظ محمد اہرا ہیم دہلوی وہ دونوں آئے۔ انہوں نے مافظ محمد اہرا ہیم دہلوی وہ دونوں آئے۔ انہوں نے مافظ محمد اہرا ہیم دہلوی وہ دونوں آئے۔ انہوں نے مادشاہ کی نماز

جنازہ پڑھی قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رکون شہر میں آخری تا جدار ہند کے لیے دوگر زبین دستیاب ہیں تصین نیلس نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کوخیرات میں لی ہوئی مٹی میں دنن کردیا قبر پر پائی کا چھڑکا دَ ہور ہاتھا۔ گلاب کی چیال بھیری جارہی تھیں تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزال رسیدہ ذہین میں 30 سمبر 1837ء کے دہ مناظر دوڑنے بھا گئے گئے۔ جب دہلی کے لال قبلے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنچایا گیا۔ ہیں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنچایا گیا۔ ہیں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنچایا گیا۔ ہیں دوشاہ کو سلای دینے کے لیے ہندوستان کے شے بادشاہ کو سلای دینے کے لیے ہندوستان کے شے اور بادشاہ کو سلای دینے کر اور نادر پورے ملک سے لاکھوں نوگ دلی آئے شے اور بادشاہ ہیں اور جہا تکمری تکوار پی لٹکا کر در بارعام میں آیا تو جب لپاس فاخرہ کی کر تاج شاہی اور جہا تکمری تکوار پی لٹکا کر در بارعام میں آیا تو ہوراو لی تحسین تحسین کے نعروں سے کوئے اٹھا۔

نقار بی نقار سے بجانے گئے کو یے ہواؤں میں تا نیم اڑانے گئے۔ کو یے ہواؤں میں تا نیم اڑانے گئے۔ کو یے ہواؤں میں اڑانے گئے۔ کو یا دقعا بہادر رقص کرنے گئین ۔ استاڈ جا فظا میرا اپنیم دہاوی کو یا دقعا بہادر شاہ ظفر کی تاج ہوئی کا جشن بہات دن جاری رہااوران سات ونوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی کل سے کھانا کھا یا گیا مگر سات نومبر 1862 وکی اس شعندی ادر بے مہرضج بادشاہ کی قبر کوا کے خوش الحان قاری تک نصیب نیمیں تھا۔

استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آئیموں میں آنسو آگئے۔ اس نے جوتے اتارے 'بادشاہ کی قبر کی پائتی میں کھڑا ہوا اور سور قاتو بہ کی تلاوت شروع کردی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے ہے سوز کے دریا ہنے گئے۔

یہ بہر آن مجید کی علاوت کا انجاز تھایا مجراستاوا براہیم وہلوی کے گلے کا سوز .....کیپٹن ٹیکسن ڈیوس کی آئمھوں میں آنسوآ مجئے ۔اس نے ہاتھ اٹھایا اوراس غریب الوطن قبر کوسیلوٹ پیش کر دیا اوراس آخری سیلوٹ کے ساتھ جی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ بھیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کہمی رٹیون جا کمی تو آپ کوڈیٹین ڈون شپ ک

کی گھیوں کی بر بوبار جھیوں میں آج بھی مہادر شاہ ظفر کی آسل کے خاندان مل جا کیں اس کے سیآ خری مغل بادشاہ کی اصل اولا و بیں گر بیاولا و آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ پیکی زمین پر سوتی ہے نظم پاؤن پھرتی ہے انگے باؤن پھرتی ہے انگے کا گئے۔ کر کھائی ہے اور نیمن کے کنسترون میں سرکاری تل سے پانی بحرتی ہے۔

وتائی معاف اردیاتھا۔
عوام کی حالت انتائی نا گفتہ باتی امنگائی آسان و چھورہی تی ۔ خوراک منذیوں سے کٹائی کے موجموں میں غائب ہوجاتی تھی اسووا کر مند ما گئی قیمت پرلوگوں کو مندما گئی قیمت پرلوگوں کو مندما مشراووں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر تیکس شہراووں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر تیکس گا دیا تھا۔ طوالقوں کی کمائی تک کا ایک حصر شہرادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ قل بھی کرویے تھے اور میخی تھی نواب صوبیدارا میں در بار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی نواب صوبیدارا میراورسلطان آزادہو چکے تھے اور میخل سلطنت کو مانے میں اور ایک تی بادشاہ سے جو ایک منوالی تی خاندان سے جو ایک تی منوالی تی منوالی تی خوام با دشاہ اور ای تی منوالی تی منوالی تی خوام با دشاہ اور اس کے خاندان سے جو بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گئیوں اور بازاروں میں باوشاہ کوئی تی بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گئیوں اور بازاروں میں باوشاہ کوئی گئیاں دیتے تھے اور کوتوال جیب جاپ اُن کے تریب بیزار ہو جگے تھے۔ یہ گئیوں اور بازاروں میں باوشاہ کوئی کی گئیاں دیتے تھے اور کوتوال جیب جاپ اُن کے تریب

سے گزرجاتے تھے جبکہ اگریز مضبوط ہوتے جارہے تھا

یہ روز معاہدہ تو رُتے تھے اور شائی خاندان وسیح ترقو ک

مغاد میں اگریزدل کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتا تھا۔
اگریز بادشاہ کے وفاواروں کوئی کردیتے تھے اور شاہی
خاندان جب احتماج کرتا تھا تو اگریز بادشاہ کو یہ بتا کر
جیران کردیتا تھا خل الی وہ خص آپ کا وفادار نہیں تھا وہ
نگ انسانیت آپ کے خلاف سازش کررہا تھا اور بادشاہ
اس پریقین کر لیتا تھا یادشاہ نے طویل عرصے تیک اپنی
فوج بھی نمیت نہیں کی تھی چنا نیجہ جب لانے کا وقت آیا تھا
فوج بھی نمیت نہیں کی تھی چنا نیجہ جب لانے کا وقت آیا تھا
فوج بھی نمیت نہیں کی تھی جنا تھا کہ ایس حالات بیں
فوج بھی نمیت نہیں کی تھی جنا تھے جب الانے کا وقت آیا تھا
ہوتے آ زادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی
ہوتے آ زادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی

لوگ کہتے ہیں ہارے کیے بہاور شاہ ظفر یا الکر بندر اور شاہ ظفر یا الکر بندرا وکور یا دونوں برابر ہیں۔ مجابدین جذبے سے لبریز متصلیک ان کے یاس قیادت نیس تھی۔

بإدشاء ونل ما سند و تعابيرا ممريز ب لزنام على جابتا تعااور ا بن مدت شان بھی بوری کرنا جا ہٹا تھا چنا نچیائی جنگ کاوہی تقیمہ نکلا جوڈیل مائٹر رہو کراڑی جانے والی جنگوں کا نکاتا ہے۔ شابی خاندان کوولی میں ذرج کر دیا گیا جب کہ باوشاہ جلاوش ہوگیا۔ بادشاہ کیپٹن نیکسن ویوں کے گیراج میں قیدرہا محر کے اجامے میں وقن بوااور اس کی اولا دا تج تک اپی عظمت رفتہ کا تو کرا سریر اُٹھا کرو گھون کی گھیوں میں پھررہی ہے۔ یہ لوگ شہریں نکلتے ہیں توان کے چبروں پرصاف لکھا ہوتا ہے جو بادشاه ابني سنطنت الي مينديث كي حفاظت نبيس كرتے جوعوام كا إعراد كو منصة ميران كي اولادي اي العطرح محيول من خوار ہوتی ہیں۔ بیعبرت کا تحقیول بن کرای طرح تاریخ کے چوک میں بحبک مانکتی بیں لیکن ہارے حکمرا وں کو پیدھیقت سمجھ نہیں آتى \_ يەخود بىمادرشا دىلفرى برامادشا دىجىتىتى بىرا وائے ناکا ک متابے کارواں جاتار ہا کارواں کے دل ہے احساس زیاں ہوتار ما (منقول ومنتخب عارف متعین الصاری)

WWPAI



د کی خان

### وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈائیں

جائے 'یونمی شام ڈھل جائے اک ارکن بھولی بھالی ی بھیگا موسم بھی کو بھارے اور ایسے بے شار لاز وال كيت دينے والے اپ نيئر اب جم ميں جين الله المبين اييخ جوار رحمت مين جگه دے اور لوامقين كوصبر مبيارعطافر ما<u>ئے</u>۔

'' يونهي شام وُهل جائے…'' 1974ء میں ریلیز ہونے والی فلم مٹی نے یا کستان کوخوش گلوخوش شکل اور خوش ایباس گلو کارا ہے

وهواں فیم عاشر عظیم نے اپنی پہلی فلم مالک کے ملك بمرسس يابندي لكنے كے باوجود است بيس بارى



# DewnleedErom

Paksodetycom

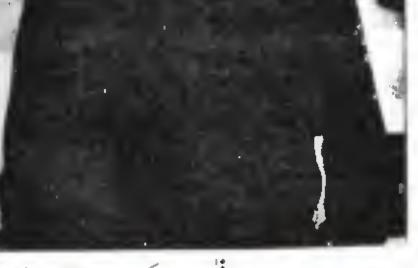

نيئر كي صورت بين ديا۔ 17 ستبر 1950 ء كو پيدا ہونے والے گلوکار کا سفرتمام ہوا 11 نومبر 2016ء كو ....ا ، نيز اين يحيي ماضي كي ب انتها خوبصورت یا دیں جیموڑ کئے۔ جنگل میں منگل تیرے

و واین دوسری قلم یری م مرست بیل -انهون ای دم سے اپنیار توراک دن مونانی مینانو کی دن کے

نے کہا میں ایک معیاری قلم بناؤں گا جس میں عوامی ' روحی بانو بحانی کے مرکز فاؤنشین باؤس مین زندگی معاشرتی 'معاشی اور دیگر مسائل کی نشاند ہی کی جائے گی۔انٹدکرے عاشرعظیم کی بیٹلم بڑے پروے پر جلدريليز ہو\_

> سوئتينك كابهيرو جنون بینڈ کے سلمان احمہ نے بینڈ کی سلور

## جو بلی کے موقع پرایک گیت ریکارڈ کیا ہے دور بہت Download ad From

Paksodiaucom

کزار رہی ہیں۔ یا کشتانی ڈرامہ کا ایک بہت بڑا نام معاشرتی بے حسی اور سفائی کی وجہ سے بے يارومدوكارسي

*برو*ی فنکا ره حنا د**لید** بر حنا وليذبر جن كا نام بي وراموں كى كامياني كي



دور مجھے جانا ہے اس گانے کی ویڈ بو میں کر کٹ تیم کے سابق کپتان اور سوئینگ کے ہیرو وسیم اکرم اپنی آ سٹریلوی اہلیہ کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ہم امید کرتے ہیں کہ وہیم اکرم یہاں بھی اپنا جادو ضرور

یاد ماصی عذاب ہے یارب ماضي كي نامورا دا كار ه روحي بإنو يسے كون واقف نہیں مگر ماصنی کی خو بروادا کارہ جواین یے ساختہ اور قدرتی ادا کاری میں اینا ٹانی نہیں رکھتی تھیں آج کل كسميرى كاشكادا بجروال ساله عبني كاموت كم بحد

صانت مجھا جاتا ہے۔ یا کستان میں بنے والی فلموں ہے مطمئن ہیں اور البیس یا کستان قلم اندسٹری کا Revival ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اہ کہتی ہیں جس طرح کی وی نے نئے فنکار دیے اس طرح نئے لکھنے والول کو بھی متعارف کرایا جو بقینا خوش آ کند ہے۔ وہ بھارتی فلموں پر یا کستان میں بابندی کے حق میں ہیںاور میمر اکے اس اقدام کوسراہتی ہیں۔حناجی بھی بولوگ آپ کو بردافن کار مانتے میں اور آپ واقعی میں برئ فن کاره اور بهت بردی انسان میں۔

سدابهار ببيرو ایک ایسا ہیروجس کا وقت نے پچھالیں رگازا۔ زارتے وقت کے ساتھ صحت 'جوائی اور کامیالی

ناہے کو جاندار ہناتے ہوئے عوام کی تو قعات پر پورا الرين كے اور يا كستاني فلم اندسٹري كو معياري فلميس

خر بوزے کود کھ کر ....

بہروز سبز داری کی اہلیہ اور جاوید شیخ کی جہن سفینه بھی اب قلم میں جلو و گر ہور ہی ہیں ہمایوں سعید ك فلم ميں پنجاب تبين جاؤں كى ميں مہوش حيات كى

DownloadedFrom

Palsodewaem

والده کا کردارا دا کررہی ہیں۔اُن کی پہلی فلم ہےاُن کے شوہر اور بھائی سمنی دہائیوں سے شوہز اندسٹری ے وابستہ ہیں مکر انہوں نے ہمیشہ گھریلو زندگی کو تر مجمع دی شوہر اور بھائی کے علاوہ ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی ای انڈسٹری ہے جڑے ہوئے ہیں جن میں اُن کا بینا شہروز سبرواری بہو سائرہ سبز داری مجلیجی مول شیخ ' بختیجا شنمرا دشیخ ' اور تیموه ا مِعالَى سلم شخ مجمى شامل مين - جب بورى فيملى اسکرین پراد کااری کررنی ہے تو پیرخر بوزے کو دیکھ کرخر بوز ہرنگ کیوں میں پکڑ ہےگا۔

سے وزوال آجاتا ہے مگر جاوید ش ایسا فہ کار ہے جس ورّزرتے وقت نے عروج ہی عروج عطا کیا۔ : رامہ سپر مل <sup>مقمع</sup>' ہے شویز انڈسنری میں قدم ر<u>کھنے</u> والے اس ہیرو کا وفت نے کھی میں بگاڑا اور اب جاوید ﷺ نے مزید 3 فلمیں بنانے کا اعلان کرویا



### دوشیزہ قار کمین کی فرمائش پراب ہے انتہا نی سہل کھانے کی تر اکیب چیش کی جارہی ہیں ، بر اکیب جوعام زندگی میں مہولت کے ساتھ استعال کی جانکیں۔

150 گران ىسى ہوئى چىنى اعزے 242 3/4 کپ 3/4 وووه (بغير إناني كا) کوئنگ اورفلنگ کے اجزاء بهيكالمحص 5 کھانے کے تیجے 175 گرام ىپىي ہوئى چىنى 3 کھائے گے تکھے كوكو ياؤ ڈر

6 K2 6 1

ايك باؤل مين ميده أبيكنك ياؤ ذراور كوكو ياؤ زر دُ ال كر ملاكين اور حيماني مين دُ ال كران تمام اجز ا كو حصان لیں اس کے اس میں کسی ہوئی جینی شامل كرك اليمي طرح ماليل-ميدے ك آميزے میں انڈے میل ' دو دھ شامل کر کے خوب احجیمی طرح پیینٹ لیں۔ جب تک آمیزہ بالکل ہموار نہ ہوجائے۔اس آمیزے کو کھن یا تیل سے کینے کیے ہوئے کیک بین میں ڈال کر پہلے ہے گرم اوون میں

20333

1800 برر کا کر چیس ہے میں من تک بیک کریں تیار ہوجانے پر اوون سے نکال کر شنڈا کرلیں۔ (ادون مذہونے کی صورت میں میہ کیک دیمینی میں

### سنگا بوری حاول

17.1

ا يك گلاس (ابال يس) حاول آ دها بيكث (ابال لين) أسييگهتي اَيك يا وُ( إريك بي بولَ). ہری پیاز حب ذا كفته دو کھائے کے چھے سوياسوس يرى مر ج (باريك كن بول) الك كعافي كانتي احبيوموتو

ایک پتیلی میں تیل گرم کر کے ہری پیاز فرائی کرلیں۔تمام اشاء اس میں ڈال کر اس کے بعد حاول اور اسبيگهڻي تھي اس مين ڈال وين ميس منٹ دم پررہے ویں لذید سنگا پوری حاول تیار ہیں' نماٹو کیے۔ کے ساتھ چیش کریں۔

### حاكليت في كيك

اجزاء

175 گرام 2 کھانے کے تیجے كوكو ما وُوْر

2560

المعالمة المالحات المالم

کسی برتن ہیں جمھن ڈال کر نرم ہونے تک پھینٹیں اور ساتھ ساتھ اس ہیں ہیں ہوئی چینی اور کوکو پاؤٹر شامل کر کے مزید پھینٹیں۔ اس کے بعد اس ہیں تھوڑا و ووھ شامل کر لیس تیار کیے ہوئے کیک کے درمیان ہیں ہے سلائس کاٹ لیس۔ اور کیک کے سرائس پر وو چھچے وو وہ کے پھیلا کر ڈال دیں۔ آئیگ ہموارشکل اختیار کرلے تو کیک کی وونوں حصوں کو آئینگ ہے کورکر دیں اور ٹھٹڈا کر کے چیش کریں۔

### مرچول كاحيدرآ بادى سالن

15:12

يرى مريس 3,468 5 کھانے کے <u>تک</u> الك جائے كا يكي كلونجي @162 b-Li ایک چوتھا آل جائے کا چکے ميتهى دانه ابك ط ك كاليج يرى لال مري ياؤدر ایک چوتھا کی جائے کا چھ بلدى ياؤور 4 کھانے کے بھی ﴿ اللِّي كَا يُووا ایک جائے کا تھے حيني حب ضرورت نمك گارفتگ کے لیے تازه برادهما كريوى بنانے كے ليے ایک کھانے کا ججہ ثابت دهنيا ایک کھانے کا 📆 0/1 3 كمانے كاتھ 822 L 6 3 موتك بحيلي 60 گرام تھویرا أبك الحج كالكزا ا ورک

ہری مرچوں کو لمبائی میں کاٹ لیں۔ ایک فرائنگ چین میں دو کھانے کے بچھے تیل ڈال کر گرم کریں' اس میں مرچوں کو ڈال کرٹل لیں' جب وہ بلکی سنبری ہوجائیں تو انہیں کسی پلیٹ میں نکال لیں۔ ایک فرائنگ چین میں ٹابت وهنیا اور زیرہ وْ الْيِسُ مِلْكِي آجَجُ يِرِانْهِيسِ مِحِونِ لَيسٌ كِيمِرْسُ وَالْيِسِ اوِر ایک منٹ تک مزید بھونیں ۔ پھراس میں گھو پرا اور موتک پیملی ڈالیس اور انہیں بھی بھون لیں۔ جب سب بربلکا سمری دنگ آجائے توانسیں چو لیے ہے ہنا ویں۔فرائنگ پین میں تیل ڈال کر سلائس کیے ہوئے پیار والیں جب وہ سہری ہوجا تیں تو انہیں نکال کیں۔ بلینذر میں بھنے ہونے سالے عظم ہوئے بیاز اورلسن إدرك ڈالیس تھوڑا سایانی ڈال كرمشين جلاتي - جب پيب بن جائے تواسے نکال کیں ۔ کسی ویکی میں تیل ڈال کر گرم کریں' اس میں رائی اور کلونجی ڈالیں' تھوڑی ویر بعداس میں میتھی وانہ بھی ڈالیں 2 ہے 3 منٹ تک اے بھوٹین کھر اس میں گر ہوی کے لیے بنایا جانے والا پیسٹ واليس ملكي آس كي ير5 - 7 منت تك اس يكاتي -اب اس میں سرخ مرچ یاؤڈر ڈالیس 4 منٹ تک مزید بکا تیں۔ جب تیل سالے ہے الگ ہونے <u>الك</u>يتواش مين اللي كا كودا و ال دين ساته يي تلي بهوتي مرچیں بھی شامل کردیں ۔ جب مسالہ اچھی طرح مرچوں پرنگ جائے تو اس میں 100 ملی لینریا کی شام كروي بلكي آن ي يريكا كين جب ابال آجائے تو ڈھکن ڈھک کرمزید 5 منٹ پکا میں۔اس کے بعد تمام مسالے چیک کرلیں۔ آخر میں تازہ ہرا وصنیا ؤ الیس۔ ساوے حاولوں یا رونی کے ساتھ حیدرآ باوی مرجوں کا سالن سروکریں۔

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ہوجائے اور وہ گل جائے تو گوگونٹ ملک دلیہ وہ کپ پانی ڈالیس۔ پیمراس میں کئی ہوئی سبزیاں ڈال کر پکنے دیں۔تھوڑی دیر بعداس میں ناز ہ دھنیا اور چینی ڈال کر مکس کریں۔سالوں کو پچھ لیس۔اگر مرچیس یا نمک کم لگے تو حسب ضرورت ڈال دیں۔سب چیز دل کو کس کر کے سرونگ ڈش میں نکال لیس۔تھائی چگن کری کو سادے چاولوں کے ساتھ ناول فرما کیں۔

### ويجي ثيبل ليمن سوپ

0171 7.8 برى ياز زيتون دوکھانے کا بھی ليمول كأرس ایک طائے کا چ كالىمرى يَأْوَوْر 2 کھانے کا آئے جوكاآ يا ابك هائنے كا جيج زيتون كالتيل 2 گلال کڑی پیت 4عرد ایک جائے کا چمچہ

کسی دیگی میں تیل ذال کر گرم کریں اس میں جوکا
آنا ڈال کرایک منت تک بھونیں انجراس میں گاجر شملہ
مرچ ذال کرایک منت تک بھونیں انگراس میں چکن کی کینی
مرچ ذال کرایک منت تک بھائیں اس میں چکن کی کینی
شامل کریں ماتھ ہی لیموں کا رس کالی مرچ اور نمک
ڈالیس ۔ پھراس میں زیتون اور ہری بیاز شامل کردیں ۔
مسب چیزوں کو کس کر کے بیالے میں نکال لیس ۔ ذائث
مب چیزوں کو کس کر کے بیالے میں نکال لیس ۔ ذائث
ویکی نمیل کیمن سوپ تیار ہے ۔ اس سوپ کوڈ انگنگ کرنے
والی خواتین استعمال کریں ۔ شیف فرح کے مطابق اس
مباخ تا بیم ساتھ میں وزرش بھی ضروری ہے ۔
اس الیم ساتھ میں وزرش بھی ضروری ہے ۔
اس الیم ساتھ میں وزرش بھی ضروری ہے ۔

### تقائی یہ تکری

151 500 گرام 28 ووعدو 100 گرام بے لی کارن کیمول کو بھی 100 گرام -50 گرام 100 گرام 50 گرام 80 گران وليه وهنرا الك وإئكا فكا خب ضرورت حسب ضرورت

ہری مرچ 4 مدر ہری مرچ آوری ہرادھنیا ادرک دوائ کا گزا ادرک دوائ کا گزا کسین کراس 3 شاخیس ایک چائے کا بچج ابت دنیا ایک چائے کا بچج کالی مرچ آدھا جائے کا بچچ

کریوی بنانے والے تمام اجزا کو گرائنڈر میں والین ساتھ ہی تھوڑاسا پانی ڈال کر پیس لیں۔ بیالے میں نکال لیس۔ بیالے میں نکال لیس۔ ویکچی میں تیل گرم کریں اس میں تیار گراؤی اگری پیسٹ ڈالیس اور چندمنٹ تک دیا تیس کی میں کی میں کی کئز ہے ڈالیس سب چیزوں کو کمس کرنے کے بعداس میں آ دھا کی بانی اور نمک ڈال